

رسائل

حنرت ولاأمروا أم آس الرتسري



عُلِمِيْ مَجُلِسُلْ جَعَفِظ حِيْمَ كُنْ بَكُوعٌ عَلَمِيْ مَجُلِسُلْ جَعَفِظ حِيْمَ كُنْ بَكِوْدٍ مضرره باغ روزُ ملتان - نون: 4514122

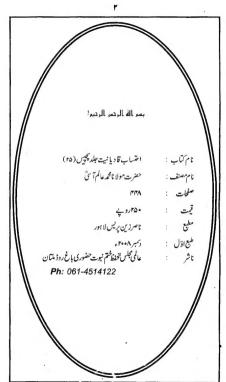

سم الله الرحمن الرحيم!

## عرض مرتب

حضرت مولانا محمد عالم آئ (م ١٩٣٣ء) "امرتسر" كريخ والح تقر مولانا غلام قاور بحيروي ت آب ني تعليم حاصل كى مولانا تحمد عالم

ھے۔ مولانا علام فاور بیروی ہے اپ سے یہ مان کا کرتے رہے۔ مولانا آئی امرتسری، امرتسرے ' الفقیھ' ایک رسالہ بھی شائع کرتے رہے۔ مولانا

ا می امرسری، سرسرے ۱۳ معظ الیان حال میں روحاد ہے۔ جو دوجلدوں پر کی روقادیا نیت پرشمرہ عالم تاب الکاویہ علے الغاویہ ہے۔ جو دوجلدوں پر مشتل ہے۔ جلد اوّل احتساب قادیا نیت کی جلد بذا (۲۵ویس) مشتل کے۔

کرنے کی معادت حاصل کررہے ہیں۔ تلاش بسیار کے باوجود آپ کے تفصیلی حالات زندگی زبل سکے۔ آپ نے الکاویی کی پہلی جلد مارچ ۱۹۳۱ء میں شائع کی۔ میں شائع کی۔

آ پ انجمن خدام الحقیہ امرتر باتقی کیٹ کے معتمد تھے۔ آپ نے اپنی کتاب کے اپنی کتاب کے اپنی کتاب کے اپنی کتاب کے المحل مجھ کر کتاب کے المحل مجھ کر تجدید وزیم کا کتاب کو المحل مجھ کر تجدید وزیم کا تنتی تحر لیف شروع کردی ہے اور اپنے آ پ کو مسلح قوم، مجد و زین مہدی یا محق کا ہر کر کے لوگوں کو وعوے میں ڈال رہے ہیں کہ ہم اسلام کا روش پہلو دکھلا کر دین محمدی کے اصل رہے سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے

محرفین کے لئے بیرسالہ ' ا کا دیبۃ علے الغادیۃ ' ککھا گیا ہے۔جس میں عام

شبهات کاعموماً اورمرز ائی تعلیم کاخصوصاً ایک ایبا خاکہ پیش کیا گیا ہے کہ جس کے دیکھنے سے ناظرین خود معلوم کرسکیں سے کہ یہ مرزائی تعلیم بائی، اصطلاحات میں کہاں تک تحریف وتنینے سے کام لیا گیا ہے۔'' مولانا اعزازعلیٌّ و یوبندی،مولانا غلام مصطفیٰ قاسی امرتسری،مولانا نور احد ا مرتسريٌ ، مولانا عبدالغفور غزنويٌ ، مولانا عبدالرحمان امرتسريٌ ، مولانا محمد حسين، مولانا سيد محمد واؤوغزنوي اور دوسرے اكابر علماء كى اس بر تقاريظ ہیں۔انشاءاللہالعزیز اختساب کی جلد (۲۶ ویں) میں''الکاویۃ علےالغاویۃ'' کے دوسر سے حصہ کوشائع کریں ہے۔اشاعت اۆل ۱۹۳۱ء کے متتر سال بعد نومبر ۲۰۰۸ء میں اس کی اشاعت فانی کے لئے الله رب العزت کی عنایت کردہ تو نیق پرسجدہ شکر بجالاتے ہیں۔ حق تعالی شانمجلس تحفظ ختم نبوت کی اس خدمت کواپی بارگاه می*ن شرف قبولیت سے سرفراز فر*ما کیں۔ آمیسہ: · شید

آمين!

مختاج دعاء: فقیرالله وسایا ۱۸رد یقعده ۱۳۲۹ه

بمطابق ۱۷۰۸ و مر۲۰۰۸ و



## الكاوية على الغاوية

## حصهاول

## بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله وحده والصلوة على من لا نبى بعده وعلى اله واصحابه اجمعين إلى يوم الدين وبعد فيقول العبد العاصى محمد عالم عفى عنه بن عبدالحميد الوتير الآسى عفا الله عنهما ليقل من يؤمن بالله ورسوله الحمد لله رب العالمين اى التراب على لله راس المولمين الرحمن الرحيم من الرهام اى ذلك التراب عليه كالرهام ثم ليتوجه الى مالك ناصية فيقول مالك يوم الدين إع ماللاه يارب يقصد دينك فليقل مخاطباً لذلك البدع إياك نعبد اى تنصر منك اياك نستعين فلقينا منك تعباونصبا ثم ليتوجه الى الله تعالى بالنيابة عن البدع اهدنا الصراط المستقيم الذي فيه الموانع كالكوماء صراط الذين انعمت عليهم وانزلت عليهم النوم من الغفلة غير المغذوب عليهم أى هم ليسوا من غذب عليهم في شتى ولا الضالين من الدالان ثم ليعتقد أن الصلاة على النبي وعبادة له كما لا حمد للله والصلوة عليه فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له فليستع ما اقول وليصنع لما الله يعتبد والتصنع ما اقول

مرزائی تعلیم کے متعلق علائے اسلام کی تصافیہ ہے جو بھے عاصل ہوا ہاں کو ترجیب و سرزائی تعلیم کے فدمت میں چڑی کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ اسدیہ کرآپ اس کو نظر ا استختار مددکھیں سے اور اگر اس سے کچھ فا کدہ ہوا تو مؤلف کو دعائے فیرے یا وفر ما میں کے اور اگر کہیں سقم یا فقش انظر آئے گا کو اس کھی ہے بندہ کو تھل کر کے مونیت کا تمذہ عاصل کریں گے۔ میں اس موقعہ پر اس درسالہ کا نام بھی آپ کو تھر بیا بتا تا چا بتا ہوں کداس کو کا دیسوں کے لائے لگا کہ کے بین علی اللہ ہوں کے اللہ کہ بین علی اللہ ہوں کے بین علی اللہ ہوں کے بین علی اللہ ہوں میں تقریق بین السلمین کا بیزا اللہ اللہ ہوں سے اس کے لگا کہ کے بین میں اللہ ہوں میں تقریق بین السلمین کا بیزا اللہ اللہ ہوں اس کے لگا کہ کہ کا کہا کہ کہ کہ اس کہ دیا ہے اس کہ دیا ہے اور کہ کے کہ کہ ذیب انسان کہ دل میں جو اس کہ دیا ہے اور کہ کہ کہ بین اللہ اللہ کہ دیا ہے اور کہ کے کہ ذیب انسان 4

علاج سے بھی آ جاتا ہے قر حسب وستورقد یم اخسر السدواء السکتی " بُر مُل پر ابوجا تا ہے مگر آج کل چونکد برف سے بیطر این علاج کیا جاتا ہے تو آپ مجی اس کو کی بارد بی انسور کریں۔ " رب الشرح لی صدری ویسرلی امری "

ا .....مرزا قاد یانی کون تھے ان کے تاریخی حالات کیا ہیں؟

قادیانی نبی کی تاریخ مختصر میہ ہے کہ اس کی ولا دت ۲۰ ۱۱ ه مطابق ۱۸۴۰ء میں ہوئی اور وفات بمقام لا بوراحديه بلذنكس ٢٦مش ١٩٠٨ء (١٣٢٧ه ) كو بروز منكل بتقريب ميله بمدر کالی آنا فاناً تقریباً ایک گھنٹہ میں ہی ہوئی۔جس کی وجہ بقول بعض بند ہمینہ تھا اور بقول بعض در دگر وہ کا دور ہ تھا۔اس وقت کے بالقابل مخالفت اور تر دید کرنے والوں ک<sup>ا خیا</sup>ل ہے کہ حفرت صوفى بيرجماعت عالى شاه صاحب كي بدوعا كانتيجه بيك حبيث بث اس فتند سنجأت ملی۔ ببرحال کچیر بھی ہو وفات فوری ہوئی۔ پھر لاش ریل پر لا دکر بٹالہ شلع مورداسپور میں ا تاری گئی۔ جوموٹروں وغیرہ کے ذریعے اٹھوا کر قادیان کے بہٹتی مقبرہ کے ایک کونہ میں برسر جو ہز وفن کی گئی اور اب تک و ہیں موجود ہے۔ گریہلے کی نسبت اس میں پھے تبدیلی واقع ہوگئ ہے۔جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک وفعہ مسلمانوں نے بیآ مادگی ظاہر کی تھی کہ نی کاجہم سلامت ربتا ہے۔ قبر کھود کر دیکھیں کہ آیا اس معیار پر نبوت مرزامیج اتر تی ہے بیانہیں؟ تو خلیفہ محود کورات کے وقت الہام ہوا کہ دعمن قبرا کھیڑر ہے ہیں۔اس لئے صبح ہی قبر کو سطح کر کے لکڑی ا ینٹ پھراور روڑی ہے تقریباً چیار مراح میں پٹنتہ کیا گیا۔ تاکہ کوئی مخالف سرنگ لگانے میں مجى كامياب نه ہوسكے۔اس واقعہ ہے ہمیں بیخیال ضرور ہوتا ہے كہ ياتو نبي كالتحج مجسم رہناان کے نزد یک میچ روایت نہیں ہے اور اگر صیح ہے تو قادیانی نبی کی نبوت میں شاید پختہ یقین نہیں ہے اور یکی قرین قیاس بھی ہے۔ کیونکہ لا ہوری یارٹی قادیانی کوسیج تو مانتی ہے۔ محراس قدر نبوت کی قائل نہیں ہے۔جس قدر قادیانی خلیفہ کے مریداس کی نبوت کو بڑھارہے ہیں۔ چنانچہ ظيفة موداي كاب الوارظافت كص ٥٠ يكهة بي كن "العود احمد رسول عليه السلام "كادوباره ظابر وونا يهلكي نسبت اعلى اوراضل باوراس عقيده كى بنياد" رجعة كبرى "كامول يرب- جوزب شيعه عاصل كياكيا ب- جس كامطلب بيب كه رسول التُعلِيقة أيك دفعه تو حرمين شريفين مين ظاهر موئ مين اور اسلام كان يو ك يور مر دوسری دفعہ آپ کا ممل ظہور قادیان ضلع گور داسپور میں ہوا ہے۔جس سے اسلام کو پخیل تک

پنجایا گیا ہے۔ لیکن بیاصول تناسخ تسلیم کرنے کے بعد محجے تصور ہوسکتا ہے۔ ورنہ جب اسلامی

اصول کی روے سرے سے تائخ بی باطل ہے تور جعة کیے قابل تعلیم ہو عتی ہے؟ بعض لوگ توسرے سے بی کہتے ہیں کہ جب قادیانی نبی کی لاش قادیان لائی گئی تھی تو

اس سے بی نبوت قادیانی مشکوک موچ گاتی کے تکداسلام میں ریشلیم کیا گیاہے کہ: ''نبی جہاں مرتا ہے دہیں دنن ہوتاہے''

اس اصول کو حفرت یوسف علیدالسلام کی لاش سے تو ڑاجا تا ہے محرغور سے معلوم ہوتا ے كەحفرت يوسف عليه السلام بحى بىلى معرض بى دنى بوئ تھے۔ آپ كاصندوق دريائے تال

کے وسط سے اس وقت لکال کرشام میں پہنچایا گیا تھا جب کہ چندصدی کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون سے نحات کی تھی۔اب بیاصول قائم رہا کہ:'' نبی جہاں مرتا ہے وہیں دُن ہوتا ہے' اوراس اصول کے مطابق قادیانی نبوت کو بھی اس وقت سیح ماننا قرین قیاس تھا۔ جب کہ کچھ عرصہ کے لئے لا موريس قادياني ني كويحي وفن كياجاتا اورمناسب يمي تفاكهاس دار المجرة بيس بي مقبره يناربتا\_

كونكه العود احمد "كقاعده كمطابق قاديانى نبوت ظل اوروجود فانى نبوت محريرك في ک دعویدار تھی۔ مگر ند معلوم کس کمزوری یا مجبوری سے اس معیار کے مطابق تھیجے نبوت ندکی گئی۔

سلسلدنب کے کے متعلق براہن میں لکھا ہے کہ "قراحاد قوم برلاس" (مغلید خاندان) کا بہترین فروسب سے پہلے چھٹی صدی ہجری میں مسلمان ہوااور چھائی خاندان کا وزیر ہے رہا۔ اخیر میں جنگی وزارت پر بھی مامور ہوگیا تھا۔ اس نے اپنی قوم برلاس کو سرقدے مسمیل کے

فاصلہ رموضع کش میں آباد کیا۔ جہاں اس کے نوتے برقال کے ہاں دواڑ نے پیدا ہوئے۔طراغی اور حاجی برلاس جو شیخ مش الدین فاخوری کے دونوں مرید بے اور جب طراغی کے ہاں فرزند پیدا ہوا اور پیخ کی خدمت میں پیش کیا تو چنخ نے سورہ ملک پڑھتے ہوئے اس کا نام تمور رکھا۔ برلاس اوراس کی بوی حلیمہ کو بزے نامور تھے۔ گر تمور نے ان سے حکومت چین لیمی اور کش

سے نکال دیا تو برلائ خراسان میں چلا کیا اور جب تیور نے خراسان فتح کیا تو وہ علاقہ این چازاد بھائيوں كو جا كيرديا اور برلاس كى اولاوش سے حادى بيك پيرا ہوا يجس نے ٥٠٠٠ اھيس اپنا وطن خراسان چھوڈ کرکش کو اپنا قیام گاہ بنالیا۔ چندایام کے بعد وہاں سے نکل کر دریائے بیاس ك كنار بديكل من بناه في اور اسلام آباد كا وال بنياد ذالي اور يين إبي قوم كا قاضى بن حميا اب اسلام آباد کوقاضی ما جمی کہنے گئے۔ پھر بھڑ کر صرف قاضی روگیا۔ بعد از ان قاضیاں بنا اور بکڑ كرقاديان كيشكل اختياري\_

سكمول كي عبد من قاضي عبيد الله معل قادياني اين علاقه من حكران تعديمورز لا مور نے قاضی صاحب کو قادیان سے نکال دیا۔ اس نے چند نفوس کے سواسب قادیانی مارڈ الے۔جن میں سے مرزاگل محمر سلطنت کی طرف سے دوبارہ قادیان کا حکمران بن محمیا۔اس وقت اس کا نام مکہ بھی تھا۔ کیونکہ مرزا گل مجمد کے دستر نوان پر دات دن ساٹھ ستر مہمان رہتے تھے اوراسلائ تعلیم کا مرکز تھا۔اس لئے کاسلیسوں نے اسے مدکہنا شروع کردیا محرسکسوں نے گل محر کے بعند میں صرف بھای دیہات کی ریاست چھوڑی۔ باتی خودسنمال بیٹے اور جب مرزا عطاء محمد ولد کل محرکدی نشین ہوا تو اس وقت صرف قادیان برین قبضہ رہ کیا تھا۔اس وقت اس کے اردگرد مار برج اور نصیل بھی موجودتھی۔اس کا بھی سکھوں نے محاصرہ کرلیا اور رام گڑھی سکھول نے مجھونہ کی غرض سے قلعہ کے اندرآ کر درواز ہ کھول لیا ادرا پی توجیس داخل کر کے قادیان کو فتح کرلیا۔عطاء محمہ جان بیا کر کس ریاست میں پناہ گزین ہوااور وہیں مرا۔ تو اس کے بیٹے غلام مرتضی عكيم نے رنجيت على كے دربار من رسوخ بيدا كركة قاديان كومعد يا في كاؤل كے دوبارہ حاصل كيا- كحد عرصه بعد مرزاغلام احمد ال ك بال بيدا موا اور اى سال رنجيت عظم مركيا-(٧٤رجون ١٨٣٩ء) غلام احمد کے ساتھ ایک لڑی بھی پیدا ہوئی محر وہ جلد مرکئ۔ ابتدائی تعلیم مولوی فضل اللی کے سپر دہوئی۔ دس سال کے بعد انتہائی تعلیم کے لئے مولوی فضل احمد کے سپر د كيا كميا يستر وسال كذر ياتومولوي كل على شاه نے فلے منطق اور توى يحيل كرائي اورخودم زاغلام مرتقنی نے طب بھی پڑھادی۔اس کے بعدریاست واپس دلانے کے مقد مات میں اپنے فرزند غلام احدكولكا ديا يحكم كامياني نه بوكى \_ بلكس شرانعام ما بوارى اور پنش بعى خرج بوجاتى تقى \_ محر پُر بھی ناکامی ہی رہتی تھی۔اس لئے اس کوسیالکوٹ عدالت خفیفہ میں بحرتی کرادیا۔ چنانچہ قادیانی نبی پندرہ روپے کامحررمقرر موا۔ پھر بغرض ترتی روزگار مخاری کے امتحان میں شامل مواکر فیل ہو کیا اور نوکری چیور کر کھر بیٹے کیا اور مجد ش ڈیرہ لگالیا۔ مرز اغلام مرتضی نے اخر عمر ش ایک جامع معجد بوالی تقی بس کے تم ہوتے تی پیش سے آپ بھی دنیاے رفصت ہو گئے اور ای مجد کے کونہ میں حسب ومیت وفن ہوئے۔اس کے بعد قادیانی نبی جگ کہ جالیس برس تک پہنچ چکا تھا۔روزے رکھنے شروع کئے اورخوراک پالکل کم کر دی۔ یہاں تک کرآٹھ پیریش صرف چند تولخوراكره كى اس كے بعد غداجب كا مطالعة شروع كيا تو اسلام كوى برحق يايا - كارالهامات شروع موسئة - يناني بهلاالهام والسماء والسطارق "تهاجس من مرزاغلام مرتفى كى وفات كونمازمغرب كاوتت بتايا كمياتها - مجر" والله معيصيمك من النساس " كالهام مواجو

قادیانی نبی نے انگوشی میں نکمین پر کھدوالیا تھا۔ چودھویں صدی کے آغاز میں مجد د ہونے کا دعویٰ کیا۔ جس کے همن میں مسیح موجود پروز محدی وغیرہ سب کچھ آگیا تھا اور سب سے پہلے براہین اجريكاب كلحى - جس مي الهام درج كے جوا خرعرتك سنك بنياد كاكام ديتے رہاوراس ميں يي بي دماليا كداسلام كي صداقت برتين سود لاكل كلي جائي عمر عمر افسوس كدايك دليل يوري ند ہو کی۔اس کی کتاب کے متعلق مولوی محمد سین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعة السند میں لکھا تھا کہ بیہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی نظیراسلامی دنیا میں نہیں ملتی اور جب پر کتاب ثائع ہوکر لا جواب ثابت ہوئی تو کیم دسم ۱۸۸۸ء سے بیعت لینی شروع کردی۔ پھر فالقین سے اخیر دم تک جھڑے ہوتے رہے۔ پہال تک کہ ۲۶مرتی ۱۹۰۸ءمطابق ۱۳۲۱ھ کو وفات یا کی ۔ جیسا کہ اس باب کے شروع یس گذر چکاہے۔ (ماخوذانتاریخ مرزامعنفی مولوی شاواللہ امرتسری دیسرے سے مصنفہ معران الدین عمراحری) ٢ ..... تا قاديانى سے دفات ميں علطى موئى

بياتو برايك كومعلوم ب كه لا مور مي مسيح قاديان كي وفات ٢٦ ركى ١٩٠٨ء مطابق ۱۳۲۷ھ کے دن فوری طور پر داقع ہوئی ہے مگر افسوں سے کہ نوسال پہلے بیا دشیش آ گيا تھا۔معلوم ہوتا ہے كەشايد ملك الموت كومرزا كى تجاويز كاعلم ندتھا۔ ورند و ضرورنو سال اور انظار کرتا۔ بہر حال لاعلمٰی کی وجہ ہے اس نے خلطی کی ہے۔ لیڈا قابل معانی ہے۔ اصل واقعہ بیہ ے كه بائل ميں حضرت دانيال عليه السلام كاليك مقوله يول درج كرتى ہے كہ جس وقت سے دائى قربان موقوف کی جائے گی اور وہ محروہ چیز جولوگوں کوخراب کرتی ہے۔ قائم کی جائے گی ایک ہزار دوسونوے دن ہول محر ممارک ہے دہ انظار کرتا ہے اورایک ہزار تین سویٹیتیں روز تک آتا ہے پرتوا پی راہ پر چلا جا۔ جب تک کروقت انجرآ وے کہتو چین کرے گا اورا بی میراث پر اخیر کے دنول میں اٹھ کھڑ اہوگا۔ (دانال۱۳۰۱)

اس پیٹ گوئی کو بغیر سوے مجے سے قادیان نے اپنے اوپر بدیں الفاظ جہاں کیا کہ حفرت دانیال علیدالسلام فے می قادیانی کا زباند بعثت ۱۲۹هداور زباند وفات ۱۳۳۵ هرار دیا ہے۔(حقیقت الوی م ۱۹۹، تحقہ کواز دیس ۱۲۷،۱۲۱) اس کی تا ئیدیش سیجی کلودیا ہے کہ تھیک ۱۲۹ھ میں به عاجز شرف مكالد وفاطبه بإيها تعا- (هيقت الوق ص١٩٠) مگرعز رائتل سے قلطي بير بولي كه بغير حقیقت الوی پرنظرڈالنے کے نوسال پہلے ہی سی قادیانی کو دارالبقاء میں لے کیا۔ ابسرزائیوں میں اس غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئے ہے۔ چنا خیدلا ہور یوں نے توبید کہ کر جان چھڑائی کہ ملہم کا قول جحت نيس بوتا- الراكي سي قادياني في جو يحد پيشين كوني ذكور ي مجما قاظار تعا- (الحديث

١٨ ارار يل ١٩٣٠م) البنة قاد يانيول في بهتير عباته يا ون مار يهي جن كا خلاصه بيب كه: مرزا قادیانی نے سنہ جری سے مراد سنہ بعثت نبوی مرادلیا ہے۔ کیونکہ ہجرت سے پہلے وسال بعثة كازماند بـ اس لئے ١٣٣٥ هـ وس سال ثم كرنے سے ١٣٢٥ ه كُلُّ آتاب جوتقريباً ١٣٢٧ ه الماحلان بدب كميح قادياني في وفات ياكى ب اگر يول كها جائ كه حقيقت الوى من خاص مت بعث اوروفات فدكورتيس مولى \_ بلداس من بدو کھایا گیاہے کہ ١٣٣٥ هتك وفات موجائے گی تواس وقت ١٣٢٧ ه میں وفات کا ہونامفزمیں ہے۔ بلکاس کی صدافت کانشان ہے۔ بول بھی کہا جاسکا ہے کہ ریشین کوئی صدود بیت قادیانی کے اندرا فی محصوص صداقت ر کھتی ہے۔ اس لئے اگر صدود بیت سے خارج غیراحمد یوں میں مشتبد ہے تو کوئی برقی بات ندہوگی۔ کونکدان کے فزد کی سرے سے جب بائیل ہی محرف اور مشتبہ ہے تواس قول ک صداقت كيسے بيش موسكتى ب بكه غيرول كيزديك بيه بناءالفاسد على الفاسد موكى . اگراس پیشین کوئی کوبطریق مفہوم لیاجائے تو کسی مخالف کودم مارنے کی بھی مخواکش نہ رب گی - کونکه انصاف بمیشه کی بیشی پرهشتل ربتا ہے۔ (اُفضل ۱۲۰ راب یل ۱۹۳۰) لیکن ہرایک جانبدار کوبھی ہیہ مانتا پڑتا ہے کہ مرزائیوں کی بیہ چار تاویلیس صرف طرف داري كى بنياد يريين\_ورند (ايام العلم اردى ٥٤ فرائن جهام ١٨٣) بين خورش قادياني كامقولدورج ب كدا "امار عن أي كريم الله مك من تيره برس تك كفار ك باتحول دكه الحات رب"اباس حساب سے سند بعث اور سند ججرت كابالهى فرق تيره سال كاموا اوروفات قادياني ملى جب ١٣٢٧ه ت تيروسال كم كركسند بعث قائم كياجائي توسيسا وكلنا بداب ال لحاظ في تي قادياني كى وفات ۱۹۰۸ء سے پہلے تین چارسال ہونی جائے تھی۔شاید ملک الموت کواس حساب نہی میں غلطی ہوئی ہوگی کہ تین جارسال تک جان لینے کوحاضر ہی نیس ہوسکا اور بیابا بھی مفیدنیس ہے کہ بیپیشین مکوئی بیعت کرئے کے بعد موجب یقین ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے تواس کومخالفین کے سامنے ا بی صدانت کا نشان براایا ہے۔اب اگر اس کی تعمدیق پر ہی اس کی صداقت محصر رہی تو صرف لمفوطات میں درج ہونے کے قابل ہوجائے گی۔مناظرہ میں اس کو پیش کرنا عبث ہوگا۔علی بذا القیاس جب غیراحمدی بائل کوایک تاریخ الرسل اور کلام بشر جانے ہیں اور وہ میمی کئی تبدیلیوں کے بعد ہارے سامنے موجود ہوئی ہے تواس سے کسی پیشین کوئی کا استعباط کرنا شرقی دلیل نہیں ہے۔ صرف عيدائيوں كے مقابله ش كركو كينے كامصالح ب- ورنداصل ش تمام استفاط عيد كيونك

ا ذل و کتاب دانیال کے آخری مفی پروہ مقولہ دریج ہے۔ جس شی دو ہزار دوسونو ہے دن فیکور میں سال فیکوئیس میں۔ وفول کوسال مجھتا خلاف عشل ہے۔ اب اس حساب سے سیح قادیاتی کو پونے چارسال کے اعدادی اعدادتی موجانا چاہیج تھا۔ اس کئے تعاربے خیال میں مرزائیل کو بید مقولہ خذت منز پڑتا ہے۔ کیکٹر عرف چارسال کی مدسکی قادیاتی کے لئے بہت کم مورک

سوم اس مقولہ میں بالفاظ می موجود ہیں کہ ''ایک مردہ چربی قاتم کی جائے گی۔' اب اگراس مقول کا افتاق میں موجود ہوائی ہے بانا جائے و ساتھ ہی ہے' کی اشائع ہے گا کہ دو محرہ ہی جرزائی اقتلیم ہے۔ ور شرزائی میں تا تیل کہ دو محروہ چرکیا تھی کمان نے سی سے مجد شی اتا کم اوراً - مجیب صاحبان آکر ذرا' قائم کی جائے گی' کم کہری اگلا ہے قور کر ہیں۔ بو مطلع باکل صاف نظر آجائے کا۔ چہارم بیٹی ایک چیستان میں جائی ہے کہ مواقع افتواہ دانیا ل کے ذمہ ڈالنام اسرا افترا اوار بہت سی محرک اورائی ملرے میں مار ماتھ اورائی اس مول کو بالا کے ذمہ ڈالنام اسرا افترا اوار بہت اس میں جاتا ہے۔ اصل بات میں ہے کہ موائیوں نے ۱۹۹۰ء بدائت مرا اور مقولہ دانیا ل سے بعث و بیٹی شال کی ہے اورائیوں نے موال کا کہ ماری میں اس کا بنائی میں کہ کی گھر خوالاتا گیا کہ کی میر خوالاتا گیا کہ کی مور خوالاتا گیا کہ کی میر خوالاتا گئی کے در اتنا گیا ہے۔ کہ اس کا بدائی میں میں اندہ کا میں پیدائی اندہ خوالاتا گیا۔

بنجم يدكد حب تقرئ قادياني من كتبليق عر ١٢٩ه ع ١٣٢١ عن فتم موجاتى

ب- جوصرف ٣٦ سال بنت بين -اب مرزائيون كابيد وكان باطل موجاتا ب كه: " مسيح قاديان اگر بیانی نہ ہوتا تو جائیس سال کے اندر مرجا تا۔'' اورا گره ۱۳۳۵ ه وفات تصور کیا جائے تو مجر جالیس سال سے یا نج سال زائد ہوجاتے ہیں ۔ گربیعمرتو قادیانی میچ کونصیب نہیں ہوئی۔ورنہ عذر پیش ہوسکتا تھا کہ جیاریا نج سال کا کیاعذر ہے۔الی کی بیشی ہواہی کرتی ہے۔لیکن ابتداء عرضی قادیانی پر تحدید سال کرنا اوروفات میں تخیفی سال پیش کرنا بیرنابت کرتا ہے کہ مرزائی قوم کی خمیر بھی ان کو ضرور ملامت کرتی ہوگی کہ ایسی

حالبازیوں سے کامٹیس چاتا۔

٣....مسيح قادياني كامراق اورذيا بيطس مراق وہ جھل ہے جو پیٹ کے اندرونی اعضائے تغذیہ کو باہر کےصد مات سے بچائے کے لئے کیٹتی ہے۔ حرارت جگرے جب خون جل کرسوداویت قبول کر لیتا ہے تو اس کا جائے وقوع مرات يامعده كا آخرى حصد ياانتزيون كاابتدائي حصد يا خود طحال ياكوئي اورجكدجو يرده مرات

کے پنچے ہوتی ہے بن جاتا ہے۔جس سے کھٹی ڈکاریں قبض دائی، پیٹ کا پھولنا،سوزش موضع مادہ اور تبخير پيدا موجاتى إوراس سدواغ مين فتورآ جاتا ہے۔ ذیا بیکس میں گردے خشک ہوجاتے ہیں اور زیادہ گرمی یا سردی ہے ان کی خشکی اس قدر بدھتی ہے کہ اس کو دفع کرنے کے واسطے گروے مجور ہوجاتے ہیں کہ چگرے زیادہ یانی طلب كريں۔ جومقدار كے وہ پہلے طلب كيا كرتے تھے مگر چونكہ خودجگر ميں پانى كا كوئى خزانہ موجود

نہیں ہوتا۔اس لئے وہ معدہ سے درخواست کرتا ہے اور معدہ بصورت یاس انسان کو مجبور کرتا ہے كدوه ہروقت يانى بيتارى - كربرتستى ساس پانى سے كردے كچھ فائدہ نيس اٹھاتے - كيونك جب پائی وہاں پینیا ہے تو وہ اس کواٹی کمزوری کی وجہ سے سنجال نہیں سکتے۔اس لئے بانی فورا مثاند میں چلاجا تا ہے اور وہاں سے پیشاب بن کر با ہر کل جاتا ہے۔ بغیراس کے کہ اس میں کچھ یو یار گلت کی تبدیلی واقع ہو۔ ای طرح بیر ہٹ چال ہوا زندگی کے حیار پہریس انسان کو چھ سیریانی

یے کے لئے مجبور کرتا ہے اور چوکد دماغ کی بہترین خوراک گردوں سے بی جاتی ہے۔اس کئے وماغ كى كمزورى طابر موت لكتي باورجب اس كساته مراق كى تكليف بعي شامل موجاتي باتو وماغ كابالكل بىستياناس موجاتا باورجنون كے أثار پيدا موجاتے ہيں عصر تيز موجاتا ہے۔

خلوت پندی کا تقوی فاہر کیا جاتا ہے اورای قتم کے ج ورج حالات وامنگیر موجاتے ہیں کہ يار كے خيالات اس كے قابوت با برنكل جاتے جيں بھى اس كود موال نظر آتا ہے۔ بھى بكى جيكتى نظر آئی ہے۔ کمی نور میں جاتا ہوجا تا ہے۔ تخیلات کا اس قدر زور ہوجاتا ہے کہ جس ہے اپنے دوست کو جس کے اپنے الکتا ہے۔ کمی خود بادشاہ اور فرشد بنا ہے۔ کمی رسول اور کئی خدا اور کمی کہ بادر اس کو وہی لوگ ایک خرات پیدا ہوجاتی ہے اور اس کو وہی لوگ بھر ہن اور کہ بدر سے میٹھ اگر اس سے کمی الوگ کے بھر ہن اور کہ بدر سے خوا کہ میں میں میں میں میں میں اور کہ بدر سے خوا کہ بدر کمی کا مور بی میں اور بادر پورے خوا کی الدمان کا مور بی میں اور بار سے خوا اس اور میں میں میں میں میں ہے۔ اور اس کا مور بی میں اور میں میں اور میں کہ اور میں کہ بدر پندی کمی میں اس میں ایک کا مور بی میں دریا گیا ہے۔ اور اس سے خوا اس اور میں کمی کیا ہے۔ اور اس سے خوا اس میں دریا گی کہا ہے۔ اور اس سے خوا اس میں دریا گی کہا ہے۔ اور اس سے خوا اس میں دریا گی کہا ہے۔ اور اس سے خوا اس میں دریا گی کہا ہے۔ اور اس سے خوا اس میں دریا گیا ہے۔ اور اس سے خوا اس میں دریا گیا ہے۔ اور اس سے خوا سے خوا کہا ہے۔ اس کی کمی دیا ہے۔ اس کی کمی دیا ہے۔ اس کمی دیا ہے۔ اس کی کمی دیا ہے۔ اس کی کمی دیا ہے۔ اس کمی دیا ہے۔ اس کی کمی دیا ہے۔ اس کمی کمی دیا ہے۔ اس کمی ہے۔ اس کمی دیا ہے۔ اس کمی کمی دیا ہے۔ اس کمی د

مرزا قادیائی کی تطیع برنظر ڈالئے سے اس اسر کی پورکی تصدیق ہوئی ہوئی ہے کہ بیاری کواپنا مایہ ناز مجھنا ان مستیوں شی زیادہ شیورٹ پؤ رہ بور ہاہے کہ جن میں نقتر میں بخو ہے ، خودواری یا خود آر دائی نے گھر کر کیا ہوا ہے۔ چنا نچے مرزا قادیائی نے بھی اپنی صداقت کواپئی دو بیار بیاں دوران سر و کشوت پیشاب میں مخصر کر دیا ہے۔ آپ (ار بین نہرہ میں ہم، ہ، خزائن ن عام سے ۱۳۵۱ء) میں بڑے نقتر اور فخر یہ لبجیش رقم طراز ہیں کہ کے موجود کے حصل جوا حادیث میں آیا ہے کہ ان پر دو چا در ہیں ہول گی ۔ ان سے مراد حسب تا دیل تھیرخواب دو بیاریاں بیں۔ جو بندہ میں موجود ہیں۔ ہوں۔اس کی جدے خفقان اورضعف قلب اس قدر ہے کہ ایک سرحی پر سے دوسری پریاؤں رکھتا

ہوں تو ہوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مرا کہ مرا۔ اب جش محض کو ہر وقت خوف جان لاحق ہوا در موت سامنے نظر آ ری ہواں کوکب جرأت ہو عتی ہے کہ خدائے کم بزل کی نسبت افتراء پردازی ہے کام لے۔ ڈاکٹروں نے تتلیم کیا ہے کہ کثرت پیٹاب کامریض ملول ومدتوق کی طرح موت كے زغه ميں پھنسا ہوا ہوتا ہےاور گھل گھل كراس كا تمام بدن لاغر ہوجا تا ہے۔اس لئے مخالفین خود فیصلہ کریں کہ میں کیسے مفتری ہوسکتا ہوں۔(ابتی بمفہومہ)اس مضمون کا نام در ددل رکھا گیا ہے۔ اس تحرير ميں مرزا قاديانى نے كوائي صداقت كائين ثبوت ديا ہے اور ہم كو بھى ان سے كچھ مدردی پیدامو کتی ہے۔ گرمشکل بیہ کا اگر جدال دلیل سے افتراک است اس ہے بھی بڑا ہے پیدا ہوجاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ خمل الدمان تھے۔اس لئے نہ آپ کے ال استدلال پرصحت کی توقع ہوسکتی ہے اور ندآ پ کے خمنی دعادی کوسیح تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ کونکہ آ پ اختلال دماغ کے معترف ہیں۔اس لئے آپ کے سی دعویٰ کی صدارت پرکوئی دلیل پیش نہیں ہو تھی۔ (ربوبوج ۲۵) کے پہلے ۲۷ نمبرول میں باربارآ پاکھ سئے ہیں کہ مجھے مراق ہے۔ گرید مرض موروثی نہیں ہے۔ بلکہ خار تی اثرات کا نتیجہ ہے۔ جیسے قبض دائمی، د ماغی کام، كثرت غم قوم، بدبضمي، اسهال اور د ماغي محنت وغيرو به بهرحال ابيا مريض مصروع كي طرح اینے خیالات پر قابونہیں یاسکیا۔ حالانکہ نبی کے لئے ضروری ہے کہایئے د ماغ پر قابویائے اور اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری ہے۔ ربوبواگت ۱۹۲۷ء میں لکھتے ہیں کہ "مراق، جنون، مرگ، مانخولیا نبوت کے منافی ہیں۔ كيوندايي مريض ايخ خيالات اورجذبات برقازنيس باسكتے" (مفہوم) ناظرين خودى وكيوليس كد مرزا قادیانی نے اپنی تکذیب خودای افظول سے اپنی تی کتابول میں س صفائی سے کی ہے خزاہ اللہ خیرا! ذیل کی تحریرات ہے تابت ہوتا ہے کہ اس گھر کے تمام چیدہ افراداس موذی مرض مراق کا فكارين \_ كتاب (مقورالي ص ٢٠١٣) من آپ كامقولددرج بي كه "ميرى يوى كو بحى مراق ب میرے ہمراہ سیرکووہ بھی جاتی ہے۔ کیونکہ طبی نکتہ خیال سے مریفن مرات کو چہل قدمی مفید ہوتی ہے'' (ربوبوج ۲۵م۸) میں ندکورے کہ ضعف اعصاب جس کی وجہ سے مراق کا مرض پیدا ہوتا ہے۔مور د تی ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ مرض مراق خور دونوش کی بلظمی سے بھی پیدا ہوجا تا ہے اوراس موذی مرض کا اثر جب که موروثی موتو مرتوں تک آئندہ نسلوں میں جلاجا تا ہے۔

(ر دیره اگسته ۱۹۲۱ من ۵-۳) شک خوکوسیکه ۵۰۰ مراق گومرذا قادیانی کومودوثی ند تھا اور مرزا قادیانی سے بی شرورش ہواہے۔ گھراس کا اثراً آپ کی اولا دشن مجی شرورموجود ہے۔ چنا نچہ خلافی مودقادیانی کہا کرتے ہیں کہ بیچے مجی مراق کا مرش سے اور کمی کئی اس کا دورہ پڑتا ہے۔ جس سے تاہدے ہوتا ہے کہ بیرموزی مرش اس خاندان شہراہ مودوثی بن گیا ہے۔''

ے بہ بادر اس اس اس میں میں میں میں ہے۔ دوروں کی کھی چڑتا ہے اور ہر وقت اس کا افرنیس اس دروروں کی کھی چڑتا ہے اور ہر وقت اس کا افرنیس رہتا۔ اس لئے جواقوال خواہ باب کے بول یا ہے کے۔ حالت محت میں خاہر ہوتے ہوں گے۔ اس کی صداقت میں کئی حم کا استجاء کئیں ہے ایک اور مشکل چیں آ جائی ہے کہ ہم کو کیے مصلوم ہوکہ خلال قول حالت مراق میں کیا گیا ہے اور فلال قول اس مرض کے افرات محت ہم جو ان نے کے بعد کہا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے۔ اس کا ہم کر احتمار دکرتا چاہئے۔ اب اس محت کے بعد کہا گیا ہم کر احتمار دیر سے دارے اس کا ہم کر احتمار دیر کیا رہے۔ اب اس محت کے اور ذکر سے اس کا ہم کر احتمار دیر کیا رہے۔ اب اس کا ہم کر احتمار دیر کیا ہم کے اور دیر سے دارے اس کا ہم کر احتمار دیر کیا ہم کے اور دیر کیا ہم کر احتمار دیر کیا ہم کی حقوم ہوں۔ اس کا ہم کر دیر کیا رہے۔ اب

جاتے ہیں۔ ان میں خلوت ذکر وقتل کی بجائے صرف ستی اور کا لج کو لئے ہوئے ہا ہم ہوت، ہیں۔ اس لئے ہم یہ کنے پرمجیور ہیں کر مرزا قاویل میں جاب میں ہی مراق کے پیارتے۔ ۲ سند فاصل کا میں سے ضاوالگر داس کے جوت میں مرف مسئلہ طاعری جی کافی ہے۔ (داخ الباء میں ہذرائن جہ اس ۲۲۷م میں کیکھتے ہیں کہ ''قادیلان طاعران سے اس لئے محفوظ رکھا کیا ہے کہ اس میں ضدا کا فرستا وہ اور رسول بذرات خور موجود تھا۔ چاروں طرف دود و کس تک طاعون کا زور ہے۔

مرة ديان طاعون سے ياك بر بكد جوطاعون سے بماك كرآيا وه بھي اچھا ہوگيا۔ يہ بھي كلما ب كه خدا اليانمين ب كه ميري موجودگي ش قاديان كے لوگوں كوعذاب دے . " (اخبارا لكم وارابرین ۱۹۰۲ء) میں لکھاہے کہ مرزا قادیانی نے فرمایا کہ: ''اگر چہ طاعون تمام بلادیرا پناپر ہیبت اثر والے گی مرقادیان بقیناً بقیناً اس کی وستبرد ہے محفوظ رہے گا اور بار بار فرمایا کہ جہال ایک بھی راست باز ہوگا۔اس جکہ کوخدائے تعالی طاعون سے بچائے گا۔" مرزا قادیانی جب بیشارت بنا یکے اور طاعون نے اس عمارت کی اینٹ ہے اینٹ بجادي تو قاديان سے بيعذر بيش كيا كيا كر شاظت كا مطلب بيتما كه طاعون قاديان كوجها روكى طرح صاف ندكر جائے گی اورا تنانبیں سوچا كہ جھاڑ و پھيرنے والا طاعون ( طاعون جارف ) تو سی شہر میں بی نہیں ہوا۔ کیونکہ ہم و کیلیتے ہیں کہ طاعون کے بعد لوگ چر آباد ہو جاتے ہیں۔ قادیان میں ہمی طاعون آیا لوگ بھاگ کے اور چرآیاد ہو گئے۔ اس لئے ایے الہام اور ایس تاویل کا کوئی خاص مطلب تبین لکتا۔ قادیان شن شدت طاعون کا مرزا قادیانی خود ہی اقرار كرتے بيں۔ (حقيق الوي ص ٨٨ فرائن ج٣٢ ص ٨٨) يل ہے كد: " طاعون كے دنول يل جب كەقادىيان يىل طاعون زورول يرتقامىرالز كاشرىف احمە بيار ہوا-'' اور (حقیقت انوی ص ۲۳۱، فزائن ج ۲۳ م ۲۳۳) میل و رااس مطلب کوونی زبان سے لکھا ے كى " ايك دفعه كى قدرشدت سے طاعون قاديان عمل مونى ـ " اب مرزائى كويہ كه سكتے بيل كم حفاظت قادیان کا زماند دومراہ اور طاعون کا زمانداور ہے مراال بصیرت کے لئے اسی تاویل بالكل غلط موكى \_ كيونكه مرزا قادياني كى متى بقول مرزائيال راست بازى كانمونه تى اورآ ب تمام عمر قادیان بی میں رہے۔اس لئے جو بھی زمانہ مرادلیا جائے گا اس میں میدوفت پیش آئے گی کہ مرزا قادیانی کی موجودگی میں عام آبادیوں کی طرح وہاں بھی شدت سے طاعون کا حملہ ہوا۔جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ آپ سوج کرالہام نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ جلدی سے پچھ لکھ دیا اور جب

د كچەكرمعلوم ہوتا ہے كەمرزا قاديانى نے صرف اپنے بچاؤ كىصورت نكالى تقى ـ درنەكو كى ذى عقل نە ی ایسی شرا نط پیش کرتا ہے اور نہ ہی ان کو قبول کرسکتا ہے۔ اعلان کے بعد جب مقدمہ شروع ہوتا بية ابني كتاب كي تعريف من فوائد لكهة لكهة دورتك فيل محت بين اوركم ازكم وسخو بيان بر ك كتاب كولا جواب تابت كياب اور چوتے قائدہ من تمن سود لاكل كا دعوى بيش كيا بــ جن ميں ہے صرف ایک دلیل شروع کی ہے اور وہ بھی پوری نہیں کر سکے۔خداخدا کر کے جب مقدمہ ختم ہوتا ہے تو فصل اوّل شروع ہوجاتی ہے اور اس میں دل تک تمبیدیں چلی ہیں اور یانچویں تمبید میں بیان کیا ہے کہ مجز واور شعیدہ مکساں نہیں ہوتے اور شعیدہ کی تشریح میں حضرت سے علیہ السلام ے مجزات کی بنیادایک حوض قدیم بتائی ہے کہ اس کے یانی سے لوگوں کا علاج کرتے تھے گویا آپ کے متعلق اپنی طرف سے شطارہ اور شعیدہ کالفظ استعال کیا ہے۔ فصل اوّل جب ختم ہوجاتی ہے تو تین فعملوں کا خیال قائم نہیں رہا۔ فورا ان کی جگہ باب اوّل شروع کر دیا ہے۔جس کا دعدہ شروع مين نيس كيا تفار چرايدانسيان مواكدوسراباب بحى ككسنا بحول محية اور كتاب ختم موكى - بال بیجدت ضرور دکھائی ہے کہ حواثی ورحواثی لکھ کرنا ظرین کے لئے ایک گور کھ دھنداینا دیا ہے۔ جن یں ہے گیار ہوال حاشیتر دیدآ ربیش تغیر سورہ فاتحد کرتا ہواد کھائی دیتا ہے اور آ ریول کومطاعن ومثالب کے پیرابید میں دعوت مقابلہ ویتا ہے اور حاشیر علی الحاشید نمبر اس بر ہموساج پر ول کھول کر طعن وتشنیع کے بیں اور اشتعال آمیز باتوں سے ان کی خوب خبر لی ہے اور ثابت کیا ہے کہ برہمو سان كابيد خيال غلطب كدالهام نبيل موسكاراس كثبوت يس اين الهام للعن شروع كردي یں۔ جوعر نی فاری انگریزی خالص اور انگریزی غیرخالص میں دکھائی دیے ہیں۔اس موقعہ پر مرزائی کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے تین سودلائل شمنی طور پر بیان کر دیے ہیں گر مارا مطالبة الى طرزيان كاب كم جس طرزي بهلا استدلال كوبيان كرناشروع كرديا تعار الرهني عي بيان مطلوب تعاتو بمبله استدلال كوصر يحي طور بربيان كرنا كيول شروع كيا تعا؟ ليكن جب إيفاء وعده میں نسیان ہوگیا ہے تو مرزائیوں کا فرش ہے کہ جب مرزا قادیانی نے اپنا مراق شلیم کیا ہے تو مرزائی نسیان بھی ضرور تسلیم کراں۔ اس موقعہ پر ازالہ کا بان بھی باعث استجاب ہے کہ سے علیہ السلام كوصليب يرتمن محفظ كذر \_، تق - مجر (ازاله ٣٠٠ ) يرتكعاب كنيس صرف دو محفظ اخرير (ازاله ص ۱۳۸۰ مترائن جسم ۲۹۱) ش ارشاد جوا ہے کہ چند منٹ بی گزرے تھے کہ سے کو صلیب سے اتارلیا حمیا۔ بہر حال مراق کی تائید کے لئے یہ بیان آسیر کا حکم رکھتا ہے۔

تعلّی بھی الیخولیا کاوصف لازم ہے۔طب کی کمایوں ٹس حکایات الجانین مطالعه کروتوبیرہ بت ہوجائے گا کہ جن خواندہ اشخاص کو مالیجو لیاشروع ہوگیا۔ان میں سے چندایے بھی تے کہ انہوں نے اینے آپ کوفرشتہ ، پیغیریا خود خدا ہی تصور کرلیا تھا اور ان میں تحقیر کا ایسا اوہ پیدا ہو گیا تھا کہ کی کواپنا بمسر تصور نہیں کرتے تھے۔ چنانچ مرزا قادیانی میں بھی بعید بھی اوصاف موجود ہیں۔ الف ..... حضرت من عليه السلام كي تحقير كرت بوئ (ضير انجام أعم م ٥٠٣، فزائن ج١١٩٨ (١٩٨٨ وفض) من لكيت جي كه " نعوذ بالله بجار بسيح كي پيشين كوئيال بهي تقيس كه قبط مِرْ ہے گا، طاعون آئے گا، زلز لے آئم سے۔ جوشن ایسے اقوال کو پیشین کوئی تصور کرتا ہے۔ اس برخدا كالعنت ہوتو بحركيوں من اسرائيلي نے اليے اقوال كوپيش كوئياں بناليا تھا۔ درهيقت اس کے ہاتھ میں سوائے مروچالا کی کے پھے نہ تھا۔عیسائیوں نے اگر چہ سے کے معجزات بیان کئے ہیں۔ مگر دراصل کوئی معجز ہ بھی اس سے پیدائیس ہوااور جس کی تمین دادیاں زنا کار ہوں۔ بھلاوہ مخض کیوکرا ہے آپ کوشریف النسب قراروے سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ سے اس دشتہ کے سب ہی ر مٹریوں سے تیل کی مالش کرایا کرتا تھا ور نہ کون متنی گوارا کرسکتا ہے کہ رشایاں اپنی کمائی ہے اس كر ريش لكا كي اورعطر ملين ياياؤن اين بالون عصسين " وافع البلاء من يه كذ"ان ہے تو کیجی نبی ہی اچھاتھا۔ کیونکہ نہ تو اس نے شراب نی تھی اور نہ ہی غیرمحرم عورتوں نے اس کوچھوا تھا۔''مسے کی تو تین پیشین کوئیاں بھی غلط نکی تھیں۔ (اعازاحدی ص۱۱، فزائن ج۱۹س۱۲۱) (ازالهادبام ص ۱۲۰ ۱۳۰ نزائن جسم ۲۵۳) كا مطالعه كرنے سے مرزا قادياني يول كيتے ہوئے دکھائی دیے ہیں کہتے تو اپنے باپ پوسف کے ساتھ معرمیں بائیس سال تک برحقی کا کام كرتار بإب اور جوشعبد اس فظاهر كئي بين اكريش ان كواين كمرشان ويجمعنا تويس اس بازی لے جاتا میں نے معربے جو کھ کیما تھااس سے ظاہری بیاریاں دور کرسکتا تھا۔ مگراندرونی یماریاں اس ہے دورنہ ہوسکتی تقیں ۔الغرض سامری کی طرح اس کے تمام بخزات شعبدہ تقے۔ ( فتح اسیح ۲۸۰۰) پر لکھتے ہیں کہ سے کی چنددادیاں متعد کی مرتکب ہوئی تھیں۔ بلکہ خالص زنا كى مرتكب بو فى تنفيس \_ ( كشى نوح ص ١٩ جزائ ج١٩ص ١٨) يس كلصة بيل كدمر يم يرلوك معترض ہیں کہاں نے تارک الدنیا ہونے کا طریق چھوڑ کریوسف سے کیوں لکاح کیا؟ حالانکہ پوسف کی میلی بیوی موجود تھی \_ ش کہتا ہول کہ وہ مجبور تھی ۔ کیونکہ اس کوسل طاہر ہو چکا تھا۔ (حتيقت الوي ص ١٥٨ ما مزائن ج٢٢ ص ١٥٥ ١٥٥) ش لكت بي كد: " مجي شروع

شروع میں شرم آتی تھی کہتے کے مقابلہ میں اپنی شان بڑھاؤں یگر جب جھے یقین ہوگیا کہ میں

ئى مول توبى نے وہ عقيدہ چھوڑ ديا۔ آج اگر مسى ميرے زمانہ ميں موتا واللہ جس قدر مجھ ہے خوارق صادر ہوتے ہیں اس سے وہ نہ صادر ہوتے اور جب خداور سول نے بلکہ تمام انبیاء نے میے آ خرالز مان کی شان بڑھائی ہے تو میں سے پر فوقیت کادم کیوں نہ بحروں۔'' (دافع البلاءم ١٦٥، تزائن ج٨م م ٢٣٣) ير فدكور ب كه: " خدائ تعالى في إس امت مين ميح آخرالزمان بعيجاب-جوسيح ناصري فضل باوراس كانام غلام احدر كلاب ( كشى نوح ص ١٥ ماشيه مزائن ج١٥ص ١٤) بين فدكور ہے كه: " مسيح شراب بيتا تھا۔ پس يى دجدے كديورين اقوام سبك سب شراب يتى بين-"مرزا قاديانى كامشبور شعرب كد ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو بہتر غلام احم ہے (وافع البلاوس ٢٠ يغزائن ج ١٨ص ٢٠٠٠) قصيده الباميدين يون كهاب كفيسى كاست كد بنهد يابه منبرم\_ (ازالهاوبام ص ۱۵۸ نزائن ج ۱۸ سام ۱۸) اس موقعہ پر یوں عذر کیا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے بیوع کو برا کھا ہے۔ یعنی اس فرضی انسان کو جیے عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بہنا رکھاہے اور حضرت عیسیٰ علیدالسلام کو برائیس کہا۔ جس ک تعریف قرآن کرتا ہے۔ سواس کا جواب نیچی دکایت سے دیا جاسکتا ہے کہ فروشطقی ایل ماں کو گالیاں دیتے تھے کسی نے روکا تو جواب دیئے گئے کہ ماں کاتعلق ہم دونوں سے ہے اور ہم میں سے جو بھی جب اے گالیال دیتا ہے۔ای وقت اپناتعلق نظر اعداز کردیتا ہے اوراس حیثیت ہے اس کودیکھا ہے کہ دوسرے کی مال ہے میری مال نہیں ہے۔ مرز ا قادیانی کا طرز کلام اگر بطور نقل موتاتو قائل اعتراض ندتها - ياعيسائيول كمسلمات كوچيش كرك كوئى سخت ست لفظ ككه وسية تو ایک صد تک قابل در گذرتها بر مشکل بیا ب که نی کی جنگ سی طرح بھی جائز نہیں ہوتی اور بعض ۔ الفاظ ایسے ہیں کمان میں کوئی تاویل چگ ہی نہیں گتی۔ چنا نچر' اس سے بہتر غلام احمد ہے'' کے نقرہ میں صاف ہے کہا ہے آپ کو بڑھا کر حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی (نہ کہ سے کی) تحقیر کی ہے۔ "وعيسى كباست" كافقره عام محاوره ميس بزيز ورك تحقير موتى بداور جوتاويليس كي جاتى بيس وه سب کی سب اس الهام سے باطل ہو جاتی ہیں کہ پہلے جھے معلوم نہ تھا۔ مگراب میں حضرت میں ناصرى عليدالسلام يراغي فعليت كون ظاهرندكرون؟

كهاجاتا بك كداكر حضور عليد السلام كاادنى غلام حضرت متح عليد السلام برفوقيت ركهتاب

تو حضوطيط كى بى تعريف تكلتى ب يحراس امركا خيال نبيس ركها مميا كه حضوط الله كى تعريف اى صورت میں موزوں ہوتی ہے کہ آ ہے ملک کے ارشاد کے خلاف نہ ہو۔ ورنہ مردود ہوگی۔ آ پینات کا ارشاد بے کد میری تعریف السی ندگر و کدجس میں دوسرے بی کی تو بین مواور ہم و کیستے بين كرمراحة بي عليه السلام كي تعريف تو كان في جي تعريف بين مرزا قادياني مست بين -ب..... مرزائی تعلیم کی ابتدائی تمایوں کامطالعہ کرنے والے بخو بی مجھ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا طرز کلام بهت دل آ زارتها عربی میں جونقم یا نثر کعبی ہے اس میں بہت ساحصہ آپ نے اغیار کوگالیاں دیے میں صرف کردیا ہے۔ اردو میں بھی جہال کہیں موقعہ بایا ہے خوب دل کھول کر گندے الفاظ استعمال کے بیں اور نام نے لے کر گالیال دی ہیں۔ عذر کیاجا تا ہے کہ قرآن میں بھی توصم بم عی وغیرہ کہا گیا ہے می مرزانی نیبس سوچتے كرقرآن شريف كاطرز كلام عام الفاظ ش اور واقعيت برجى بي الين مرزا قادياني كاكلام نام لے کر خصوصیت سے اغیار کی شخصیر کرتا ہے اورا لیسے علین الفاظ استعمال کے ہیں کہ گنوار بھی ان کے استعال سے پر ہیز کرتے ہیں۔مرزائی اس کا جواب یوں بھی دیتے ہیں کہ انجیل میں حضرت سے علیدالسلام کا وعظ منقول ہے کہ جس میں آپ نے اغیار کوسانپ کے بیجے وغیرہ کہا تھا۔ مگر مرزا قادیانی کے کلام میں اور حضرت کے کلام میں پھر بھی عشل سلیم کے زویک بزاروں کو رہا کا فرق ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی کسی شخص کونام لے کر کالیان نہیں دیں اور شدی الیے گیٹل لفظ استعمال کئے ہیں جو مرزا قادیانی نے استعال کئے ہیں۔ مثال کے لئے (تصیدہ اعجازیم ۸۲۲۷۵، فزائن ج19 ص ۱۹۲۱/۸۸) مطالعه کرو اور دیکیمو که کس طرح جناب پیرمبرعلی شاه صاحب اورمولوی ثناء الله صاحب امرتسری کونام لے کر گندے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ حالانکدان دونوں نے اپنی تصافیف میں صراحة تهذیب ہے کرا ہوا کوئی لفظ بھی مرزا قادیانی کے حق میں استعمال نہیں کیا۔ شاید سے غذر ہوکہ انہوں نے مرز اکو د جال وغیر وکلھا ہے تو اس کا جواب مید ہے کہ بینہ جی لفظ تھا۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے بھی تو سرتیں چھوڑی لیکن اس موقعہ پر بحث تو تہذیبی الفاظ میں ہے کہ مرزا قادیانی کہاں تک اس سے دور چلے محتے ہیں۔ ناظرین خود بی آئند نظم ونثر میں معلوم کر لیں سے کہ گندہ ڈی س قدر قادیانی سے نے کی ہے۔ اِل طبی تکت خیال سے جو پچھ بھی مرزا قادیانی ئے گنواروں کی طرح کا لیاں دی ہیں ان کا حق تھا۔ کیونکہ آپ مراقی تنے اور مراتی کوتھوڑی تعوثر ی بات يرببت جلدطش آجاتى ب- جس كونقترس كرويده مريدشان جلالى تعبير كما كرت بين اوراغبارى نظراليي مقدس ستى كوادنى تهذيب كى بعى ما لكنبيس جستى-

۵...... بلد پروازی: مریش مراق جب اپنے خیالات موداویہ ش بدمست رہتا ہے تو وافی محکلی کے باعث ایک وقد جو خیال دماغ میں پیٹے گیا گل فیس سکا۔ بلکداس کی حاشیہ آ رائی شی دورتک چلا جاتا ہے۔ مرزا قاریائی کو چنکہ شروع میں کتب بٹی کا مرض لگا ہوا تھا۔ اس کے اپنے نقترس کا خیال میال تک بڑھ گیا کہ جب مناظرہ میں کچھ جواب ند بن پڑتا تو براخلا قبول اور ذاتی اتھا ہات کی بناء پر مدحائل کے حق میں بدوعا کس کرنے لگ جاتے تھے۔ جس سے اپنے بچاؤ کی صورت پیدا کر لیتے اوراض موضوع تحث ہد متائل کو ایسا غائل کرتے کداس کو اپنی جان کے لاسلے پڑ جاتے اورا آخر یہ بحث قرار پاتا کہ آیا ہید بدوعا گئی ہے آئیس۔ بمرحال مرزا قادیائی کی جو محتی تحریہ وگئی مناظرہ پڑھو گئے۔ اس میں اپنے نقترس کی تہیں۔ ساتھ ساتھ چاتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیونکہ امراض سودادی عمی جب موادمر میں جج ہوجاتا ہے تو کہراور نوٹ کی بیاری بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ جس عمی انسان بھی مجھتا ہے کہ: ''بہجوس ویگرے عمیدے'' اب ہم ذیل میں اپنے تمام بیانات کی سند فود مرز آقاد یائی کے کلام ہے تک چٹی کرتے اپنے چہانچ مرز آقاد یائی نے وزیر میں۔ احادیث قامل انسار ٹیس رزان یا دیل کی مواد نیا میں نے مجاد یا ہے کہ میں انسان کی جس دی جاری ہے تو ساتھ کا مواد نا محکا ہے۔ حیات میں کا قول شرک اور تقلید شیطان ہے اور یک جا بہت کیا ہے کہ تائ کے طور پر آدم علیا کملام ہوتی رہی میں کہ آ کیا جس قدر نجی گذرے میں ان مل مرز اکی روح بار با کلنگ روپ نے کر طام ہوتی رہی ہے۔ گریا تائی کا مسئل اس کے ذو کیا اپنے تھائم کا انسان اصول تھا۔

انتخاب نظم درثتين

سر یہ مسلم اور بخاری کے دیا ناحق کا بار مجرحافت بكركيس سبانبين برانحمار جب کہ خود وحی خدانے دی خبر میہ باربار خود کہو رویت ہے بہتر یا نقول پر غبار؟ جس سے ظاہر ہے کہ رافقل ہے ہے اعتبار ہو گئے شیطان کے چیلے گردن دیں برسوار جس ہے دیں نصرانیت کا ہوگیا خدمتگذار پر احادیث خالف رکھتی ہیں کیا اعتبار؟ كياحديثول كے لئے فرقال يركر سكتے مووار ص يعلى عبل كأعمال براغد میرے آنے ہے ہوا کالی بجملہ برگ وبار قرب اتنابره كياجس سے باترام محدث يار نیز مبدی مول محربے تنظ اور بے کارزار کوئی ہے روباہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار مہدیئے موعود حق اب جلد ہو گا آشکار

چھوڑ کر فرقان کو آثار مخالف یر ہے جب كهامكان كذب وكجروى اخباريس جب كهم في فورق و يكعا باين آ تكحت پھریقین کوچھوڑ کر کیوں کر گماٹوں پرچلیں تفرقہ اسلام میں لفظول کی کثرت سے جوا صد بزاران آفتیں نازل ہوئیں اسلام پر نقل کی تھی اک خطا کاری مسیحا کی حیات موت بيلى كي شهادت دى خداف صاف صاف گر گماں صحت کا ہو پھر قابل تاویل ہیں مرذون بين ان كيب سب عام أوكول كأكناه روضهٔ آدم که تها وه ناتمل آب تلک! و يكيا مول اين ول كوعرش رب العالمين این مریم ہوں مگر اترانہیں میں چرخ سے بن کے رہنے والوتم ہر گزنہیں ہو آ دمی يادوه دن جب كه كيتے تھے بيداركان دين

10

بجروه دن جب آ مئے اور چودھویں آ فی صدی مبے اوّل ہومئے منکر یمی دیں کے منار اب قیامت تک ہاں امت کاقصوں پر مدار ب غضب کہتے ہیں اب وحی خدامفقود ہے جن سے بیں معنے اتمت علیم آشکار نعتیں دیں میرے مولی نے وہ این فضل سے جھ کو کا فرکہ ہے اپنے گفر پر کرتے ہیں مہر بيرتو بسب شكل ان كى ہم تو بين آئينه وار ساتھے ہیں کچھیرس میرے نیادہ اس محری سال ہاب تیسوال دعوے پیاز روئے شار جب كه من في وي رباني سے يايا افتار تفابرس جاليس كاليس اس مسافر خاند ميس غیر کیا جانے کہ دلبرے ہمیں کیا جوڑ ہے وہ جارا ہوگیا اس کے ہوئے ہم جال ٹار مِن بَهِي آ ومِّ بَهِي موتيلُ مِهِي يعقوبُ ہول نیز ابرامیم ہوں تسلیں ہیں میری بے شار من ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار اک شجر ہوں جس کودا دوی شکل کے پھل لگے مر ند ہوتا نام احد جس بد میرا سب مدار برسیحابن کے میں بھی دیکھارو نے صلیب ملت احمد کی ڈالی تھی جو مالک نے بتا آج بوری ہوگئ ہے اے عزیزان ویار المعوا صوت السماء جاء أسيح جاء أسيح نیز بشو از زیس آلد امام کا مگار آسان بارد نثال الوقت میگوید زیس ایں دوشاہدازیئے من نعرہ زمن چوں بیقرار آسان ميرے لئے تونے بنايا اك كواہ جا تداورسورج موع ميرے لئے تاريك دار تونے طاعوں کو می بھیجامیری نصرت کے لئے تاوہ پورے ہوں نشان جو ہیں سیائی کا مدار بے اس کی معرفت کا چن ناتمام ہے قرآل فدائما ہے فدا کا کلام ہے ونیایں جس قدر ہے ماہب کا شوروشر سب قصه کو بین نورنہیں اک ذرہ بحر پر بیہ کلام نور خدا کو دکھاتا ہے اس کی طرف نشانوں کے جلوہ سے لاتا ہے اس کی فتم کہ جس نے بیسورت اتاری ہے ال یاک دل پرجس کی وہ مورت بیاری ہے ييمر عدب عمر علااكواو یہ میرے صدق دعوے یہ مہر آلہ ہے پھر میرے بعد اوروں کی ہے انظار کیا توبہ کرو کہ جینے کا ہے اعتبار کیا چن لیا تو نے مجھے اینے سیا کے لئے سب سے پہلے بیکرم ہے میرے جاناں تیرا ابن مريم مركبا حق كي تتم! داخل جنت ہوا وہ محترم اس کی مرجانے کی دیتا ہے خر مارتا ہے اس کو قرآن سربر

وہ نہیں باہر رہا اموات سے

ہوگیا ثابت یہ تمیں آیات سے

یہ تو فرقاں نے بھی بتلایا نہیں کوئی مردوں سے مجھی آیا نہیں غوركن در انم لا برجعون عبد شد از گرد گار بچگول! سوچ کر دکھو اگر کچھ ہوٹ ہے برخلاف نص ہے کیا جوش ہے سنت اللہ سے وہ کیوں باہر رہا کیوں بنایا ابن مریم کو خدا اب حک آئی نہیں اس پر فنا مرکئے سب پر وہ مرنے سے بیا مج کہو کس ویو کی تقلید ہے؟ مولوی صاحب یمی توحید ہے؟ جس یہ برسوں سے تہیں اک ناز تھا كيا يبي توحيد حق كا راز تها؟ لو حمهیں طور تسلی کا بتایا ہم نے آؤ لوگو! كه يهال نور خدا ياؤك دل کو ان ٹوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے آج ان نوروں کا اک زور ہے اس عاجزیر ذات سے حق کے وجود اپنا ملایا ہم نے جب سے بیانور ملا نور پیٹیر سے ہمیں ول کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے ربط ہے جان محمد سے میری جاں کو عدام رحم ہے جوش میں اور غیض گھٹایا ہم نے كاليال من كے دعاء ديتا ہول ان لوكول كو افتراء ب جے از خود بے بنایا ہم نے رعم میں ان کے مسجائی کا دعویٰ میرا سب سے پہلے بد کرم ہے میری جانا تیرا چن لیا تونے مجھے اینے میجا کے لئے کون کہتا تھا کہ ہیہ ہے بخت درخشال تیرا كس كول مين بداراد يستضيقي كس كفير؟ (خميرانجام أنخم ص ١٦ فرزائن ١٥ اص ١١) على اللي تبذيب كالسي فقرول على لوراثبوت ديا بي كر " ا فالم مولويان! ا مد احفر قد مولويان " تا دان جال اور بسجه كالفظاق آب ئزد يك معمولى تهذيب تحى - كيونكه آپ كوخدائى كادعوى تعالقه مجركون بشرے كه مقابله ش آكر اليه لفظ كامستوجب شهوتا؟ \_ (هيقت الوقي ص ٨٨، خزائن ج٢٢ ص ٨٤) يص الي وكي كو عام كرتے ہوئے يہاں تك كرديا ہے كه " قرآن شريف تو ميرے مندكى باتيں ہيں۔" اگر چہ اس کی تاویل کریں گے مگر ہم اس طرز اوا ہے بیضرور تیجہ نکالیں گے کہ قرآن تریف کو مرزا قادیانی نے بالکل معمولی کلام سجھا ہوا تھا۔ (آئینہ کالات اسلام ۵۸۸) میں آپ نے بالکل ى تهذيب كوجواب دے ديا ہے۔ جناب درافشاني كرتے ہوئ فرماتے ہيں كه "ممرے نه انے والے حرامزادے ہیں۔''خوب! مرقی نبوت اور بہ حیاسوز فقرے!! مرزائی ان فقرات کی

خواہ کچھتاویل کریں۔ مگر حارے نزدیک تو صرف ایک ہی تاویل ہے وہ یہ کہ مراتی آ دی آ ہے ہے باہر ہوجا تا ہے اور نقدس کی آٹر میں جو کچھ بھی کہہ گذرے کفش بردار اور کاسے لیس ۔ سبحان اللہ کی گونج ہے اس کوشان جلالی کا نام دیا کرتے ہیں۔ گمرانہوں نے سمجھی خیال نہیں کیا کہ نبی كريم الله و يكن فحاشا "توفحش كوئي سے كوسوں دور تھے۔اور "كان المرزا فحاشاً" آپ فتش مو تصراب اتباع رسول میں انعکاس کادعوی اورظل اور بروز کا ادعاء کیسے موسکتا ہے؟ ہم اس موقعہ پر ناظرین کو بیر بھی بتانا جاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بنیادی اصول مرف وی تھا جوانتخاب درمثین میں یااس کے بعض چیدہ چیدہ فقرات میں مذکور ہو چکا ہے۔ای اصولی کوئی طرزیرای تمام کتابوں میں شائع کیا ہے اور آئیں امور نذکورۃ الصدر کو د ہراتے د ہراتے ساٹھ ستر كابين لكه مارى بين سروست بم آپ كے عقائد ير بحث نبين كرتے \_ كيونكه بم صرف يه و كھانا

چاہتے ہیں کہ مرزائی فدہب كابعد فدہب اسلام سے كن وجو بات اور كس درجد يرب عام لوگ كها كرت بين كدوه بهي اللسنت بين اورالل قبله بين ان كوكون خارج ازاسلام تجهاجاتا بي كيكن ان کی لا پرواہی ہے یا ہے جھی ہے کہ جب اس مذہب کے عقا کد ہتدن ، فروعات فرہبی ہم ہے الگ ہیں اور تو بین انبیاء یا تحقیرامت ان کے نزدیک ایک ضروری عقیدہ ہے تو کس طرح الل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے مستحق ہو کتے ہیں؟۔ناظرین! ذرہ غور کر کے ریم مجمع مجمد لیں کہ لا ہوری پارٹی کے عقائد بھی وہی ہیں جواویر نہ کور ہو چکے ہیں۔اب جولوگ ان کو قادیا نیوں سے ہلکا سجھتے ہیں خت غلطی پر ہیں۔ ہدا ہم اللہ تعالیٰ! متذکرہ بالا اشعار کا مطلب سلیس نثر میں یوں ہے کہ

حیات مسے کا قول خلاف قرآن ہے۔ ...... .....r

اورامام مسلم دبخاری کے ذمہ افتراء ہے۔ورنہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ احادیث میں كذب وكبروى ب\_اس لئے ان براعتباركرنے والے احق ہیں۔ ....٣

میں نے (مرزا قادیانی نے) این آ کھے خدا کادیدار کیا ہے۔ سم....

اورخدانے اپنی زبانی بتایا ہے کہ سے مرکباہے۔ ۵....۵

اس لئے تہاری شنید میری دید کے مقابلہ میں کب برابرا تر عتی ہے۔ ۳.....

احادیث کےلفظ چونکہ مختلف ہوتے ہیں۔اس کئے لوگوں میں اختلاف پڑ گیاہےاور .....4 سب احادیث کا اعتبار جاتار ہاہے۔

احادیث کے مانے والے (عالم بحدث،امام سب کے سب) شیطان کے جیلے ہیں۔ ....Λ

احادیث نے بیفلامسکدبتایا ہے کمسح زندہ ہے۔ ... ..9 احادیث کردے اسلام تعبایت کا ماقت ہوگیا ہے۔
 االسس قرآن نے می کوساف مردہ کرکیا ہے۔
 ابساس احادیث کا اعبادی کیا ہے۔ بالفرض اگر می الی جا کہی اوان میں تاویل ہو تکی ہے۔
 اوراحادیث مان کرقرآن پر عملہ کرنا تھر ہے۔
 جن اوگوں نے وعظ کے ذریعہ حیات کی کا مقیدہ شائع کیا ہے۔ تمام شنے والول کا گنا مان کی گردان پر ہوگا۔
 حالت دیک کی کردان پر ہوگا۔
 حالت دیک کی کردان پر ہوگا۔

۵۱...... دیات کی کر دید کریان نقش میان کیا ہے کہ سے نوٹ ل انسان کو کمل انک کی کا کیا ہے۔ ۱۷...... خدا میرے دل میں ہے۔

۱۸ ...... میل دون بون مرده رفت میل بود سان می حدار سیل میدی جورب ایسی هم امامهدی بود میونکد تم توانسان ۱۹ ..... بین با مامهدی بول میگرده نبیش کدش کوتم امامهدی تجورب بود میونکد تم توانسان نوکیش بو بلکه جانور بود

۲۴ ...... نابت ہوا کہ مسلم اسمام ہو۔ ۲۳ ..... بید بالکل ناممکن ہے کہ دحی ہند ہو ور نہ یہود و نصار کی اور ہنود کی طرح ہم مجمی روایا ت

ے ثابت کیا کریں گئے کہ ٹی آیا کرتے تھے۔ ۱۳۷۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کے خبروری ہے کہ بچھے ٹی کیلیم کردنا کہ ان کودی اور نبوت کانمونہ سامنے قبل کیا در سر کمید میں مصرف المراق تھے ہے۔ اس میں تھے تھی نبر میں کہ ان م

جائے کردیکھواسلام میں پیسلسلامی تک جاری ہے دریثم بھی ہی بن کردکھاؤ ۔ ۲۵ ...... "اقدمت علیکم نعمتی "عمرادرسول الشقائلی کاعبد مبارک میں بکاریرا از مواد

ے۔۔۔۔۔۔ سپانی چالیس سال بکٹ زغرور ہتا ہے۔ بیٹی تیس سال گذار پیکا ہوں اور چالیس برس کی عمر میں بچھے دئی آگئی گئی۔

۳۸..... اس کے میری نوت کا متحرکا فر ہے۔ (افسوں پھر بھی کمردہ کئی اورنوسال پہلے ہی افخ ایجند ہے برم زانے خودجی ہم لگادی) تم بے وقوف ہو۔

۲۹ ..... تم میری قدرتیس کرتے۔

ا سرت خداتو بھے پر حاش ہے۔ یم اس کی بلا کیں لیتا مول اور وہ بھے پر جان و بتا ہے۔ ورحقیقت میں تی آیک ہی موں۔

٣١ .... باتى انبيا ميراغل جي-

۳۲ ..... بلکدی خدا مول انبیاء کروپ می ظاهر موتار با مول -

۳۳ ...... اور بیم را آخری روپ ہے۔ (یہاں پر تناخ کا مسلم مل کیا ہے) میں ہی واؤد کا باہ ہوں۔ بلکہ میں خود ہی واؤدہ ہیں۔

۳۳ ..... میں نے بی جالوت کو مارا تھا۔ (ارے حضرت خوب کی)

۵۳ ..... چونکدیرانام احد (قابل تعریف) بداس کے خدانے جو کوئی قو مادیا ب محر صلیب رئیس نی خوایا تاکری ناصری کی طرح طحون دخیروں۔ کیونکد ورات کے روے بوصلیب رئائل ب والمعون بوتاب را تو بین کی شن اندھے کو اندھرے

یس بهت دور کی سوچمی ) ستانه

۳۷..... څورمول الفظيفة ميرے پيش فيمه شے ۳۷..... اسلام کی امل نکيل ام ہے آنے ہے ہو

۳۷۔۔۔۔۔ اسلام کی اصل بھیل میرے آنے ہے ہوئی ہے۔ ۳۷۔۔۔۔۔۔ آسان اورز ٹین سے میری صداقت کی آ وازیں آ ربی ایس۔ ( مگر صرف آپ نے

> ی میں شخص ) ۱۳۹ ..... اورنعرے لگاری ہیں کدمیرے مریدین جا ووقت جاتا ہے۔

۳۹ ...... اور حراص العرب من المريم من ما مناه و و و من جا ما ہے۔ ۲۰ ..... آسان مير اگواہ ہے۔

ا است کونکداس پردیدارستارے میری صداقت کے لئے نمودار ہوئے تھے۔

ى زمانە بيان ہواہے۔

مرض طامون کی ممرا تائیدی نشان ہے جو مرف مخافین کے لئے تخصوص ہے۔
میرے مریدوں کو کئی طاعون ٹیش پڑے گا۔ اگر طامون سے پہنا ہے تو میرے مرید
بن جا دَاوراً گرم ریدین کر بھی مرجا و تو یہ مجھول کا کرتبہارا دل الکاری تھا۔ اس لئے
جب قادیان ٹی طامون پڑا تھا تو قادیان کے رہنے والے ۳۱۳ مرکع تھے۔ جن
میس سے ایم بیزا کہا جو رہدی تھا۔ قرآن شریف کی تحریف میں کہا ہے کہ اس کے
در بعدے انسان ٹی بین سکتا ہے اوردومری بذہبی کما اور سے نی ٹیش بین سکتا اور شہ
ہی ضوا کو کھیکتا ہے۔
ہی ضوا کو کھیکتا ہے۔

..... میرےم بد بنوش خداد کھا دوں گا۔ سدر ذاتے کی آتون میں لکہ ا

سورہ فاتحہ کی تحریف میں لکھا ہے کہ بیسورت میری عی صداقت کا نثان ہے۔ کیونکہ اس مس المحمد كالغظم وجود ب- جس ميرانام احد مشتق مواب محمد كانام جلال مجى اس سے بى مشتق تھا۔ مرود كذر چكا ہے۔ اب جمالى رنگ وكھايا كيا ہے۔ رحمانية بحى جال مفت ب-اس ك بعدر حيميت بمالى مفت كااب ظهور بوا ب-يوم المدين عمرا وظهورسح كازمانه بركونكداس وقت حكومت برطانيه ف انصاف كرنا ثروع كرديا به اور حسد الط مستسقيم نبوت حاصل كرنے كا طریق ہے کہ جس پر چلنے سے ہزاروں آ دمی نبی کے مقام پر پینچ مجئے تھے۔ گرمسے کا نام مجے بى عنايت مواب-مفضوب عليهم عفرقد مولويال مراد باور ضسالین سے مرادیا دری ہیں - کوئکہ جب میں محمہ بن کر آیا تھا تو ان دولفظوں سے عرب کے میبودونساری مراد سے ادراب جب کہ میں احمد کا روب بدل کر آیا ہوں ادرظل محمدی کہلاتا ہوں تو مولوی اور یا دری بھی برانے بہود بوں اور یا در بول کے ظل مول عمد يونكة رآن شريف يل مذكور ب- "كما بدأنا اوّل خلق نعيده" ہم بیسے شروع کرتے ہیں و یے بی لوٹاتے ہیں تو اسلام کا آغاز جلالی رنگ میں تھا۔ اب دوسرادورہ جمالی رنگ میں ہوا ہے قوجس طرح نبوت نے دوسرا پہلو دکھایا ہے ای طرح ببودیت اور عیسائیت بھی دوسرا پہلود کھاری ہے۔ (صاحبان استح لیف قرآنی پر مرزا قادیانی بیخر کرتے تھے کہ میرے جیسی تغییر قرآنی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ چونکه سوره فاتحه کی تغییر ش ا عجاز اسم لکھی۔جس پر بہت جیس بیص ہوئی اورای کا فلاصتفيرآب كے سامنے بيش كرديا ) ۲۷...... اےالشرقرنے جھرکو ہی تیج بننے کے لئے منتخب کیا ہے۔ ۲۷..... کیونکہ دوسرے ای ٹام کے تق وار دیشتھے۔ ۲۸..... وفات تی قرآن ارشریف کی تیں آیات سے ٹابت ہے۔

۵۰،۰۹ ...... اور مرده بهجی واپس نبیس آتا۔

۵...... اس لئے نزول میچ کا سئلہ خلاف قر آن ہوا۔

۵۲ ..... تم من كوخدا مجهة بوراس لئة تم مشرك بور

۵۳..... مولو یو! کیاتم اس مئله کے رویے مشرک اور کافرنیس ہو۔

سه ه ......... اور شیطان کے چیلے ٹیس ہور کیا تم نے حیات تن مان کراسلام اور تو حید کا دم مجرا تھا؟ چرقادیان کی تعریف شیل کھتا ہے کہ گوگا!

۵۵..... طور موی کی بجائے طور آلی قادیان بن گیا ہے۔ ہم اس پر چڑھ کر لوگوں کو ضدا کی زیارت کراتے ہیں۔ آج کل خدا کے وردل میں امنڈ تے چلے آرے ہیں۔

۲۵..... انہوں نے ہررنگ میں ہم کورنگ ڈالا ہے۔مطلب یہ ہے کہ ہم کرش مہاراج میں بین۔اتیاع رسول سے مجھے بیٹو دحاصل ہوئے ہیں۔

۵۵..... اورخدا مجھے سے یجان ہوگیا ہے۔

اور میں تھرے بجیان ہوگیا ہوں۔ اس کے سٹیٹ کا سند بھی مل ہوگیا ہے اور ختم رسالت کی موجھی ٹیمیں ٹو ٹی۔ (اس تقریر نے تو مراتیت کا پورا ثیوت دے دیا ہے۔ کیونکہ رفتا مار دعوے ہے آتے ہیں اور دکس ایک بھی ٹیمیں دی) انچرش ککستا ہے۔

٥٩ ..... لوگ جي كاليان دية بين-

۴۰...... اورش ان کا دعاء گوہوں۔ (ہاں ذر دلوگوں کو جانور سکور شرکت اور کافر کہید یا تو کیا ہوا؟ ہمارے تقدیس کے سامنے لوگوں کی کیا جرائت ہے کہ ہماری گندہ زیانتد ل گالیاں جمیس گالیاں جمیس

اب ہم اشعار کا خلاصہ ٹم کر کے بید تلانا چاہیج بیں کہ مرز اقادیائی اردوشاعری شی بانکل بی طفل کتب تھے۔ ملا خظہ بودوختوں پر گل داؤدی لگانا، پھول کی جگہ بھل استعمال کر تا اور خان کی جگہ خاندادر بین کہنا کہ کیا جوڑ ہے ان اشعار کے طلاوہ بنرش الفاظ بالکل کر در ہے۔ انشاء اللہ کی آئندہ مقام پر اس بیان کو مفصل ذکر کیا جائے گا۔ جہاں مرزائیوں کے سلطان اہتم کی لیا قت علمی پر بحث ہوئی۔ خدائی دعوی : کتب طب مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تی ایک مالیخو ایا کے بیاروں نے انسانیت سے بڑھ کر دعاوی کئے تھے اور پیش کوئیاں بھی کی تھیں۔ جوعو مانج نگلتی تھیں۔مرزا قادیانی کوبھی چونکہ دوران سراور مالیخ لیامراقی تھا۔اس لئے بیرکہنا بالکل آ سان ہے کہ آ پ کا خدا کی دعویٰ ، دعویٰ خوت ، دعویٰ مماثلة میح اورظل و برز وغیره بیسب کچھان دونوں پیاریوں کا بی اثر تھا۔اگر نقترس کا بھوتنا آپ کواجازت دیتا اور آپ علاج کراتے تو یقینا آپ کوا**س مخ**صہ ے نجات ال جاتی مرجب دیکھا کہ مانچولیا کے باوجود قادیانی مجھے مائے بطے جاتے ہیں توعلاج چھوڑ بی نبیں دیا۔ بلکداس میں ترقی کرنے کے لئے وہ اسباب اختیار کئے گئے کہ جن سے تقدی میں ہوھتا گیااور دنیاوی زندگی کالطف بھی آ گیااورالی گدی قائم کرگئے جوجدی گدی ہے بھی

برُ ھ كرمفيد ثابت ہوئى۔ ابت ارت الف ..... على وبروز پہلے بیان او چکا ہے کدمرزا قادیائی کے زو کیک بقول' جسری الله في حلل الانبياه "تاح كاستليح باورابي في ورشين ك ذكورالعدرشعرون من

ہیمی بتایا ہے کہ خود مرزا قادیانی کی روح مخلف روپ برلتی ہوئی آخری روپ میں آئی ہے۔جس ے ہم اس تیجہ تک بڑنے کے ہیں کہ خدا کا انسان میں روپ بدلنایا ایک روح کا مختلف انسانوں میں

تبديل موكركرة نابيد دوعقيد مرزا قادياني كزديك شليم شده تقراس لئ أكرآب بيدوي كرين كديش خدا مون يايول كهين كه خدا مرزا ہے۔ بيرسب کچھ ماننا پڑے گا۔ على بذالتياس اگر مرزا قادیانی یوں ارشادفر مائیس کہ میں محمد موں یا یوں کھیس کہ محمد مرزا ہے۔ تتب بھی منجے مانتا ہزے گا۔جیسا کرآپ کی حسب ذیل تحریرات اس نکته آفریٹی پر کافی روشنی ڈال رہی ہیں۔مرزا قادیانی

۱۹۰۱ء سے پہلے اپنا مسلک صاف کرنے کے لئے بڑی جدوجہدسے کام کرتے رہے کہ جس میں ان کو میں نبی منذر ہونے کا دعویٰ کرنا پڑا۔ بھی ختم رسالت کا مئلہ سنگ راہ واقع ہوا۔ بھی ظہور مهدی وسیح کی پیشین موئیاں ہمت بڑھاتی تھیں اور مجھی سیج کے متعلق حیات ممات کے شکوک وادبام کا دفعیہ کرنا پڑتا تھا غرضیکدا ۱۹۰ء تک آپ نے بیتمام دشوار کھاٹیاں طے کر کے آخری منزل مقصود پر پہنچ کر اعلان کر دیا تھا کہ چنٹ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ رسالت یا نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہوجاؤل اور جب میں مسلمان ہوں تو یہ کو کر ہوسکتا ہے کہ میں ایہا دعویٰ

(حامتدالبشري ص 24 فزائن ج عص ٢٩٧) جس جگهیں نے اپنی نبوت اور رسالت سے اٹکارکیا ہے۔ اس سے میرامطلب بیہ کرول ۔

كديس ايسارسول يا ني نبيس مول كد جناب رسالت مآب كي شريعت كومنسوخ كريخي شريعت

(اشتهارايك غلطى كازاله م ١٨٥ فرائن ج١٨٥ ١١١٠)

کیونکہ بین منتقب ہے کہ اسلی رسالت یالوق ( این راتھ اور ک) حضرت آ دمہلیہ السلام ہے تروی ہوئی ہے اور آپ کے بعد جو السلام ہے تروی ہوئی اور حضرت کی درول الشقائلی منتقل ہور تتم ہوئی ہے اور آپ کے بعد جو مختص نیوے مستقل کا دوئی کر سے گا و جو تا ہے اور کا قرب ۔ اس عمارت کا خلاصد ہے ہے کہ نیوت کا دوئی دوشم کا ہے ۔ اقراب کی کہنی اگر بعد کو مشتوق کی اور تاش مشوخ کرنے کے لئے کیا جا وے ۔ جینا کہ بہائی قدیب شی بہا ہا اللہ کو ستنقل تی اور تاش میں اسا میں بنا گیا ہے ۔ دوم ہے کہ اسلاک خداے کا چئ ڈومہ لینے کے لئے نیوت کا دوئی کیا جائے اور خدا کی طرف سے انہا م یا کر نبوت کا خطاب حاصل ہوتو اس تشتم کا نجی کیا اصلمان موتا ہے

اورالی نبوت کفرنیں ہے۔

وقوی کیا ہے) اور جب صورت مجمدی کا ظہور ہوگیا تو انشقائی نے بھے ہی اور سول کہ کر پاہ ا۔ اس کے بمراتام مجمداً دراجر مجمدی رکھا کیا۔ اب برت بھر بھر گوری ل گئی۔ کی فیرکوئیس کی۔

(ایک غلطی کاازالد سما انجزائن ج۱۸ س۲۱۲)

(کولات اسلام ۱۳۳۱ میش) هم مرزا قادیاتی کینچ بین کد: "جسیه کی می اسلام کے اندرونی فتنے پیدا ہوئے فزرسول انفقائلے کی دومانیت نے الرائدال عمل دوپ بدل اتعام جس کا نام خداتھائی کے زود کید بحد اوراتھ رکھا گیا اورا ہے باکرائ کئل کی کہلاتے ہیں اورا ہے کی ایک ٹیمس جزاروں گذرے ہیں۔"

(قرقی الرام ۱۹ مدان میسه ۱۹ کش د کرلیار کرد از خود کالم کا دروازه بروقت بند ب اور غیوت برزوی کا دروازه بروقت کملا جواب بس می کشرت مکالمه اور بهشرات ومندرات کے موالور کمیشل میزیا"

(خبر مقلف المنوع من ۱۲) ش كمية بين كرد "در تهم كي نبوت تم بوره كل به مكر الك تم ك نبوت بروقت كلى ب- جس كامنهوم مرف كثرة مكالداور بمشرات ومنذرات بين يكن وه مجي اعيال مول عليه الملام بدوابسة ب- "

ں بیان در اس بیٹ کا ہست ہے۔ (ضمیر حقیق اللہ والام میں کلعما ہے کہ:''شن اپنی ٹیوٹ سے مراد مرف کثر ہ امکالیہ لیٹا ہوں اور اسک ٹیوٹ اللہ السقت والجماعت کے نزویک میں تشکیم شدہ امر ہے اور جو تحفی اس ٹیوٹ کے سواک اور حم کی ٹیوٹ کا مدائل ہے۔اس پر خدا کے احت ہو۔''

ر پشر سرف سر ۱۳۳۳ بنوائن ۱۳۳۰ شروائن ۱۳۳۰ شرواکها ہے کہ '' حضور کی ذات سے تمام کمالات نیوہ نتم ہوگے مگر ایک تم کی نبوت فتم ندہ و کی لیٹنی وہ قبوت جو آپ کی تا ابتداری سے حاصل جو تی ہے۔ کیونک بیآ پ کی نبوت کا تائ مگل اور مظیر ہے۔''

ال عیارات کا خلاصہ پر ہے کہ ''نبوت تالیہ چونکہ تتم رسالت کاظل ہے۔اس لئے حرکہ ایس وجر بیس سر ملک نب بر بیس جس کی مظلم اور جالی رتک ہے''

اس کا وجود کی اوروجود گیش ہے۔ بکریے نیوت نیوت تھریے مظہر اور جہالی رقعہ ہے۔'' جہر طال مرز اقادیاتی ہے تاہ کا ورطول کی نیز دیرا ہی ٹیوت کی جارت کھڑی کی ہے اوران کا یہ گھتا پالکل فلڈ ہے کہ افل سنت وانجاعت کے زو یک ٹیوت تا جد جاری ہے۔ کیونکہ صوفیائے کرام نے جمن مکالات نیوت کے جاری رہنچ کا بیشن کیا ہے۔ ان کا نام کرامت رکھا ہے۔ان کے زو یک منصب نیوت سے اس کاجیر کرنا کھڑے۔ جیسا کرتا تھرہ کو انہی کو واٹھوں نے تھرزع کی جائے گے۔ چوکھر فرا قادیائی کا وباغ گئے دیتھا۔ اس کے تھریمائے میں عدت و فیکواٹھوں نے

خواه نوت تابعة سمجها اورتمام صوفياءاولياء واصفياء كوبهى نبى بناكر حجهوزا ـ حالانكهامت مجمد مهيس تسمى مقبول بارگاه يز دانى سے دعوىٰ نبوت نبيس سنا گيااورا گرنبوت تابعه صرف كمال اتباع كانا مركها جائے اور تھوڑی دیرے لئے مرزا قادیانی کی خاندزاداصطلاح کےمطابق ولی اور نبی کوایک پلیث فارم برکھڑا کیا جائے تو مرزا قادیانی کا یہ کہنا غلط ہوجائے گا کہ ''میرامنکر کا فرے۔'' حالانکہ کسی ولی برایمان لا نا اسلام میں ضروری قرارتہیں دیا گیا۔مثلاً جناب شیخ المشائخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی تمام ادلیاء کے سرتاج مانے گئے ہیں۔ مگرآ پ نے پینیں لکھا کہ میرامشر کا فرہے تو پھر مرزا قادیانی کو کیاحق حاصل ہے کہ اپنے منکر کو کا فرکہیں ۔ اگر تھینچ تان کریہ ثابت کیا جائے کہ مرزا قادياني چونگي فل نبي بين وان كاا نكاركرنا كويا خود نبي عليه السلام كاا نكاركرنا موكاي توبيه استدلال برمسلمان تالع رسول كے حق ميں بھى جارى بوسكنا ہے كہ جس كى ظليت اورا جاع كومرزا قاديانى بھى انتے ہیں اور اس میں جناب کی خصوصیت نہیں رہتی۔اصل بات یہ ہے کہ مراقی الدماغ کواہیے تقترس کی جب دہن لگ جاتی ہے تو بے ثبوت یا تیس گھڑتا چلا جاتا ہے اور بناء الفاسد علی الفاسد کی بنیاد براینے آپ کوخدا سے جاملاتا ہے اور جب جُوت طلب کروتو جیب خالی نظر آتی ہے۔ ہاں مریدوں کوخوش کرنے کامصالح خوب تیار کیا ہے۔ کیونکدان کے نزدیک پیر کے ملفوظات وحی الٰہی کا تھم رکھتے ہیں۔لیکن جو مخص اہمی تک علقہ ارادت سے باہر کھڑا ہے اس کے نزدیک سوائے شطحیات کے پیلفوظات اور پچیم نہیں ہیں۔ ہمارے خیال کی تقعد بی خود مرزا قادیانی کے اقوال ہیں کہ جن میں عندالصحة بیان کیاہے کہ میرامشر کا فرنہیں ہے۔ چنانچہ (ملفوظات ج٠١ص٧٧) ميں جو اقوال مرزا قادياني كے شائع ہوئے ہيں۔ان

چنانچ ( کشوفات جن الرسان کی بیری جو اوال مرزا قادیانی کے شائع ہوئے ہیں۔ ان شری کلھا ہے کہ:'' مرزا قادیانی نے اپنی وفات سے پیسلے ایک دن فر مایا تھا کہ جو بم کو کا فرقیس جھتا ہم اسے کا فرقیس کھتے لیکن چو جس کا فرکہتا ہے۔ اگر ہم اس کو کا فرنہ جا شیں تو صدے شریف کا ظاف ہوگا۔'' اس قول میں اپنے نقتر کو ہالائے طاق کھ کر رویتھ نیٹر میں اپنی نبرت کو چیش کیس کیا بلکہ بدویہ گذاری ہے کہ سلمان کو کا فرکہتا کھ ہوتا ہے اور یہ انگل گئے ہے۔

ب ...... "مساثلة بالعسيع عليه السلام "عام لوگ اس استهاه شريز ك رج بين كد جب مرز اتين كزديك هزت يسي طيه السلام "عام بي بن قررا كهال سے تك بن كيا؟ اورا كرمرز اقادياني حد بي ميشي عليه السلام بي بن مرآئ بين ان كصفات ان ش كهان موجود بين؟ اور چة تكد حضرت تعليم السام كرازل بونه سے سيل ظبورامام مهدى عليه السلام ضروري تعاق وه كب طابر بون اورا كرخ . بن مرز اقادياتي امام مهدى عقوان ش امام صاحب كا طيراوراوصاف كبال مضة بين؟ اور بيشية كل بيزتا ب كد جب مرزاة دياني اما مهدى اور حضرت كل دونوس بغة بين؟ اور بيشية كل بيزتا ب كد جدب مرزاة دياني اما مهدى اور حضرت كل دونوس بغة بين الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية بين الميانية بين الميانية والميانية بين الميانية بين

اوران حالات کے بعد جب بیسوالات پیش کے جاتے ہیں تو مرزائی مناظر یول کہد كر ثال دية بين كدتم كواسلام كى كچه بھى خبرنيس ب\_مرزا قاديانى بھى ايسے آ دميوں كواين تھنیف میں نادان اور جال کہدگئے ہیں۔ کوئکہ مرزا قادیانی نے اس موقعہ پرایے مراق کے زور ہے یون نخیل جمار کھا ہے کہ حضرت سی علیدالسلام تو مر گئے ہیں اور جن احادیث ہے معلوم ہوتا ب كمس عليه السلام ياعينى ابن مريم آسان سے اثريں كے تو چونكه كوئى مرده اس دنيا على واليس نہیں آیا اور نہ آتا ہے۔اس لئے اس نزول عیلی ہے میراد ہے کدامت محمد بیش ایک ایسا محف پیدا ہوگا کہ جس کوخدائے تعالی اینے الہام میں عینی کے نام سے پکارے گا اور وہ ابن مریم (ایک يا كدامن مورت كابينا) بن كرظام ربوگا تو گوياميح كالقظ نتين مقام پراستنعال بواب\_ايك! سيح وجال پر کہجس سےمراد یادری یاعیسائی لوگ مراد ہیں۔دوم! مسیح ناصری پر جوابن مریم موضع ناصرہ کے باشندہ تھاور تی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور واقعہ صلیب کے بعد تشمیر میں ٨٨ برس رو يوش موكر مر كا اور محلّه خائيار عن وأن موعد موم الميع محدى يرجس كمتعلق احادیث میں آیا ہے کو تل خناز براور کسرصلیب کرے گا۔ جس سےمرادیہ ہے کہ عیسائیوں کامقابلہ كرے كا اور لعرانيت كو جڑ سے اكھيڑ دے گا۔ چنانچہ مرزا قادياني نے براہين احمہ بيلكھ كرميسائي نہ ہب کی بنیاد کھوکھلی کر دی ہے اورا بینے زمانہ میں مرزا قادیانی ہی ہدایت پر قائم ہیں۔ان کے منکر جس فدر بھی ہیں سب مراویا کافر ہیں۔ کوئلہ حدیث میں آیا ہے کہ 'لا مهدی الا عیسسیٰ مبدی اور عیسیٰ ایک ہیں۔اس لئے مرزا قادیانی عی امام مبدی بھی ہیں اور چونکہ سے محمدی کے متعلق ر الما ب كدوه ما كم فيعل موكراً عن محرال لي مرزا قاد ياني كو يورا اختيار ب كداي اجتباد ہے جس مسلداسلامی کو جا ہیں مستر د کر دیں اور جس مسلد کو جا ہیں قبول کریں اور یکی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے تغییرا بی گھرلی ہےاورمطلب کی حدیثیں چن کی ہیں۔اگر چدوہ موضوع تھیں۔ باقی احادیث کوردی کی ٹوکری میں میچنگ دیا ہے۔ اگر چہ وہ میچ اور بالکل کی تھیں۔ کیونکہ اس وقت احادیث کے محت و تقم کا معیار مرف سرزا 15 دیائی کی ذات مبارک ہے اور بس۔

ناظرین کرام ایس مراقی اور بدولی داستان سازی بے بخو بنی بھو گے ہوں سے کر ر مرز اقادیائی نے اسلام شمال بنا نہ بسب قائم کرنے قس کس قدر جرائت سے کا مہل ہے اور کس طرح السام کا پہلو بدل قال ہے۔ اسلام کا پہلو بدل ڈالا ہے۔ انگی اسلام کو تھ تھ کہ آن دھدیث کے مشہوم کو کوئی ٹیس بدل سک گر کم میاں آ کر بیر دو کی ٹو قائم کر کنا تھ آ تا ہے۔ کے وقت تھ کھی کا ستندا بھا وکر نا اجادیث کی صورت تھ کا کا معیارا پنی اساکہ کو تائم کر کنا قر آن میں اس ٹریف کی کا ستندا بھیا وکر نا اجادیث کی صورت تھے کہ معیار بنی سادی کسرون کا دیائی نے کو لفظ او اسلام کے تبدیل ٹیس کئے۔ گر متنی اور منہ بوم تبدیل میان کے اس کا کی کر ف کا نام کی کے مورٹ کیس موالور باتیں ہدا ہے انہا ہات کو آت ان شریف کا طرح تھی اور دی ربائی تھور کیا ہے۔ جس سے صاف کا ہرے کہ ان کے خیال میں شریف کی طرح تھی اور دی ربائی تھور کیا ہے۔ جس سے صاف کا ہرے کہ ان کے خیال میں

شریف کا ایک ترف یا ایک برف کا شوشہ می منسوخ میں ہوداور پالی ہمدا سے الہامات کوتر آن شریف کی طرح تعلی اور دقی رہائی تصور کیا ہے۔ جس سے صاف کا ہر ہے کہ ان کے خیال میں قرآن شریف کی چمیل ان الہامات کے ذریعہ سے ہوئی ہے۔ ورنداسلام ناتھ کل تھا۔ جیسا کہ درمین کا تھم میں نمور ہو چکا ہے۔ جری کولوں نے بہائی خدیب کا مطالعہ کیا ہے وہ مجمد بچھ بیس کہ جو کچھ محمی مرز اقادیاتی نہ اللہ جالم بھی ۔ یہ کی اس رہائی ذریعہ سے سمجھی بھی سمج کی نی فوجہ ہم قرق آر ان

جن لوگوں نے بہائی غدب کا مطالد کیا ہے وہ مجمد بھے بین کر جز ہو جی محراز اقد یائی است جائی غدب کا مطالد کیا ہے وہ مجمد بھے بین کر قدرہ نوجت میں فرق کر لیا ہے تا کہ دو گول کور قد ند فرق میں افرق کر لیا ہے تا کہ دیا تھا کہ دو دری کہ بھی گئے۔
جس میں اسلام کو شعور کر دھلا یا اور اس کے اور درسائل کھنے کر جن میں معاظرات پہلوا تھیا رکر جس میں معاظرات پہلوا تھیا رکر دیا گر مشاق تھا رکر کے دیا تھا کہ دیا گئے دیا کہ دیا گئے دیا کہ دیا گئے دیا کہ دیا گئے موراتا قادیائی نے تر آن کے کہ کہ دیا ہم کہ دیا ہم کہ دیا ہم کہ دیا ہم کہ دیا گئے تھا۔
کا کہ بظاہرات امرائی جی کے خلاف اسے غد بہ بس کی غیاد دکھی ۔ چنا تھی مرداتا قدیائی نے تر آن کے الفاظ کو تو غیاد بہا کہا کہ اور درسام کیا جائے تھا۔
کا کہ بظاہرات کی تا تھی جو اس دادور دوا دیے کا قیا تھا۔
کے جوان کے مطالب کی تھی بی ادادور دادور ہے تھا تھی ہے۔
کے جوان کے مطالب کی تھی رادور دی ادادور اور دیے تھا تھی تھی الور ایور ایک فی خدیا کی خدیائی خدیات کردیا کہ دیا گئی تھا۔

نے قرآن کو قطعاً منسوخ کر دیا اور قابل عمل ندر ہے دیا تھا محر مرز اقادیا نی نے اپنی استادی ہے اس كے اعربى اندر سے جرس اكھير ڈاليس اور بظاہر اسلام كے خيرخواہ، وردمند اور مبلغ اسلام کہلاتے رہے۔ یمی وج تھی کہ دورخی جال سے علاء اسلام نے مرز اقادیانی کو دجال ، کذاب اور مفترى كاخطاب د كرمستر دكيااورسيح ابراني كي طرح من قادياني كوسمي جوند في محكراديا- كونك ان كنزديك بدامر بالتحقيق تك بني چكاتها كه (عدوكاث اضر من عدوفاض كعلم كلارش سے اندرونی دشمن زیادہ مضروا قع ہوتا ہے۔ ج..... دعوی نبوت: مرزا قادیانی نے اپنے دعاوی کی بنیادیملے پہل اپنے تقویل اور پر ہیڑگاری پر رکھی۔ پھرخوابوں کے ذریعہ اپنے مراتی خیالات شائع کئے اورعلائے الل اسلام ان کی طرف سے خیرخواہی کرتے رہے اور جوخواب النابھی ہوتا اس کی تاویل ایسے طور پرکرتے کہ وہ مرزا قادیانی کے حق میں مفید براتا کیکن مرزا قادیانی نے جب بلند پروازی شروع کی اور سوداوي آ واز ول كوفرشته كي آ واز سجھنے <u>لگے۔</u> نقلس كا زور ہوگيا۔ مريدوں كى كثرت ہوگئے۔ مال وولت بھی جمع ہو گئے تو امام مہدی بننے کی سوجھی اور اس وقت علائے اسلام نے مرز اقادیانی کی طرفداری چھوڑ دی اور الگ ہو گئے اور اس مئلہ میں چھی ہیں شروع کردی۔ مگر جب الہام نے ز ور پکزلیااور حکیم نو رالدین اور حکیم احسن امرو ہی ساتھ شال ہو گئے تو مثیل سے بننے کا دعویٰ کیا اور عارون طرف سے تردید کی بھاڑ ہونے گئی۔ تب مرزا قادیانی کی طرفداری میں دونوں فدکور العدر حكيم جان تو رُوشش سے اخروم تك از تر رہے اور خالفين كى تر ديد ميں بہت سے رسالے کھے مارے۔ آخر جب نہ ہب مرزائیت کی بنیاد پڑگئی اور منارۃ اُمسے بنایا گیا تو مثل مسح کی بجائے مسيح محرى كارمك بدلا اوراس نويداخيال پرايسا از كئ كد باوجود برار ترديدول ك است الهام ك ذريع يه يكي كتب رب كدخداته الى في بمين كشف كه ذريع بيدمنله بتايا ب اورآن تك امت محربييس كى ايك رجى بيمسكامكشف بين مواراس كابعد جب بدوادى بعى ط مو يكي توبيمنوانا شروع كرديا كمت كالفظ نبوت برشال بـاس ليّ مرزا قادياني في بي-مر خاتم الانبياء كے ماتحت بيں۔ورنداراني مسح كى طرح اسلام منانے كونبيس آئے اور جب بيمنزل

مجى كذر كى توات سے بہلے جوتاز وترين پرچه اخبار عام لا جور كا چمپا تھا اس ميں اعلان كرديا کہ ہم بفضل خدانی اور رسول ہیں۔جس کا مطلب بیٹھا کہ تمام قبود سے پاک ہو کر نبوت مطلقہ کا درجه حاصل ہوگیا ہے اور تمام ابتدائی مدارج طے ہو بھے ہیں اور اس سے پہلے اخبار بدر ۵رمارج ١٩٠٨ من اعلان كيا تفاكر: "جاراوم كي ب كريم في اورسول بين" ( المفوظات ج ١٥٠ عاد)

و ..... وقوئی الویت: (آئید کالات اسلام من ۲۵ مد تون به من اینا) میل در است و روئی الوید یا ب کرت و التحد یا بین التحد یا بین کی التحد یا بین التحد

(تو ختی الرام 20 متر ائن ج سم 17 مضما) عمل لکھتے ہیں کہ میرا مقام اور حضرت میسی علیہ السلام کا مقام دہ ہے کہ اگر ہم دونوں خدا کے بیٹے ہونے کا دقوئی کریں تو سیخے ہوگا اور مقریب میں دفوئی کروں گا کہ مٹس فرو خدا ہوں اور جھے ہے الوہیت کا دقوئی خاہر ہوگا اور میری تصدیق کرنے والے اے مان لیس مے۔

براین احمد بیامشیر الهام به کرخداف تھے کہا: ''انسا حذک وانست صنی انت منی بعذولة توحیدی و تفریدی ''شی تحصیء ول اور قوجھے سے توجری آوجیو کیا گی کی جگہ ہے۔ جگہ ہے۔ الهام شقا میگر''انسا صنك وانت منی ''قوض ورسی الهای محورت میں ہیں۔اس کے آگر پہلا دوگی الهام شقا میگر''انسا صنك وانت منی ''قوض ورسی الهای محورت میں ہیں۔اس کے آگر پہلا دوگی الهام شقی مولا وورسے الهام طانے سے صاف تا بت ہوتا ہے کہ مرزا آلا دیائی نے ہیں دوگی کیا تھی کہ ۔

ا...... مجمعة تخفرت عليه كاوبروقر أردياب (ايك نظم كانالدي مرتزائ هراس ۱۲۱) ٢..... شرف يقين كياكه ش وقل ضابول - (آئيد كلات المام ١٢٠٥ فرزائن هرام ١٥٠٠) ٣..... شرف اكابينا بونه كاروكي كرول أو يحترب ( توكي الرام عربة زائن م ١٩٠٣)

کس خدا کا بیتا ہونے کا دلول کرول او ت ہے۔ ( تو تئ الرام سے امتران ج سم ۱۲۳) متیجہ مید لکلا کہ حضرت رسول الشقائی می زاغلام احمد اور خدا تعالیٰ ایک بھی ہیں اور تمن مجى اور يى مثليث بي جوانا جل مي فدكور ب\_اور مثليث كالمائية والاجب اسلام ميس فارج از اسلام قرارديا كياب تو فرود مير مثليث كب اسلام مي وافل رومكانا بي؟

اس موقد پر تائج کا سند بھی مل ہوگیا ہے اور خابت ہوگیا ہے کہ مرز اقادیا فی تائج
کوئل تھے کر مرف اپنے لئے اور اپنے فقتر کے واسطے کیونکد (آئیز کالات اسام ۱۹۵۰) میں خوان نے مسل میں ۱۹۵۰ میں کا بھی گئیستے ہیں کہ جب حضرت کی کوان زہر کی ہوا کا پید لگ گیا جو میں اپنیوں میں چال کی دوج نے آسان سے اتر نے کے لئے ترکت کی اور یا در کھو کہ وہ دور میں ہی ہوں۔

اورای (آئیز کمالات اسلام ۴۵۴، ثرائن جهم ۲۵۳ ملضاً) میں بھی لکھتے ہیں کہ جب حضرت سيح عليه السلام كي روح كوعيسائيون كي وجاليت كاعلم جوا ادرصفة وجاليت عيسائيون مين كمال تك يَنْ فَي كُوّ وه روح حركت يش آئي في خواج كمال المدين في ايني كمّاب (كرثن اوتارس ٣٠) ش اس مشتبرد وی کاساراببروپ کحول کرد کودیا ہے۔آپ لکھتے ہیں کر کُن اینے وقت ش ب شک ہوگذرا ہے۔ گرخداتعالی کوقدرت ہے کہ اپنے ایک ہزارمظہر کرٹن کی ماند پیدا کرے۔ چنانچہ وہی ہوا۔مثلاً بہلاكر أن اوتار ني عرب جناب محدر سول اللہ اللہ عرب من ظاہر موك اور ان دنوں میں آخری کرش اوتار مرز اغلام احمد قادیانی ہیں۔اب ان تصریحات کے ہوتے ہوئے كيے كهريكتے بين كەمرزا كى تعليم ميں تناخ أورروپ بدلنے كامسله مندوؤں كى طرح تسليم شدوامر نیس ہے۔ پچھرزائی اس سے نفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: 'انا منك وانست منی ''کا مطلب بیہ ہے کہ میں اور تو ہادی خلق ہونے میں متحد ہیں۔ کو یا اس جگہ بعض صفات کے لحاظ سے محبت كے طور پريلفظ كہاہے۔جيراكرا براہيم عليه السلام نے كہا تھا۔' فدمن تبعنى فهو منى '' مرستا بعدار جهت مي اورخود في عليدالسلام فرماياتها كن "سلمان منا اهل البيت" حضرت سلمان عليه السلام ہم میں سے جیں۔لیکن بدعذر قابل تسلیم نہیں ہے۔ کیونکہ انسان تو دوسرانسان كے متعلق اتحاد صفاتى كادم مجرسكا ب محر خداتعالى نے اپنى صفات اورا يى ذات ش ند کسی کوآج تک تک شریک کیا ہے اور ند کرے گا۔ ور ند تو حید کا تخم بھی نہیں رہتا اور اسلام اور شرک مں صرف فظی فرق روجا تا ہے۔ورندونوں کا انجام ایک بی لکتا ہے اور یہ بالکل جموث ہے۔ ان تمام حواله جات اور دعاوی ہے ہم ثابت کرنا جا ہے ہیں کہ مرز اقادیانی کومراق اور دوران سرضرور تھا۔ جس کی وجہ ہے ان کی د ماغی حالت بالکل خراب تھی اور جو جوعلا مات طبیبوں

نے لکھے ہیں۔سب کےسب آپ ٹیں موجود تھاورکوئی وجنیس ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو آپ کی

6/م

آخری گھڑی تک بھی تھی الموان حتلیم کریں۔ کیونک مرزاقادیاتی کا سادالٹریچروی اس شم کا ب کد کسی چگر کچھ کہتے ہیں اور دوسری عبداس کے خلاف کہتے لگ جائے ہیں اور مریدوں کو معیبت آپڑتی ہے کہ دونوں تخالف اقوال کو کیسے درست کر کے دکھا ہیں۔ اس لئے کچھ تو تکو تا کر کہ ویے ہیں کہ مرزاقادیاتی کواس موقد پڑھلی گئی تھی۔ کیونکہ اجتہادی سائل شریق کا مونا بہت مکن ہے۔ لیکن جس چش کو ہم نے چھڑا ہوا ہے وہ اجتہادی ٹیس ہے۔ بلک الہالی اور مشق ہے۔

سن ہے۔ بین من برخت یونام کے چیز انہوا ہوا ہے دواہمہاد آبا لیں ہے۔ بلدا ہم کا اور کی ہے۔ اس شطع کا اعتر افسار سال کے خدااورالہام کرنے والے وظل کردیئے کے برابر ہوگا۔ کچومرز ان ایسے بھی ہیں کردی کو تاکشن کی بات کا مچھ تصور ذہین میں آ جاتا ہے اور وہ

پھر مرزان) الے بھی میں کہ میں اوقائین بات کا چھاہورڈ بین میں اجا ہے اوروہ
چھ ہے دھری سے پر بیز کرتے ہیں۔ ایسے موقعہ پر ان کا بید عذر ہوتا ہے کہ ایسے البامات
شاہبات ہیں۔ ہم کوان کا علم ٹین ہے۔ گویا ایک شخص دوگوگا الوہیت یا مشید شکر رہا ہے۔ ہم اس کو
یوں میں ٹال دیے ہیں کہ رہے آئے تھا ہے ہے۔ جملا یہ کون سااسلام ہے اور کون می دیمداری ہے۔
یوں میں ٹال دیے ہیں کہ رہے آئے تھا ہے ہے۔ جملا یہ کون سااسلام ہے اور کون می دیمداری ہے۔
جمی شخ السرام میے اوران کا دوگو کہ می کا ویل کے انتحق می انتحال کا تحد خود مرزانی مانتے ہیں
کرسی ایر کی واجب الشکل تھا بیکھیا اس نے محلی ٹیوے اور الوہیت کا دوگو کا کیا تھا ۔ مرزاق اور ایل نے توجہ یا اسام کا دوگو کیا گیا تھا۔ مرز قرآ تا ہے۔
کراس نے نئی شریعت کا دوگو کا کیا تھا اور مرزا تا ور ایل نے تجدید اسام کا دم مجرا تھا۔ مس سے تھی میں وہ سب محکوم گذر تھا۔

ایک مختل آلک تا کہ مراق مراق مراقا کا جو سیاتی وسل فیصل ہے۔ یا دو تقل قبر کے مختلق مراق کے مختلق مراق کا جو سیاتی و اللہ میں بالے بید مورہ میں یا کسیرون کی تحقیق کے مراق کی ایک میں یا جدیدہ میں یا کسیرون کا موالد کیا ہے کہ وہن میں مراقا کا ویالی ایوں کسیرون کے افراد اللہ وہ بالہ کی اور میں کا موالد کیا ہے کہ وہن میں مراقا کا ویالی ایوں کے موری خوالی خیال کرتا ہے تو کھو دیا ہے کہ موری کا موالد کیا ہے کہ موری کا کسیرون کے موالد کیا ہے کہ موری خیال کرتا ہے تو کھو دیا ہے کہ موری کا کسیرون کے موالد کی چیال کرتا ہے تو کھو دیا ہے کہ موری کا موالد کی جو اور مشکل مہدی کہا ہوں کی چیالہ کی اس کو مالت کی موالد کی جو ایون کی موالد کی جو ایون کی بیدا کہ موالد کی جو ایون کی بیدا کی موالد کی جو ایون کی بیدا کے اس کو مالت کی اس کو مالت کی اس کو مالت کی موالد کی جو ایون کے بیائے جی اس کو مالت کی آلد مائے کی زبان سے میں لکل کے بیائے جو اس کے خور دوران سرکے کے دائ کے کہا کے ایک کے بیائے یا کہا ہے اس کے خور دوران سرکے کا کہا ہے یا کہا ہے یا کہا ہے اس کے خور دوران سرکے کا کہا ہے یا کہا کہا کہا کہ یا کہ

ے دوریں اس موقعہ پر مرزائی الزامی طور پر جواب دیا کرتے ہیں کہ اگر مخالفین نے

کوکھ آپ کو بذر بعدالہام کہدویا گیا ہے کہ: ''صابی قبال لل الا صافعہ قبیل للوسل'' تجے بدلاک وی گالیاں ویں گے اور وی اتہام لگائیں گے جو پہلے انبیاء کے بارے پس کہتے سخے۔ اس عذر کی ترویہ بھی ہم بھی کہ کہ سکتا کہ بھی ہم نے مرزا قادیائی کوجنوں کا فطاب گیس دیا۔ کیونکھ مراتی اور چون ایک ہی ہوئے ہیں۔ مرف فرق ا تنا ہے کہ مراتی کرور ہوتا ہوں ورجنوں میں مراتی بھائے تنہاہے شدت ہے ہوئے ہیں۔ مرزا قادیائی کومراتی کہنا گویا مجنوں کہنے کے مساوی ہے۔ لیکن اس عذر کی تردید ہیں ہوئتی ہے کہ انبیاء مراتی میں میں۔

کسی نے اپنے مراق یا جنون کا فودا قرارٹیس کیا اور مرزا تا دیائی خوداقر اردی ٹیس کرتے۔ بلکداس کو اپنی صدافت کا نشان بتلاتے میں تو پھر مرزا تا دیائی کی حالت کو دوسرے انبیا و کی حالت پر قیاس کرنا کیوں جہالت شہوگا؟ قرآن شریف میں سوروس کھول کردیکھواس میں آپ کوصاف نظر پڑےگا۔'' قبل انسی اعتضل کم بواحدہ ۔۔۔۔۔''یارسول جوگوگ آپ کو

دیواند یا مجنون کہتے ہیں ان سے صرف ایک امر کا مطالبہ کرو کدایک ایک یا جماعت بن کر

مرجم ديكية بين كدكسي كواس يزتال كى جرأت ندمونى اوران كا زبانى دعوى غلط موسكيا

میرے د ماغ کی تنخیص کرو کہ آیا میرے د ماغ میں جنون تونہیں ہے؟

کر رسول علیہ السلام کے دماغ میں خور آئی ہے۔ تا مرز اتادیائی نے بھی جو اپنے آپ کو صفور میں کا ظبور جائی بتلات میں کمی اپنے تصانیف میں اپنے مراق اور اختلال دماغ کی ٹئی میں کوئی میٹنی دیا ہے کد کوئی جارت کرے میں (مرز اقادیائی) یا گل نیس ہوں؟ بلکہ میہاں تو خور مید طور پر کہاجا تا ہے کہ ہماراد ماغ فعیلے فیس ہے اور ساتھ تئ تنظیور جائی کا وقوئ بھی ہے اور میا جائی خدرین بھی افل جی مقتل کے ذور کیے مانگمان ہے۔

میں افسوں ہے کہ مرزا اور پائی کے عہد ش یا بعد شیء میں لوگوں نے دموی مہدوت یا ادعائے نبرت کیا ہے ان کو تو ان کہ کر خال دیتے رہے کہ دو پاگل شے اور ان کا وہا خ سی طور پر کا مٹیس کر سک تھا۔ صالا تکدان کا ایتا اتر ارسو جو دنہ تھا کہ وہ مراتی ہیں۔ محرمرزا تا ویا ٹی خودا پی دیا تھا کا اقر ادکرے ہیں اور ہے مریدان کی تقد تی کرتے چلے جارہے ہیں۔ جس سے تابت ہوتا ہے کہ شاید تین کنندگان مجل اپنے ہوں گے۔ رید ادر مزمر و ۱۹۰ مریم) مکم شتی احمد سین احمدی تکسے ہیں کہ پیداخیار میں عمدالور م

تھامیسری نے خلیفہ دفت ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو میں نے دہ دعویٰ یا دک سے محکرا کر دور مجینک دیا

اور شمرا کرکہا کہ ایے حقی الداغ (مراتی ) کی ہے جوٹر ہاتیں کر کون توجہ دے سکتا ہے؟ افسوس کہ ختی صاحب کو مززا تادیائی سے مراتی پراطلاع شرقی اورا گرقی قوا پنا دہاغ ورست ندتھا۔ ورید بھی بھی مرزا تادیائی کی بیعت میں وافل نہ ہوتے اور کسی وقت بھی اخبار بدر میں دوسروں کی تغییک شافت کرنے میں جرات شکر تے مگران کو کہا معلوم تھا کہ ان کی اضاحت نے بیانا ہے کردیا ہے کر مرزا ئیرں نے بھی چہلیم کرایا ہے کہ مراقی کا قول معتبر ٹیمس ہے۔ لیکن بیٹل چرافیس ہوئے۔ سم ..... بروڑ عظل ، افعکاس اور ترتا سے

مرزانی تعلیم کا کافی طور پر ایک پرمغز مطالعہ کرنے والا ہیے تو بی بچھ سکتا ہے کہ مرزائی غدجب کے باتی نے پہلے صرف صوفیاے کرام شما اپنی جگہ لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے مہدی ووران ، مصلی منذراور مامور من اللہ بننے کا وقوئی کیا تھا اور جب انول میں اس کی بوری شہرت موگا وہ سیح تھری اور مثل میں ملیا اسلام باکد مثل جلد انجاء جلیم المسلام کا نور ان والم خرجب مرزا تا دیاتی کا ابنا افرار موجود تھا کہ جناب محدرسول الشقایقیة آخرالا نجیاء بیں تو اپنی نبوت کے لئے کی بہانے موج کے۔

.... اقل ..... بدکری محمدی جب مثیل سی ناصری ہاور جب سی ناصری کو نی تسلیم کیا گیاہے۔اس کے مزرا 10 دیائی (مثیل سی) کومی نی تسلیم کرنا پڑےگا۔

ودم ..... ید کرفتم رسالت کا دعوی اس صورت شدم منوع سے کدھ کی نیوت اسلام کو منانے کے لئے نہیدے چدید پیش کرے ند کدوہ تی بھی تھم انتما کی شن داخل ہوگا۔ جواسلام کی تا ئید شمہ الی نیوت بیش کرتا ہو۔

سوم ..... بركد كال انزاع نوى كى ديد سي شدا دو تمديك دات بوك يس اس كي جونيوت محدى ظهورا قال بش وقوع يذيه وي قى دوى نيوت ظهور فانوى شر نمودار بوكى بس كين نيوت محديد كي دود فعد طاهر بودا مقدر شر كلما تقدار اس كنه نبوت قاد يافى خود نيوت تمدى بسي كوكى غير نيوت فيمس ب

چہارم ..... بیکرافظ فاتم انتین اور حدیث نزول کے کیلانے معلوم ہوتا ہے کہ دورے نما ہب شی مدگی الهام (نج) کا موجود ہونا مکن ہوگیا ہے۔ محراسلام شی جزونبوت کے اتحت سلسلہ دی والهام جادی رکھا گیا ہے جو کتے کے نام سے انجرز ماند بھی پایا جائے گا۔ اس لئے نبوت قادیا نیکا استفادہ موجود ہے۔ بیٹم ..... ہے کہ قادیاتی نبوت محد می کا طل اور ساہدے۔ یا بیاں کیو کہ مرزا قادیاتی کا آئید دل بالکل صاف ہوگیا تھا۔ جس میں نبوت مجد بیکا پورانتر اور مکس ٹو فوجھ میں تھا۔ اس لئے سے نبوت بھی ختم سر الت کے برطاف نبیس ہے۔ کیونکہ بیاس کا بروزطل اور تکس ہے اور صوفیائے کرام کے فزد کے ایک نبوت کا اعراف بھی موجودے۔

ششم ..... به که تروی نیوت اور نیوت کا چالیسوال بزو قیامت تک باقی ہے۔ جس سے مراد بھرات و صدرات بیں۔ جو کش نہ مکالمہ کے حاصل کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں اور دویا نے معاونہ شش فلق المجر روش اع صدق وصفاء ہو کر نیوت بین حاتے ہیں۔

ہفتر ..... برکٹرت مالد کانامائ می ہم نے بوت رکھایا ہے " واسک ان بصطلع ولکل امو ما ذوی "اور بی مراوی حیت ہے ہے جس کا اجراء اور امکان احادیث کروے جا بت ہے اور حضرت مرکز کی تھرٹ تھا گیا ہے۔

بہرمال اس تم سے حیاد الور بہانوں سے مرزا قادیاتی نے تم ماات کا دوڑہ اپنے راست نکال دیا اور توگول کو ایسے گور کو دہند سے میں پہندا دیا کہ آگر اس کا ایک کنڈ و کھولتے ہیں تو دوسرا سامنے آجا تا ہے۔ آخرک سنگ کھولتے جا تم سے اور آخر میں کم از کم بیر قو کہنا پڑے گا کر مرزا قادیائی کا اذابی کچھ میں رکھتا ہے۔ جس کی آردیو کوئی آسان امرٹیس ہے۔ لیکن جو گھی اسلامی تقدیم کی تصریحات پر سرمری اظریمی رکھتا ہے۔ اس کے سامنے بیرتام عذر بدتر از گزاہ ہیں اور ان کا اعلان اظہری افترس ہے۔ کیونک

ا ...... مستح محری اور شخ ناصری الگ الگ تشیم کرنا اسلامی تعریعات بحفاف ب اور آن تنگ کن آیت یا حدیث میں اس کا ثبوت چی فیمن کیا گیا۔ اس لیے میتفویق مرزا قادیاتی کی دما فی موزی کا تعجیب اور اس الب اس اخراعی نباید پرجود بواری اور اشائی جائیں گی سب کی سب بے نباو حصور ہوں گی۔

کے لئے۔ درندا گردومر شخص کی نبوت اس متی بھی چیٹی کی جاتی تو ہمیں امیدتھی کہ بھی اس تعیم سے انکار ندکر تے۔

اس موقعه برجمیں حدیث سازوں کا قصہ پیش نظر آر ہا ہے کہ ایک دفعہ کسی حدیث سازے ہوچھا کیا کدرسول خداللہ نے فرمایا ہے کہ " مین کنذب عملی متعمدة ا فليتبدؤا مقعده من النار " وفض مح يرافتراء كرتاب وواينا محكا شروز رث ش خودى حلاش کر لے اور تم اس حدیث کے خلاف جھوٹی حدیثیں کیوں گھڑا کرتے ہو؟ تو حدیث ساز نے کہا کداس صدیث میں علی کا لفظ موجود ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ب کے برطاف اسلام کونتصان پہنچانے کی خاطر صدیث گرناحرام ہورند باریک اشارہ بیہ کدا گراسلام کی خاطر یا اس کی تائیدیٹس کوئی افتراء بائدھاجائے توجاتے ہی بہشت کا درواز ہ کھلا ہوا ملے گا- ملاعلى قارئ شرح الشرح من لكيت بين كد: "افتيداه" برحالت من كناه كبيره ب-خواه مفید ہو یا نقصان دہ۔ای طرح دعویٰ نبوت ہر طرح ممنوع ہے۔خواہ مفید ہوخواہ مفراور بیہ اصول بالکل ظاہر ہے کہ حیلہ و بہانہ ہے کسی حرام کوحلال نہیں بنایا جاسکتا۔ کیا کوئی مخص زنا اور شراب کواس لئے حلال بناسکتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اخیر زمانہ میں زنا اورشراب خوری بہت ہوگی اور جب تک اس کی اشاعت یا اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس پیشین گوئی کی صداقت ظا ہرنہیں ہوسکتی۔اس لئے بار یک اشارہ پیہے کہ بید دونوں اخیرز مانہ میں حلال ہو جا كي كي اكرمرزا قادياني كاعذر محج بواس بايمان كاعذر بحي محج موكا- ورند المارے نزد یک ایے حلے بہانے افل اسلام کے لئے موزوں اور مناسب نہیں ہیں۔

بن! اوريخيال كرناكة: "واخرين منهم لما يلحقوا بهم" عاشاره يحمين آتابك آ خیرز مانہ کے لوگوں میں نبوت محمہ بیکا ظہور ٹا نوی ہوگا۔جس ہے آخری زمانہ کے مسلمان صحابہؓ کے درجہ تک پہنچ جا کیں گے اور وہ یکی جماعت قادیانیہ ہے۔ بالکل غلط ہے کیونکداس فتم کے خیالات کا پیدا کرنا قرآن شریف می تریف کهلاتا ہے۔ کیونکہ جمیں اس کا دو معنی تسلیم کرنا ہوگا جو اسلام کے کسی اصول کے مزاحم نہ مواور اس کی بنیاد اسلامی دیوارکو نیخ و بن سے نہ گرادیتی مویا اس سے اسلامی عمارت کو کسی کا خطرہ پہداندہو۔ بلکدایسے معرات سے نکینے کے لئے بیضروری ہے کہ قرآن كاملبوم جوبهي پيش كياجائ اس كامنقولى سنديس كى معتربتى كاقول پيش كياجا كيد تا کتر یف وشیخ کے الزام سے خلصی مو کیا اب مرزائی کوئی منقولی سنداس موقعہ پر پیش کر سکتے ہیں؟ ورنداگراس تم کی تج بحثی شروع کی جائے تو ہم بھی کہد سکتے ہیں کہ نبوت محمدیہ کے خلہور خانی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کیونکہ ہر وفت اور ہر زمانہ میں خودرسول التعلقیۃ ہم میں موجود رہے ي - " واعلموا أن فيكم "رسول الله سے بيرستله بالكل صاف نظر آتا ہے اورا كرانسان بالكل ہی آزاد ہوجائے تو یوں بھی کہ سکتا ہے کہ رسول علیہ السلام تو ہرایک مسلمان کے دل میں موجود رج میں۔اس لئے دل کا حكم وبی موكا جورسول الشفاق كا ارشاد موكا اوراس سے برنتي لكل سكتا ب كدانسان كوائ قلى نبوت بى كافى بيك دوسرى نبوت كى ضرورت نبيس بيد كيام زائى اس فتم ك وابيات موشكاني كوجائز ركيس في؟

(معاذالله ) ہم کہیں گے کہاس کا مطلب تو بدلگتا ہے کہ مرزا قادیائی جب مرکعے بیٹے تو روضہ تبویہ جو ہڑ کے کتارے قادیان میں قرار پایا تھا اور ندینہ مئورہ تب خالی ہوگیا تھا۔ (معاذ اللہ ) کیا کوئی ذی عشل ایسے ضعول خیال کوسلم کرسکا ہے؟۔

ہمیں افسوں ہے کہ مرزائی یار فی جب معراج جسمانی، حیات سیح صعود سیح ،احیاء موقی اوردوسرے خرق عادت مجوات كوقرين قياس نہيں جھتى تواس بے بنياد كلام كوكس طرح تسليم كر بيشى ہے کہ مرزا قادیانی اور حضوعات کے ایک ہی ہوگئے ہیں۔اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ وفات سے کے ثبوت میں توبار باریوں کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کے روے کوئی مردواس دنیا میں واپس نہیں آ سكتا ـ تو چررسول خد فلط كيے واپس آ كرم زا قاد ياني ہے متحد بالذات بن گئے؟ ادراگر يوں كهاجائ كة حضور كى روح يهال قاديان شي آعى تحي تو تناسخ كاعقيده موكا ادراكر يول كباجائ كه آيا كجونه تقاتو صرف فرط محبت سے مرزا قادیانی نے اپنے آپ کوفقط ایک دفعہ خیال کرلیا تھا کہ میں اور حضور ایک ہو محنے ہیں تو ہم بھی کہیں مے کہاس وقت مراق کے سبب انجرات شدت سے ضرور رکوچکر آ رہے ہوں گے۔ درنہ کوئی تنظمنداییا قول شائع کرنے کی جرائے نہیں کرسکا ۔ تعجب کی بات ایک اور بھی یہاں پیدا موجاتی ہے کہ مرزا قادیانی (آئینہ کمالات اسلام س ٢٣٩، خزائن ٥٥ ص ۴۳۹) میں خود کہہ چکے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام کی روح حرکت کرتے کرتے مجھ میں آتھی تھی۔اب بیرتائخ بھی نہ ہوا۔ کیونکہ اس میں صرف ایک روح چکر لگاتی ہے اور یہاں مرزا قادیانی کےجسم میں تین رومیں جمع ہوگئ ہیں۔خودایک مرزا قادیانی کی روح ،حضرت سے علیہ السلام کی روح اور حضرت رسول کریم این که کی روح \_اگر کما ب نزول است اور درمثین کا مطالعه کیا جائے نو معلوم نہیں کس کس کی روح مرزا قادیانی کے بدن میں حلول کرتی تھی۔اس لئے ہمیں خیال آتا ہے کہ مرزا قادیانی نے حلول جسمانی اور حلول روحانی دونوں کوتسلیم کیا تھا۔ جس کوسوائے اں چنددشمان عقل کے کسی نے تعلیم نہیں کیا تھا کہ جن کو نظیریہ یا اساعیلیہ فرقد کہتے ہیں اور اہل اسلام نے ان کو یوری ہمت خرج کر کے صفحہ روزگارے مٹادیا تھا۔ محرمعلوم ہوتا ہے کہ اس زہر ملی ہوا کے جراثیم قادیان میں آفط تھے۔ جہاں جارول طرف طول عی طول نظر آتا ہے۔ وہاں عِ كرد تَنْ يَضِيُّ آبِ كوبيت المقدى، جنت البقيع، مكه منظم، مجد حرام، مجد نبوى، مجد الضيء منارة المسى ، كوف، خارجى ، شيعه اورقوم يزيدسب كيحه بروزى طور يرنظرا عَ كالاسيساده لوحول كوكس كس جگه میں متنبہ کیا جائے۔ آ وے کا آ وائی گزاہواہے۔ کوئی مس بات کا جواب دے اور کس کس كوسجهائ\_ (مفرعه) بربن موئے زخم شديدند كا كانم؟ تصنه کا استرامراوے ہیں اور میدیوں نہدویا ہو ۔ واد آل جام را مرابتام

پہلے لوگ جو جام نیوت سے تھوڑا بہت تھد لیتے رہے گر بیھے سارا جام لی گیا تھا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاد آئی کی جہ ہے ساری کی ساری نیوت جناب میں ختل ہوگئ تھی۔ اس کے نیوت کا اعلان کیا گیا۔ بہر حال پہلے پہل یہ بہا صرف تہیدی اشاعت تھی کہ بھی شن جو نیوت ہے۔ بعد میں بداز کھل گیا کہ ساری نیوت کھی آگئی ہے۔ آگرا 194 میک مرز اقادیا تی کو یہ بھی ٹیر شیع کی کہ آ ہے اوجودی نیوت کے مالک بیل یا پوری نیوت کے؟ کیا کوئی مرز الی کوئی ایسا تھی بیش کر سکتا ہے کہ جس نے حسب تھر بھات تر آن وصدے ند رقبی طور پر آ ہے تہ ہے تہیں۔ حاصل کی بوادر ایسا ہے تجر رہا ہو کہ جب تک کی مرید نے نیس پی چھا۔ جناب کوانچی تجربی تیسی کہ

C'A

نبوت اورظل رسالت كى آثر كراية آپ كونجى اورظل الى طا بركيا تھا۔ چنا نچە دھنرت خواند معين الدين اجميري اسے ديوان هي لکھتے جين كه:

من نے کویم انا الحق یار میگوند بگو چوں گویم چوں مرا دلدار میگوند بگو

حضرت بایزید ببطائ فرمائے ہیں کہ جب کوہ طور میں آگ سے میہ اواڈ کلی تھی کہ: ''انسی اناللہ'' ''قرار میت بھرجم بایزید میں ہے۔''انسی اناللہ'' کی آوازیوں ٹیں لکل علق ایک صوفی (مولاناریم') کا قول ہے۔ ماز ہوا

فارَّمُ از کبروکید وازبوا من خدام من خدایم من خدا الله الله گفته الله میشود این مخن حق است والله میشود میتوان موسئ کلیم الله شدن از ریاضت میتوان الله شدن از ریاضت میتوان الله شدن

( آذکر و فرجی ۱۹۱۷) هی به که دهنرت این کمرشگی نے ایک سرید سے کہا تھا کہ این کو: " لا الله الا الله شبه لمی رسول الله " اس نے الکا کردیا ۔ آپ نے اس کی مجمت قر ثروالی ۔ فیض جہانی بیش نڈکور ہے کردش کا ظب پاکس ساف ہوجاتا ہے وہ تجا کی ما تند ہوجاتا ہے۔ اس ہے کم درجہا محالی بنتا ہے اور اس سے کو درتا کئی بنتا ہے۔ ای طرح پیشھر بھی بیس کردش سے ہمارا مطلب بخوبی جارب ہو مکتل ہے۔ شاہ نیاز احمد داوی گئ

> احد باثی عنم، عیلی مرکز عنم نه عنم عنم، نه من عنم، ند عنم عنم

خواجه عين الدينُّ: وميدم روح القدس اندر معلي ميدم

ومبدم روح القدل اندر سطیت میداد.

حافظشيرازيَّ:

فیض روح القدس، زبازمدد فرمائید دیگران ہم بکند آنچہ سیحا میکرو .

مولا ټارويّ:

چل بداری وست خود درد ست میر ببر کلت کو علیم ست ونجیر او می وقت خویش است اے مرید تا ازو لور نی آید پدید کرکن درکار کیک خدشی تانیوت یانی اندر اسی بچو مریم جال ازاں آسیب جیب حاملہ شد از سی دلئریب

ميردالف ٹاڭ: پنجيد در پنجيد خدا دارم من حد سرداے مصطفے دارم

> ناهسلىمان تونسوى: ...

در غلوت کدایاں مرسل کیا کیجند بایرگ جنوائی ساماں شد است مارا امروز شاہ شاہاں مہماں شد است مارا جریل یا مالک درباں شد است مارا

میراسلسلداراد به خداتهائی سے مال ہے۔ جس میں رسول النمائیلی کا ہاتھ فیمیں۔ اس لئے میں رسول اللہ کا تاقع تھی ہوں اور آپ کا پیر جمائی تھی۔ اور قرب نبوت اور دلایت میں ایک آئی نی کر مجھیلیٹ کا شریک ہوسکتا ہے۔

( کمتوبات جسم ۱۲۳)

چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے تو علائے امت کو انبیاء کے قائم مقام کردیا ہے۔ تحصیل نبوت کی خصوصیت ای امت ش ہے اور ای وجہ سے اس کو خیر الامم (بہترین امت) کا لقب ملا ہے اور چونکہ وجود انبیاء کے لئے وجود علاء کافی سمجھا گیا ہے۔ اس لئے ہرایک مدی کے سر پرایک مجد د کا جیجنا مقرر مواہے جودین کوتازہ کرتا ہے۔ نبی اور تابعی نبی میں کسی وقت ایسا اشتہاہ ہوتا ہے کہ امتیاز مشکل ہوجاتا ہے اور شیروشکر کی طرح آئی میں ال جاتے ہیں اور فرق ہے تو صرف یمی کدایک تالع ب اور دوسرامتروع - مجی ایک امتی حضوت کی کاظل مور دبال داخل ہوجاتا ہے جہاں کہ آپ داخل تھے۔اس لئے براہ راست خدات تعلق بیدا کر لیرا ہے اور جناب کا ير بهائى بن جاتا ہے۔ اگر ختم نبوت نہ ہوتا تو قيامت تك بھى لوگ نبوت قائم ركھتے۔ (مقدمہ صراطمتقم مولوی اساعیل شہید )منصب نبوت حقیقت ہا درمنصب امامت اس کاظل ہے۔ یہ وه مقام ب كرجس كوفاتح الامتداور خاتم النوة كهاجا تاب اورامتى تابعدارى يشبيا ورمثيل بنت يس اوران كوفاتين وخاتمين كيتم بي يتخ عبدالله كوشوى بيثاورى كوالهام موا- "يا إيها السنبي اتـق الله · لقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنة (نظم الدر ص١٠٠) الشيخ فى قومه كالنبى فى امته (نـظم الدر ص١٠٢) "انَّان جبِنُور بَي *تَكَ يُثُنُّ جا تا ج*ُوَّ اس کا عین ہوجا تا ہے۔ پھر فنافی الرسول کے بعد فنافی اللہ تک چا پینچا ہے۔ نبوت عامہ کی طرف اولیاء بھی پنج جاتے ہیں اوران کو بھی انبیاء کہا جاسکتا ہے اور نبوت تشریقی اگر چہتم ہو چکی ہے مگر صلحاء كووه منصب عطاء موجاتا ب\_ ( بحراطوم شرح متوى ج٧) لا تى بعدى كامطلب بيب كه: "لا نبى متشرع بعدى ولا رسول كذالك (يواقيتج ٢ ص٢٣) "ئي تك فداتوالى ن تنزيل احكام كا دروازه تو بندكر ديا بي محرطوم احكام كا نزول بندنيس كيا- (يواتيت جام٢١) "السابقون السابقون "وى مي جودرج انبياء في الله على النيرنية الورى) ولايت ظل نبوت ہوتی ہے۔ (شرح نوح الغیب ص١٢) خليفد رہنمائے اسلام حكماً نبي ہوتا ہے۔ (منصب الاماسة )مسلم صادق وي بجوانم الملم على المسام عصاب في الاحوال مواوراطلاع على الغيب متاز ہو۔ (فتح الباری جام ١٦٩) جو تحق منصب رسالت حاصل کرنے بیں کوشش کرے تو اس پر رسالتدا لويكافيفان موجاتا بي في جيلاني كوالهام مواقعا كرآب يرولايت كاخاتمه باورآب كا كمال تمام كمالات ، بره كرب اورآپ كا قدم اصحاب الكمال كركرون يرب (تذكر فوثير ١٣٧) مل الكهام كرحفرت بايزيدفر ماتے بين كرمير اجتذا قيامت كے

ے برتر ہوگا۔ کس نے ہو چھا کہ عرش کیا ہے کہا کہ ش ہوں۔ لوح وقلم کیا چی کہا کہ وہ بھی ش ہوں.....اخیر شرن مالیا کہ بوخض نافی اللہ ہوجا تا ہے وہ سب کی حقیقت بن جاتا ہے۔

(شرید الاسنیا می ۱۱۳) میں ہے کہ یکھے تمام میالیسن کی اطلاع وی گئی ہے اور ان کو آگ سے اور ان کو آگ ہے جشا کہ بول ہے ہے اور ان کا فرار میں ان تافر ق ہے جشا کہ کرواور ہزار میں ہوتا ہے ۔ اس کے مجد افسات اور خیا میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے ۔ اگر چیا برال ، افسال ، افسال اور نجا میں میں ہے کہ دور ان کی میں میں میں ہے کہ دور ان کی میں میں ہے کہ دیا ہوال ، افسال میں میں ہے دیکھا ہوا تھا کہ دیکھا ہوا تھا کہ دیکھا ہوا تھا کہ دور کے اور شرح تھی اور تھی میں ہے کہ مواور تھی تھی اراپ بول ۔ "

( نزگر قو فیرم نه) می فی فرد کے دحظرت بازید بسطانی نے کہا کہ بش ددید ولایت کی آخری سرائی کے کہا کہ بش ددید ولایت کی آخری سیٹری پر تی گیا ہوں اور توجہ کے این بدائی ورجات سے کرتا ہوں۔ پھر قرم بالے کہ شہر نے کوشش کی قو آیک ہی مدحظرت بسیلی حالیا اس ایس کی انداز کہ انداز کہ انداز کہ بیار کی مدحک سیٹری حالیا اس کی ایک مدحل میں مداخل کے مدحز سیٹری حالیا اس کی ایک مدحز ہے وہ کہا تھا اور بیچاری ہوگئے اور کی مدحز سے بھر وقت و کھتے ہوا ور سمرات ہوگئے تھا کہ کرور ہو نور العالم میں موجہ کی دیکھا تھا اور بیچاری ہوگئے اور کی مدحز سے بھر اور سمرات ہوگئے کی مدحز سے تھی موجہ کی دور ہو تھی کہ ہوئے تھی مدحز سے تھی معلمی ہوتا ہی گر ہوتے تھی مدحز سے تھی مدحد سے تھی ت

## تصيره روحيه

سهدت بسان الله وانني ولايتني سقانني ربي من كوس شرابه وملكنني امر الجنان وما ماحوث وشاؤس ملكي صار شرقاً ومغرباً وشاهدت مافوق السغوت كلها وكمل بسلا والله ملكي حقيقة

وقد من بالتصريف في كل حالتي واسكرني حقباً فهت سكرتي وكبل ملوك العالمين رعيتي وان شئت افنيت الانام بلحظي كذا العرش والكرسي في كف قدرتي واقطابها من تحت حكم اطاعتي وسیری سرے فی الکون من قبل نشأ تر, على سائر الاقطاب صحت ولايتي وما شرب العشاق الابقيتي تطوف ہے الاملاك في حين حضرتي وقربني المولئ ففزت بدولتي بمكنون علم الله قبل نبوتي واسكنة الفردوس احسن حنيتي بحاراً وطوفاناً على كف قدرتي فما برد النيران الا بدعوتي وما برحت بلواه الابدعوتي وليس نزول الكيش الايفديتي وما برئت عيناه الابتفلتي وإنيا عصاه من عصائي استمدت واعطبت باؤه ألحلاوة نعمتي انا الاخر المبعوث في سرمديتي مقيماً وفي الفردوس مسموع كلمتي كنحر ولة في وسط كفي وراحتي ثمانين علماً غير علم حقيقتي ولا مسجد الأولى فيه ركعتي فاحميك في الدنيا ويوم قينتي واعلم رمل الارض كم هي رملتي واوصيكموا مشي الطريق الحميدتي اتے. الاذن حتیٰ تعرفون حقیتی ناے ولی اللہ فی کل حالتی الي حيدر دامت به كل بركتي

ولى نشأتى في الحب من قبل آدم وفي حاننا ادخل ترى الكاس دائراً انا قادر فے الوقت قطب مبحل وفقت على من يدعى الحب والهو نعم نشأتي في الجب من قبل آدم اناكنت في العلياء نور محمد اناكنت مع ادريس لما ارتقى العلي اناكنت مع نوح لفلك اذ اجرت وكغت ببابراهيم ملقى بنباره وكنت مع الاحوب في زمن البلا وكنت باسماعيل في الذبح شاهداً انا کنت مع بعقوب فے حزن بوسف وكنت بموسخ في مناحاة ريه انا كنت مع عيسى لفي المهد ناطقاً انا كنت بدء القدس في علم خالقي ومن قبل قبل الان في درج العلى نظرت الئ الدنيا جميعاً وجدتها واعطافي الرحمن من علم غيبه فلا منبر الأولى فيه خطبة مريدي تمسك بي وكن بي واثقاً. واعبلم موج البحر احصى عدادها واوصيكمو الاتقعدو ابتكبر وماقلت هذا القرل بكرأو نما ولا قلت حتى قبل لى فن ولا تخف ووالبدتني دهراء بننت محمد وجدى رسول الله طنة محمد انا عبد نادر شيخ كل طريقتي

مريدى تمسك بى وكن بى واثقاً وقدمى هذى فوق كل ولايتى انسا قامع الكفار بالسر دائماً تجاوز غيرى ثم سلطان قدرتى وكلى بامرالله ان قال قل اقل وكلى بامرالله ان قال قل اقل وديت بالنور العظيم بهتتى ومن حدثت نفسه بتكبر تجدده صغيراً فى العيون بنلة فصلوا على خير البرية احمد خصوصاً جميع المرسلين برحمة فى الخاق عين الحاق ان كنت ناعين

فصلوا على خير البرية احمد خصوصاً جميع المرسلين برحمة في الخلق عين الحق ان كنت ناعين وفي الحق عين الخلق ان كنت ناعقل وان كنت داعقل وعين فماتري سوے عين شئي واحد كان بالشكل بياد زيد سبحاني ما اعظم شاني على ورزين واتا عين عين عين ورزين واتا عين عين عين عين ورزين واتا عين التي مخم

بابزير آمدكم تك يزدان منم بامریدے آل فقیر مختشم لا اله الا اناها فاعيدون كفت متانه عيال آل ذوالفنون يحيى ويعقوب ويوسف حيرخ مطلق ميزند انبياء واولياء حيرال شده دوحفرتش جرئيل اندر قبوش سحر مطلق ميزند عینی ومویٰ چه باشد حاکران حضرتش ينغ براسحاق واسأعيل مطلق ميزند جان ابراهیم مجنون گشت اندر شوق او بروفاق عشق اوصديق مطلق ميزند احیش گوند که واشوقاً لنا اخواننا مش تبریزی که ماه بدر راشق میزند نیست آ س کس کوچنیں مردی کندا ندر جہال روح او مقبول حضرت شدا ناالحق ميزند برکه نام مش تبریزی شنید اندر جبال مردم بلباس وگرال يار برآ مد كه پيروجوال شد برلخط بشكل ال بت عيار برآ مدل برودنهال شد معثوقه جميل حاست بيائد بيائد اے قوم کج رفتہ کائید کائید حاجت بطلب نيست شائد شائد آنها که طلب گار خدائد خدائد گشت خود کافر ونمود انکار خور پنجيبر شد وپيام آورد خود كند باز توبه استغفار خود کند ساز ہر گناہ کہ ہست اس استدلال كاجواب يون ہے كم

ا ..... صوفیا یک رام کرز دیک وحدت وجود کامسکد کی حد تک قابل سلیم سمجما

کیا ہے۔جس میں وہ ندمرف اینا تحاوذات مجدیدے ابت کرتے ہیں۔ بلکدان کے نزدیک ہرورہ مجی اپنے خالق سے حمد نے الذات ہے اور مجربیہ مجل کہتے ہیں ہے اگر فرق مراجب نہ کئی زندیقی

سس... صوفیات کرام نے ای دجدانی حالت میں جو کھر کیا ہے۔ اس پراپنے
ایمان کی بنیاد نیس رکی اور شدی اس کو الہام یا وق کی صورت میں چین کیا ہے۔ می طرح کہ
مرزا تا دیائی کہتے ہیں کہ (براہین اجر بی عدہ میزان ق اس ۲۹۵) میں تھے الہام ہواک دونیا می
ایک نی (یا غزیر) آیا۔ مگر دیا نے اس کو شدانا اور خدا تھائی اپنے زیر دست حملوں ہے اس کی
مصدات ظاہر کرے گا۔ اس مصلح مونا ہے کہ فراقا ویائی کا دوئوئی نیو سالہام ہوئی ہے۔ کیکن
صوفیات کرام کی طرف سے مرف طف آسم وانتظامی افتظا ہیں۔ ورشان کے تحت میں کی نبوت کا
دوئوئیس ہے۔ اس کے ان برقیاس کرنا الکی گئی تھی موگا۔

سمبیر میں مورد کے کہا کا کام اس موقد پر طرق جمت کیے گیا اور دی اس موقد پر طرق جمت کیے گیا اور دی اس موقد پر طرق جمت کیے اور صورت کی ہے۔ بکدا گرفتر رہے کہا جائے گا اور صورتا کی اس کے کام کام موقد کیا جائے گئی ہے جہ بالک ایسے اتحاد میں اس موقد کی کیا ہے تو بالک ایسے اتحاد موقد کی گئی ہو خود اس موقد کی بالاس کے کام کام کی کہدو ہے تھے کہ اگر تم ہم ہے ایسا کفتا سمبوقہ جمیں دوک و در محرم زا قادیا تی کے زو دیک ایسا کام وی خداو تک مجا جاتا ہے تو جم ہم کام کی کہدیتے ہیں کہ مرزا قادیا تی کوزو باندھالت میں ایسا دیا کہا کہ کرتے تھے اور بعد میں قو ہر کم کے کہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیا تی گئی گئی و بیٹ دالت میں ایسا دیا کہا کرتے تھے اور بعد میں قو ہر کر سے کے کہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیا تی گئی گئی دولت میں ایسا دیا کہا کرتے تھے اور بعد میں قو ہر کر

ه ...... مرزائی خودتلیم کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اتحاد ذاتی یا انعاس نبوت کا قول کیا ہے۔ علائے اسلام نے اس عقیدہ کی بنیاد پران کے بڑے زور سے تخفیر کی ہے اور ان کوئل بجانب بھے کر صوفیائے کرام ند صرف اپنے اقوال سے روبور گا کیا ہے۔ بلکہ اپنے لئے تخفیر کی تعدیق میں کے ۔ چنا مجد صوف ہا ہزید فرماتے تھے کہ جوا سے الفاظ کہتا ہے دہ پیشک کافرے۔ (محات الدائس)

٢..... صوفيائ كرام كاقوال ال موقعه پروتم كے إلى-

اقل ...... وہ ہیں کہ جن کو ہم تعلیم تھیں کر سے کروائی انہوں نے کہ ہیں۔ کیونکہ اشعار ہیں کہ کا کہ ایس کیونکہ اشعار ہیں کہ کا کہ ایس کے خواہ تو اوان کے ذریقوں دیے گئے ہیں۔ دریقان کی شان اس سے برزقنی کرایے ہے جاوار وہا فالم سلط الفاظ استعمال کرتے ۔ موالے کھات جوخود ہی محمد میں ہیں۔ وہ قابل استعمال انتہاں کہ سے بیا کہ دواتی انہوں کے میں ایس کے دریقا ہے کہ دواتی انہوں کے ایس کے مدین ہیں۔ دہ قابل استعمال کے دریقا کے دریقا کے دریقا کے دریقا کے دریقا کہ دریقا کے دریقا کے دواتی انہوں کے دریقا کی دریقا کے دریقا

روم...... وو کلمات میں جوانہوں نے وجدانی حالت شمی آ کربے اعتیار اور کیے تھے ان کواصطلاح صوفیہ شر مخطیات کہتے ہیں۔ ای واسطے مرزا قادیانی محق اگراپ اتحادی اور بروزی وغیر واقوال وقطیحات شلیم کر لیتے تو بھی ان پر مجمی کوئی اعتراض ندہوتا۔ کیونکد آخ تک کم شی قول کو مقائد میں وافل نہیں کیا گیا۔

۸..... ادعائے نیوت کے مقام پر علمائے شریعت برواقعی وارث انبیاہ ہیں۔ وہ حسب بقر بھات اسلام مجبور ہیں کہ چھن مجی ختم رسالت کے بعد مدی نبوت ( ہز وی، بروزی، نسلکای، مدد خی، جمعی )یا خواہ کو تم کا عدی نبوت بود وحسب بقر بھات مرز اقادیانی بھی خارج از خواہ خور مرزا قادیاتی ہی ہوں یا کوئی صوتی ہویا ادلیائی کا دم مجرتا ہو۔ اس لئے اگر سیہ ٹابت کیا جائے کہ جن صوفیا کا کام چیٹی کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہی مرزا قادیائی کی طمر ف دمج کی ٹبرت کیا تھا ادراس کوالہا ہی رنگ چڑھایا تھا ادر پھراس کی اشاعت کر اگر اپنے مشکر میں کو کافر ، محرارے ادر فیم انسان قرار دیا تھا تو علائے اسلام مجبور ہوں کے کما حرّ ام ختم رسالت قائم رکھتے ہوئے ان کوئی اسلام سے خارج قرار دیں۔ اس لئے ایسے استعدالات سے مرزا قادیائی کی

اسلامی سلطنت خاندان عباسیه پی جب آگئی تقی تو آ هستد آ هستدا برانی فوحات کی دجہ سے عیاثی نے قدم جمانا شروع کردیا تھا۔جس کا اثر شعراء اسلام پر کافی طور پر بڑا۔ بالخصوص فاری شعراءتو چونکہ ایران اورشیراز کے ہی رہنے والے ہی تتھے۔ گوانہوں نے اسلام کے ظاہری تعزیرات ہے عیاثی کا ارتکاب تو ترک کردیا تھا محرقلم اور زبان ای نداق ہے آشا ضرور تھے۔اس کئے جوبھی شعر کھتے خواہ وہ کسی اسلام مکتہ خیال ہے کھھا جاتا۔ مگر استعارات وتشبیهات وہی ہوتے جوتبل از اسلام تھے۔اس کےعلاوہ ای عبد اسلامی میں مرتدین قرامطہ کا بڑاز ورتھا۔ جا بجاان كنام لوابيدا مو يك تق سلطنت في مرينداس ندمب كوجر ساكها واركران ك ا کھاڑے اندر ہی اندر صوفیائی رنگ میں جم کی تھے اور ان حالا کیوں سے بے خبر صوفی ان کے دام تز وہر میں چینس گئے تھےاور قرامطہ کا مسلک کسی حد تک بروز ،انعکاس،حلول اوراکتساب النو ۃ کے ۔ عنوانات میں ظہور پذیر ہو چکا تھا۔ جس کا اثر اب تک بے خبری کی وجہ سے صوفیائے کرام کے ملفوطات میں موجود ب\_ان کوشطیات کہاجاتا ہے۔ کسی وقت متاندرنگ میں اپنی مرحت سرائی كرتے اوركى دقت جب اسلامى جذبات كا احر ام دامكير موتا توخود بى ان سے تائب موكر نادم ہو بیٹھتے۔ یہی وجیتی کدان شطحیات کا وجود اسلامی عقائد ادر اسلامی احکام یا اسلامی مسائل میں کہیں نہیں ملت۔ بلکہ فقباء نصری کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف جناب غوث الأعظم کا قول ہواور دوسری طرف امام زقر کا قول موتو اسلامی مسائل اورعقا ئدیس امام زقر کا قول معتبر موگا اور جناب غوث یاک کا قول قائل عمل قرارند دیاجائے گا۔ کیونکساس کی بنیاد شطحیات پر ہوگی۔

ا اسد ادعائے نیوت میں قرآن وحدیث سے استدلال بیش کیا جاسکتا ہے۔ صوفیائے کرام کے اقوال سے استدلال قائم کرنا مندیوس کی تک : اوّل فرون نے اپنے والی خیالات کوشری دکمل نیس سجھا۔ فائیا ، سد انہوں نے اپنے خیالات کوشری اقادیاتی کی طرح الہا میس تایا۔

ا۔۔۔۔۔ عام طور پرشعراء ادر صوفیاء کا کام چٹن کیا جاتا ہے جمریئیں صوفیا جاتا کہ شاعرانہ فیاق، ہانصوص فیاق تجی بات کا بنگلزینانے میں مشہور ہے۔ اس کے تیمین کہا جاسکا کہ جن صوفیاء کے شعرچش کئے گئے ہیں۔ ٹی الواقع بھی ان کا بی عقید وقعا۔ کیونکہ شاعرائے درگئے میں جافظ شیرازی چیسے نادار بھی ننخ و بخارا کو اپنی ملکیت مجھ کر جود و تفاہ میں دوست پر ٹچھا در کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اگر آن قرک شرازی بدست آور دل مارا بخال ہندوش بخشم سمر قند و مخارا

انچر پریہاں ایک اور بھی شدیز تا ہے کہ مرزائی پارٹی ٹس جب قرآن جید کا مفہوم ایک نے ڈھانچ پیش ڈھالا گیا ہے تو بہت کمان ہے کہ صوفیائے کرام کا کلام مجی ان پا بکدست احتادوں کی استادی ہے۔ فیقا کیا ہو۔ اس لئے ناظرین کا فرض ہے کھرف ان کے کہنے ہے تک ندمان لیا کریں۔ بلکدان کا فرض ہے کہ صوفیائے کرام کا ان کی خودا کی انسف میں کھھا ہوادیکسیں بھر دیکھیں کہ ای کلام کا مالکل و مابعد کس مضمون کو ادا کر رہا ہے۔ آخر جب برطرح ہے اطمینان ہوجائے تھ بجرہ ارسے میں جوابوں کی طرف حقوجہوں ورندگونی شوورٹ تیمیں ہے۔

۱ ...... مرزائوں کا اثبات نیوت مرزا قادیانی ش بیدوگئ می قابل ساعت کیس ہے کہ مرزا قادیائی نے لفظ نبوت سے صرف اس قدر مرادلیا ہے کہ ان کواضار بالغیب اور کثرت مكالمه سر فراز كيا كيا ب اور يعمر ف اصطلاق النظ ب جود و مرح مغيورات سالگ ب كينكر مرز أا داراً مي الله ب كينكر مرز أا وارن الرص في الكريم كي مكن مرك الموادر ا

چنا نجدان كاميد وى محيح لكلا اوراييا محيح لكلا كمرزا قادياني كي كوئي پيشين كوئي بحي ايس صح نین نگل اور زرا غدوزی کی ایسی گدی قائم کر گئے بیں کد آئ قادیان پیرس کا نموند بن رہاہے اوراسلامی تدن سے دہاں روز افزول روگردانی ہوری ہےادراحکام اسلامیے کوتو ژموز کرمعاشرت مغربيه پرقربان كياجار ما ب - عالبًا مرزا قادياني كا إني نبوت ہے بھي يې مطلب تھا جو حاصل مو كياب-ايك برهالكماآ دى كى كان ش كمام بوكرزندگى بركرد باقارة خرايى كروت بدل اورومونی کیا که ''میں اللہ ہول'' بیرکہنا تھا کہ چارول طرف شہرت ہوگئی اور ایک بڑے بھاری مجمع میں جوابدی کے لئے چیش ہوا۔ تو بحث کے لئے صرف چھالی علم روشناس فتخب کئے ۔ خلوت میں كينه لكاكد ميرا دعوى مطلقاً خدائي كانبيل ب-الا وجاني زبان من كيح اور بعقل كوكيتم بين-لوگ مجھتے ہیں کہ میں اللہ مول بدان کی تلطی ہے میرا کیا قصور ہے؟ اس برتمام نے کہا کہ مولوی صاحب البيددوي ميس سي إيس يتم نيس سمجة أخرجب لوك بط محاقد عى الوست في صاف كبدديا كم ميس الله مول علائ اسلام محى مير عدوي كوتسليم كريك مين -اس ك بعداين جماعت تارکر کے جنگ زرگری شروع کردی اور بڑے چیرصاحب بن کرای چ کی باتوں میں خوب مال کھایا اور افیر لوگون کاستیاناس کر کے دنیا ہے دخصت ہوا۔ ای طرح مرزا قادیا فی نے بحى يهليه بهل محدثيت كا دعوى كيا اوراصطلاحي نيوت كادم مجرا \_ پجرحسب عقيده محود بينوت ميں ترتی کرنا شروع کر دیا۔ انجیرعر میں اپنے غیر مشروط نبی ہونے کا اعلان کر دیا اور لوگوں میں اختا فات کا درواز مکول کرجل دیئے۔ لاحول و لا قوۃ الا بالله!

## ہ....مرزا قادیانی کے مذہبی مقابلے گھ تا سخ

پېلامقابله ۱۸۷۸ء جنگ تناسخ پېلامقابله ۱۸۷۸ء جنگ تناسخ

مرزا قادیانی نے سب ہے پہلے آریوں سے مقابلہ کیا۔ ان کی تردید میں اخرار مغیر ہمتد کے در یہ مضائین شائع کرا ہے۔ جن میں زریختے پر مشالیق کہ آیا تائع کا مشلد درست ہے یا فلا ۱۹۳۲ میں مرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ اگر آر سید جا بت کردیں کہ روشی ہے انت ہیں تو ہمان کو پائی مورو پیددیں گے۔ آریوں نے کہا کہ اگر آر دید جا برات کوی درخواست کم روشی سے انتا کر تماخ کے اور کہا جا تا ہے اور اس پر مناظرہ فاص مجل کی درخواست کی سے تکال کر تماخ کے اور کہا جا تا ہے اور اس پر مناظرہ فاص مجل میں موادی ترین اور کی درخواست کی ہوادی تھی جا روز اس کا کہا کہ کہ درخواست کی جا سے جوادی تھی جا تا ہے اور کہا ہم کی کہا ہم کی جا را جواب الجواب میں کم کی برخاست کی جا ہے۔ یہ شرائط چوب کا گھی تھی موادی تھی ہوائے میں یہ جرے طول کھنتی میں اور میں میں بیا جرف طول کھنتی میں دور کے موادی تھی موادی میں انہ توں میں یہ جرف طول کھنتی میں کا موادی سے معافر کھنتی میں کا خوادی میں میں انہ موادی سے کہ فید ہوادی۔

ہمیں اس موقعہ پر بدوکھا اعظور ہے کہ اس وقت مرز اقادیائی اشتباروں ہیں اپنانام صرف اتنا ہی لکھا کرتے تئے کہ '' فلام احد رکیس قادیان' نداس وقت آپ مہدی منے اور ندشج۔ اس کئے عام اہل اسلام اپ کے ہم توا تئے اور علائے اسلام آپ کی انداو کو تیار رہتے تئے ۔ جن میں سے تصوصیت کے ساتھ مولوی محمد سین صاحب بنالوی کا نام قائل ذکر ہے۔ میں صاحب گواڑوی مونی عبدالتی غزائوی، مولوی فلام دکھیر تصوری، مولوی غلام ملی امر ترکی اور خاندان لدمیانو کی فیرو تجی اس وقت آپ کو تجاہداسلام تصور کرتے تئے۔

دوسرامقابله ۱۸۸ء جنگ الهامی

مرزا تادیانی کی کی تعنیف براین احمد ہے۔ جس کی ترتیب دتا لیف مے متعلق مراق مرزاش کا فی روشن دالی جا تھی ہے۔ اس کرا ہی امامت سے پہلے اورا پی ناموری عاصل کر لینے کے بعد ایک اشتہارد یا کر جس شرس کی اشرواشاعت کے افحہ دو طریق چیش کے۔ اقل۔۔۔۔۔۔ پر کہ برایک مسلمان بھائی اپنی جی ہے۔ چدد دمجیتی کرشرکت عاصل کرے۔ ..... انثاعت ہے پہلے جرائیہ دردمنداسلام پاٹی پاٹی روٹ ش کمآب وصولیت کو تیول کرے تاکیجس قدر تیار ہوئی جائے اس کے نام رواند کی جایا کرے اور پول محکی اکتحا کرا اگرافتیا والیک دن کا فرج جوان کے باور پی خاندش مہمتا ہے بھتی دیں تو بیکا با سانی سرانجام پاسکا ہے اور یول مجمی تحریکرویا کموئی مخالف اسلام اگراس کا جواب ان شرائط کے ماتحت دے گا جوجلدا قال میں بیان کی گئی جی تو اس کووں بڑار دو ب

انعام ديئ جائيں گ۔ بهرمال يه كماب جي اور لوگوں نے پانچ پانچ روپے بيشگى بھن كرايے اخلاص كا

اظهار کیا۔ حَر جَب نشر واشا عنت کا وقت آیا تو اس کی قیت بیسی پیپس رو پے تک بھی وصول کی آئی اورکائی روپیدین ہوگیا۔

اور اس وقت تک بھی مرزا قادیائی نے کوئی دوگائیں کیا اور صرف '' خاکسار ظام احمد قادیائی'' لکھر مضون شم کردیا کرتے تھے۔ پہلے رئیس قادیائی لکھتے تھے۔ اب خاکسار بن گئے۔ آپ کی یہ پہلی تبدیلی ہے اور اس کتاب کے اعدر برہمو سابق، آریب سابق اور عیسا ئیوں کو خوب اشتقال اسلام کے مقابلہ بھی آمادہ پر کار کریا تھا۔ جس کا ٹیچہ یہ ہوا گسا آریوں نے تھڈ یب براہیں احمد میکھی۔ جس میں اسلام پر دو حصلے کئے کہ اس سے پہلے جن کا نام ونشان تک بھی شھا اور جن کا باعد صرف بھی کیا ہے۔

باعث مرف بحی کتاب البت ہوئی۔ بید مقابلہ اتیر ش البامی مقابلہ قا۔ کیکداس کتاب میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آگر کتافتوں اسلام کے ذہب میں صداقت ہے تو آئی میرے البام کے مقابلہ میں البام کرد الدولال کہ کر کم کر ماقت میں افواجلہ انجوز نروزان الذی سے تفریحارات الذی سے مقابلہ کا انداز میں۔

ان البامات و و مجر کرعاقب اعداش طبالت نے مرزا قادیائی سے تشکر کا اعبار کیا اور صن ظن رکھے والے بھر مجرح آپ کی تاثید شد قائم رہے۔ چنا نچہ مولوی تھے حسن صاحب بنالوی نے اپنے رسالہ اشاعت المندش میں اس کتاب کی بیزی آخریف وقوصیف کی۔ ( دیکھو سرح سے سج ) بعد شمل جنب ہوڑس منبالا سب کی سب ان کو واپس لینی پڑی۔ بہرحال اس مقابلہ کا جیجہ انتظاق وافتر اق کے موال مجدود ہوا

## واقتران نے موا چھنہ ہوا۔ تیسر امقابلہ ۱۸۸۷ء ۱۸۸۸ء جنگ بشیر

۱۸۸۷ء میں مرزا قادیاتی کے دو جوان فرزیر بیٹید عر ۲۲۸۴ء مال موجود تھے۔ ۱۰ فروری ۱۸۸۱ء کومرزا قادیاتی نے اشتہار دیا کہ خدائے تعالی نے الہام میں مجھے کہا ہے: ''اے مظفر تھے پر سلام''اورا کیا۔ لاکا دیے کا اعدد مجھی کیا ہے۔ جوتہ ہارام مہان ہوکر آتا ہے اور حس کانام (عمو ائمل) بیشر بھی ہوگا۔ وجیب پاک ، ان ودولت ، صاحب نفس سےی ودول آئی ، کلیت اللہ ، شائی امراض ، جیم بیلم ، علیم علوم ظاہری و بالخی، فرز ندولیندار جند ، مظہر الاقرار ولا تر مظہر آئی والعلا ، کان الشرز لن اس اسام ، فور مطفر ور مهوری عطر عمین یت الیمائی تجی امیر ان قوم زمین کے کنارول سجک شیرت پائے گا اور قومیس اس بر کت پائیس گا۔ جب ای نفسی انتظام اسان کی طرف اٹھا یا جائے گا۔ (غرضیتر تبہارے گھر حضرت سے علیہ المعار جنم لیں گے ) چونکہ مرز اقادیائی نے بیاشتہار ہوشیار پورش شائع کیا تھا اور جناب کی اس وقت المہیہ

بالفرض اگرائے کا لیتین بھی ہوجادے تو یک طرح معلوم ہوسکتا ہے کہ بیاؤگا ایسا ہوگا۔ اس کے ہم کہتے ہیں کہ بیآ سائی شان ہے جورسول خد تفظیقت کی صدافت کے لئے طاہر ہوگا۔ کیونکدرہاء کے ذریعہ ایک خاص روح منگوائی گئی ہے۔ جس میں صفات مذکورۃ الصدر موجود ہوں گے اوراس تھم کی روح کا جسمائی حالت میں طاہر ہوجا ان تام روحوں سے زیادہ در کھر کر شان صدافت ہوگا۔ جو حضرت تی یادیگر اغیا و کی ادعاء ہے (بقول پائمل) دوبار وزئرہ ہوئی تھیں اور پکھ در پر بعد پھرالگ ہوڈئی تھیں۔ یونکہ دو روحیں معمولی تھیں۔ جن کا آتا نا تا برا برا تھا۔ لیکن میدوس

یر بر معد در سال میں سے میں کے آئے ہے کمال اسلام طاہر ہوگا۔ اس کئے یہ ججرہ امیا موقی ہے ایک عظیم الشان ہے کہ جس کے آئے ہے کمال اسلام طاہر ہوگا۔ اس کئے یہ ججرہ امیا 1717 اس میں جہرہ اس میں میں میں اس کا اعتراض کیا کہ تو برس تک کمی چیشین گوئی صدافت کا نشان میں ہے تھ مرز اقادیائی نے امرام کے اعتراض کیا گائے ادیا کہ آج الہام کے ذریعہ سے بوں معلوم ہوا ہے کہ بہت جلدا کیا کہ کے اہماکہ کے دعدت کیا ہے تجاوز ٹیس کرے گا مگر میں معلوم تمیں ہوا کہ

آیا بیدو بی لڑکا ہے۔جس کے صفات نہ کور ہو چکے جیں۔یابیکوئی اور دوسرالڑ کا ہوگا۔ (اشتهارمدافت آ ارجوراشتهارات جاخلام مس١١) ببرحال مرزا قادیانی نے لوگوں کوایک البحن میں ڈال دیا۔ جو کسی طرح سلجھ ندسکتی تھی۔ برشمتی ہےان دنوں میں موجودہ حمل ہے لڑکی پیدا ہوئی اورلوگوں نے اعتراض کیا کہ دلد موعود مدت حمل سے تجاوز کر گیا ہے۔ حالانکد موجودہ حمل سے اس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ مرز ا قادیانی نے اس کے جواب میں عراگت ۱۸۸۷ء کواشتهار (خوشخری) دیا کہ میں نے کب کہا تھا کہ موجودہ حمل ہے وہ لڑکا ہوا۔ بلکد پس نے تو بیر کہا تھا کہ آگراب نہ ہوا تو دوسرے حمل سے ضرور پیدا موگا\_آخروہ لڑکا (جواس موعود کے علاوہ ہے) عمالست ١٨٨٤ء كو پيدا ہوگيا ہے اور بيدجو كما كيا تھا کہ مدت حمل سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اس سے مراد صرف یبی تھا کہ بہت جلد پیدا ہوگا اور (مجوءاشتهارات جاص۱۸۱) دوسرے حمل میں پیدا ہوگا۔ اورہم واسے البام كاتشرخ كرنے كا پوراافتيار ب-اب مرزا قاديانى نے يہ مجماك بيد وہی لڑکا ہے کہ جس کو عنموائیل کہا گیا ہے۔ حالانکد میدہ ہنتھا۔ بلکداس کی پیش کوئی ابھی ملتوی کی گئی تھی اور بیاڑکا درمیان میں دوسری پیشین کوئی کے ماتحت پیدا ہوگیا تھا اور اس میں صفات فدکورة الصدر كا يايا جانا ضروري ندتها يمرَمرزا قادياني كواجهةا دي غلطي لك يخي تقي اورييجه بيشع تتع كدية ي عنموئیل ہے۔اس لئے اس کا نام حجث بشرر کھو بااور خیال کیا کہ بھی اڑ کا دنیا کو برکتیں دےگا۔لیکن بدستى سے يى بشيرى راومر ١٨٨٨ء كومر كيا۔ اب لوگوں نے اعتراض كيا كرآ ب كا بشير كيا موا؟ اس يرمرزا قاديانى نے كيم دسم ١٨٨٨ءكو (حقائى تقرير برواقدوقات بشير كےنام سے) جواب شائع كيا ر ملے الهام میں ایک لز کا بتایا گیا تھا۔ لیکن بعد میں ار بل کے الہام میں ایک دومر الز کا بھی مجھے عنايت موابس كوش بهلا مجما تها اوربيرى اجتهادي غلطي تقى ببرحال الجمي تك وه موعودتين آ پا۔ انتظار مکواور جب بیتاویل شائع کی گئی تو لوگوں نے خیرخوای کے طور پر کہا کہ ایسے الہام یا کشف کا کا ہرکرنامناسب نہیں ہے کہ جس سے نضیحت ہوتی ہو۔ تو مرزا قادیا فی نے اس اشتہار میں نوں لکھا کہ ہم نے اپنا کام (اظہار کشف) خدا کے بعروسہ برکرنا شروع کر دیا ہے۔ غیر کوہم مردہ سیحتے ہیں اور بعض مولوی صاحبان بھی ہم پرہلی اڑاتے ہیں۔ درحقیقت جب و نیا اور غفلت کا کیڑا ان کی ایمانی فراست کو بالکل کھا ممیا مواہے۔ برتستی سے بدلوگ اپنی بیارین کو صحت خبال کرتے ہیں اور کمالات الٰہی اور قرب ولایت کی عظمت بالکل ان کے دلوں۔ یہ اٹھ گئی ہے۔ اگر یہی جا'ت رى توان كاايمان نبوت برقائم رمنامعرض خطري برجائكا. (مجموع اشتها ات جام ٨٠٠)

اب اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی الہام کرتے تھے۔ مگر اس کے پورا كرنے ميں ان كو يزى تكليف ہوتى تقى ينانچ لوگ كتبتے تقى كدوه البام بورانييں موااور جناب كتي تقى كدايك آفئ كرياتي روكي تقى ورند إدرا بون ين شك تبين تعاراس موقد برناظرين غوركر س كدعموا كيل كي پيشين كوئي كيول شائع موئي اوراس يكون مرادتها مالباً مرزا قادياني كا بيە تقصد تھا كەاپنے نقلاس كى بنياد يول ركەدىي كەآپ دلى يامېدى دقت بنيس تاكەنوسال تكەست علیه السلام گھر ہی پیدا ہوجا ئیں۔ کیونکہ جس قدر بھی عنموائیل کے اوصاف لکھے ہیں۔ وہ سب کے سبقرآن شريف بين حفرت ميح عليه السلام كمتعلق فدكوريس ليكن مرزا قادياني كواس الهام میں کا میانی ندہوئی اور حسب نشاوا یے گھر سے پیداند ہوسکا۔اس لئے غالباً پیڈیال کیا ہوگا کہ اگر بالفرض بشيميح موكر پيدا مواجعي تو معلوم نيس كب جوان موگا اوركب بميس اس سے فائدہ كي اميد ہوگی۔اس بناء برآب نے اس البام کو ملتوی کر دیا اور بیتجو برسو پی کرخود ہی مہدی بن کرسے بن جائیں۔ تا کہ دولوں نطف خودہی اٹھائیں۔ چنا ٹچہ ایہ ابی موااور قربت ولایت اور کشف کے مدعی بن كرلوگول كومرده، عافل اور ب ايمان قرار دينا شروع كر ديا ـ ورند پهلے اينے آپ كومرف خاکسار بی کلھتے تھے اور اہل اسلام کواپنا بھائی جائے تھے لیکن اس اشتہار کے بعد اپنالقب مبلغ ر کھ دیا تھا اور لوگول کو مردہ اور بے ایمان کہنا شروع کردیا اور بیر مرز اتا دیانی کے مدراج کی پہلی سیرهی تقی-جس پرآپ نے یا وال رکھا تھا۔ پھرتر تی کرتے کرتے ہی بن گئے اور عموائیل کی پيشين كوئى كواييا نظرا نداز كرديا كدايق تصانف مين ذكرتك نيس كيااور جب ظيفة محود كدى نشين ہوئے تواس ونت بدیشین کوئی معرض بحث میں آگئی۔ چنا نچھ مموائیل بننے کے کی ایک دعویدار بن كرمقابله بين آئے ليكن مرزامحود في سب كو كلست دى اوراسين نام كرماته بشير كا اضافه كر لیا اورالفسل اخبار شاکت کرے اپنے علم فسل کا اظہار بھی کرنے گئے۔سفریورپ میں آگر پچر بھی كامياني موجاتى توبركت حاصل كرنے كاالهام بھى پوراموجاتا يكريكى باقى رو كئ ورند دوسرے الراء من الله المرابور بركر لئے تھے مراهار بنزويك اس الهام كى حقيقت ندتو مرزا قادياني نے ظاہر کی تھی اور نہ بی مرز انجود نے اس کوظاہر کرنے دیا ہے۔ وہ یہ ہے کدمرزا قادیانی پر جب عیسائیوں کی طرف سے بیاعتراض کیا گیا کہ

معرت سے علیہ السلام تو مردے زندہ کیا کرتے تھے اور جناب نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا تو مرزا قادیانی نے جواب سے عاجز آ کر ایک الہام پیش کردیا تھا۔ جس میں بد ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ خاص بچہ کا پیدا ہونا مردہ زندہ کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ مردہ کی روح بہت طد داپس پلی جاتی ہے اور پچ دیر تک زندہ درے گا وغیرہ وغیرہ دجس سے بد مطلب تھا کہ جس سے بد مطلب تھا کہ جس سے بید مطلب تھا کہ جس سے پیسائی تا زال ہیں وہ تو امارے کھر پیدا ہونے والا ہے اور ہم اس کے باپ ہیں۔
لیکن اہم رزائموں تا نمیں کہ آیا ان کو دہوئی شہیت کرنا خروری تھا یا ٹیک ؟ آگر خروری ہند تھا تو
بید اہما م آپ پر صادق ٹیکس آتا اور اگر خروری ہے تو مرزا تا ویا لی کا وقوی سیست یا لکن خلط
ہوجا تا ہے۔ بہر طال یہ ایک ایس ایک اور کا دہندہ ہے کہ جس کا جواب مرزا گاتا یا لی کو شروع ہے تی
میں ہے بھر ہم صرف ایک فقر ہے جواب دے سکتے ہیں کد مرزا قادیا ٹی کو شروع سے تی
مراق تھا اور بیا اہما م مجی ای کا متجب اور ہیں!
چوتھا مقابلہ 18 1ء جنگ و بگی

پیسی می محاده شد بر بیدا مراحیا نداشتهار بعد دیا اور اوگ دخر اوخر مربط به و نے گئا اور خاصی جماعت تیار ہوگئی۔ اس کے بعد ۲ مراکتو بر ۱۹۹۹ء کو مرز اقادیا فی دملی چلے گئے اور وہاں میال مولوی نذر چسین کو قاطب کر کے اشتهار دیا (اشتهار به بقائل مولوی سیدنز چسین دہلوی) کہ: ''چیکلہ آپ نے بچھارکہ کہا ہے اورخو واحاد ہے نہیں جی مخالف حیات کی گا قو اگر کہ جو سخت افسوں ہے جہارے طعن سے امام الاصنید بھی مجھی نہیں کئی سکے تو ہم کس طرح کئی سکے تھے۔ مولوی عبدائی سے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ کو شدیشین میں اور کس میاز ادر کس مرتبال میں۔ اس کے ان کو خاطب جیس کیا جاتا۔ آپ جیات تی پر مناظرہ کر میں تا کہ باہمی فیصلہ ہوجائے۔''

(مجموعا شنبار کے شائع ہونے رہمیاں صاحب کے شاگر دہم میں وقت اس اشتہار کے شائع ہونے رہمیاں صاحب کے شاگر دہم موگئے۔ اس وقت

جواب مرزائیوں ہے ندین پڑائیدہ وزمانہ ہے کہ مرزا قادیاتی ازالیاد پام اورڈ بھنے امرام کھے بچنے تھے اور براہین احمد پیرے تمام مطالب کواپنے اور شطبق کر کے بداعلان کردیا تھا کہ تک علیہ السلام کا مزول مرزا قادیائی کاظہوری ہے اور س یا نچے ال مقابلہ 18 مھا جنگ مقدس

پھر کہا کہ ارے نالائق قوم جب دہ دعید کے مطابق مرکبا ہے تو بیعاد کی بحث کرنا کیا (سراج معرص میزان ۱۳ (۲۵ میر) طلب رکھتی ہے۔

الفرض مرزا قادیانی کابیالهام می ادمورای تھااوراس میں می وی استادی رکھی تھی کہ ایک آٹی کی کسر باتی تھی ورندول میں تو برکرنا یا ڈرنا ایک حاثیہ ہے کہ جس سے ہرایک البام کو درست کیا جاسکا ہے۔

چھٹامقابلہ ۹۳ ۱۸ءمبللہ غزنویہ

اسلام جانا ہے۔اس لئے تاریخ مبلد بواناموزوں دن ہوگا۔ مرمرزا قادیانی نے جواب دیا کہ لا ہور میری طرف ہے تکیم نورالدین یا احسن امروہی جائیں گے۔ تاریخ مبللہ ہے گریز کرنا انسان کا کامنہیں ہے۔ یہ جواب سنتے عی مولوی صاحب بھی تیار ہوگئے۔ چنانچہ دونوں فریق ۱۰/ ذیقعده ۱۳۱۰ ه کودویج بعداز ظیرعیدگاه (متصل رامیاغ امرتسر ) میں حاضر ہوکرر وبقیلہ ہوکر او فچی آواز ے گڑ گڑاتے ہوئے ایک دوسرے کو بدیں الفاظ بددعا کیں دیتے تھے کہ اگر مرزا قادیانی دجال،مفتری، کذاب اورمحرف کلام الله به تو وه عارت بور ورنه مولوی عبدالحق غارت ہوجائے اورآ پس ش کعنتیں بانٹے تھے۔ (مجوراشتہارات جام ۴۲۷) ش کلھاہے کہ اگر اس مبللہ کے بعدایک سال تک کوئی نشان کا ہر نہ ہوا تو میں خدا کی طرف ہے نہ ہوں گا۔ ( تجة الاسلام ص ٩ بخزائن ج٢ ص ٢٩ ) مرجب واسال تك أعقم ندم الولوكون في كها كدم ذا قادياني كومبلد عن فكست ہوئی اور آب نے جواب دیا کہ اگر وہ تیں مرا تو نہ سی۔ میرے مریدتو پہلے سے بڑھ کئے ہیں۔ بس مير \_ لئے يمين شان صداقت كافى بـ (حققت الوقى ٢٥١٠ بزرائن ج٢٢م ٢٥١١) اور جب مرزا قادیانی ۲۶ مرمی ۱۹۰۸ و کوم محتوقو مولوی صاحب نے میدان جیت لیا كه آبافوري موت مع مرزا قادياني كاخاتمه وكيا\_اخيرنوسال بعد ٢ مرئي ١٩١٤ وكومولوي صاحب

مجى يلت بخد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذى الجلال والاكرام ١٨٩٧ء كوجلة تحقيق غرابب لا موريس موارجس على مسلمانول كي طرف عدم ذا قادياني كا مضمون يرْحا كيا براسلامي اصول كي فلاسفي تعالى من آپ كوكامياني مولى \_ كونكداس شرايي نبوت كااظهارنبين كياحمياتها ساتوال مقابله ۱۸۸۱ء،۹۰۵ء (نکاح محمدی) جنگ محمدی

بیہ مقابلہ بڑا زیروست تھا۔اس کا تذکرہ عمو آم مجائس مناظرہ بیں آیا کرتا ہے۔ کیونکہ اس مين فريق خالف متعددز بردست مستيال تحيل-

محرى بيكم: زوجه آساني مرزا قادياني ، بمشيره مرزاامام الدين-.....1 سلطان محمد: شو برمحم ي بيهم ين شلع لا مور

عزت بي بي منكوحة ففل احمد ولدمرز اغلام احمد وي مسحيت. ۳.... احدبيك: والدحمري بيلم سكنه وشيار يور\_ ۳....

مرزاعلی شریک بشو ہرہمشیرہ بہنو کی احمریک۔ ۵....۵ اصل واقعہ یوں تھا کہ مرزا تا دیائی کو (مطوم ہوتا ہے) خالفین اسلام اسلامی نگار زینب کے مسئلہ شیں بہت دق کرتے تھے اور سلمانوں نے بھی ان کا قافیہ بھک کرنا شروع کردیا تھا کرتے تو آپ پی سے مسئلہ ہے ہو کہ ہے جائے میں کہ دیسکتا ہے کہ (جمنعوں مدیث نبول) کی علیہ اسلام ہے مہاں کئے محکومت کرے گا اور اس اٹنا نے حکومت میں ایک شادی کرے گا اور اس کی اولاء تھی ہوئی ۔ مرزا قاریانی چائیہ تقتر کا فکار موج بھے تھے اس کے ان سے کوئی جواب تو شدین مزا تر ایک پیشین کوئی کردی کر کھری تیکم سے میرا فائل آسان پر ہو چکا ہے اور ڈمٹن پر اس کا خلور تھی اور قار (میر سے فرض سرال) افکار کریں گے تا آسائی سسراور میری بیوی کا شو ہر سے انکی سسراور میری بیوی کا طوہ پر کا دون سرم یا کیں گے۔ (۱۲ اسان ۱۹۸۸ء تک)

تو میری باطنی بیری بیرہ مور پھرمیرے یاس آجائے گا۔اس کے بعداسے رشتہ داروں کوسفارتی دط کھیےاورالہام پورا کرنے میں منتل بھی کیں محرسب اکارت کئیں۔ آخرلوگ ضد پراڑ مے۔ لکاح ند ہونے دیا۔ مرز اسلطان احداور محری بیٹم مرز اقادیانی کی وفات کے بعد کی سال تحصیح وسلامت زنده رہاور بال بچوں میں چولے تھا مرمزا قادیانی کی پھی فیش شگی اور يريشين كونى لقظ بالفظ فاط لكل -جس صاف ابت موكيا كمرزا قاديانى ندتو كاح نيب كا اعتراض المحا سکے اور نہ ہی سیح موجود کا ہوئے کا دعویٰ سیح تفالہ لذان کو د جال مفتری ، کذاب اور محرف كلام الله وكلام رسول جو يحويجي كمباجائ ورست تفاسة خرجب مرزا قادياني في عموس كياك لوك يريشين كوكي (باوجود بزار حكمت على تحياني ك) بورا مونيس دية اور ضدائ قدوس كى غیرت کامجی نقاضا کی ہے کہ الہام کاراز طشت از بام ہوجائے تو می نظین جھانگنے کہ اب کیا کیا عائے۔آپ کے روح القدس فیجی نے (غالبًا) پیمشورہ دیا ہوگا کہ یوں کمددو کرمیڈکا حرفتح ہوگیا ب ياماتوي كرديا كما ب محريكال برشرى في كرروا قادياني كامتكودة سافي سلطان محسف چین کی تھی اور فٹ فکاح کا انتظار می نیس کیا تھا۔اس لئے مجبوراً مرزا قادیانی نے فکاح ٹانی و کیسکر ا نا اکا حض کروالیاتھا۔ بھی کی دوسری روایت ہے کہ نکاح ملتوی کردیا ممیاتھا۔ کو یا اس کا مطلب ير مواكد مرزا قادياني في جبوث كها تفاكد بيلي ميرا لكاح مو چكا تفار محراب فتح موميا ب- بلدامل واقعد بول ہے کہ انجی آسان پر نکاح نہیں ہوا تھا۔ صرف مشورے ہورے تھے۔ مرز اقادیانی کو (افراط محبت سے) سفلطی لگ محق تھی کہ نکاح ہوچکا ہے۔ برسمتی سے التواء نکاح کی مدت مرزا قادیانی کی وفات تک پیچ منی اور بدویت بی ندینی کرسلطان محمد کی موت واقع بوتی اوراس کی بدى يوه موكر مرزا قاديانى كرنكاح من آتى اس كے التواء كالفظ يحمعتى برواقع ند موسكا اوراس

مقابلہ میں مرزا قادیانی کوخت فکست ہوئی اور دوگا میسیت بھی خاک میں ال گیا۔ اب مرزائی تو یول کہتے ہیں کہ میے چیٹین کوئی شفابہات میں ہے ہے۔ حالانکہ میے کہنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ مرزا قادیاتی نے اپنی میسیست کی صداقت کے لئے بید سب چکوکیا تھا۔ تا کہ دفائشین پراتمام جمت ہوجائے اور میرفا ہر ہے کہ شابہات سے اتمام جمت بھی ہوئی ۔ کچمرزائی کہتے ہیں کہ ٹیچی کی بہل روایت ورست ہے کہ نکار تی تھ میں تھا تھا ہے جدائیں روجوال پیدا ہوتے ہیں۔

ا ذل ..... کیام زا قادیانی کی غیرت کائین قاصاتها که میکود قوم زا قادیانی کی جود محر چلی جائے سلطان محد کے گھر۔ شاید نکاح آ مانی سے مراد صرف ناطہ ہوگا۔ کین اس کی تصریح کمین نہیں ملتی۔

دوم ..... صدافت کی و بینی علامت تی جزئبور پذیر بون تو اس مرزا قادیانی کو مفتر کیون شد اس مرزا قادیانی کو مفتر کیون شد کی البام می سیک ایک مفتر کی کی البام می سیک ایک مفتر کی کی البام می سیک ایک الزئ (احمد بیک کی) تمبرات تکان شن آئے گی۔ اب آگر دو تحص طور پڑئین آئی تو ممکن ہے اس کی اولاد میں سے کوئی اور لئی کی زختم میرات کی مرز قادیاتی کی اولاد میں سے کوئر کے کے ماتھ شاوی ہوجا ہے۔ گرید جواب الکس می فلط ہے۔ کیونک اولاد میں سے کا کوئی تازع می شد تھا کہ میرات کی اولاد میں سے کیا تھا ہے۔ اس کی اولاد میں میراد کی اولاد میں مرز قادیاتی ہے۔ کہ مرز قادیاتی ہے مراد ( بیکم میراث ) آپ کے آباد اجداد ہوں گے۔ مذکر اولاد و

اوں دوراوں و ۔ کیچنا ۔ اب اس اسول کے مطابق میں منہ ہم ہیا ہوگا ہوا ہوتو دادا دارے ہوا کرتا ہے۔ ندکہ بیٹا یا چیٹا ۔ اب اس اسول کے مطابق میں منہ ہم ہیا ہوگا کے افراد یا ٹی کا کوئی گدی تھیں ہما ہم ہم تھی مقام (بحوجہ بددائ ) اولا دوراوال دل جائے جی جی شکل کے لئے بیٹ گفیف کی گئی ہے وہ محقدہ ہو لانگل ان وہ کیا ہے۔ یعن کم ہوجہ صدیت شریف کے تھی طاہر کیا گیا ہے کہ حضرت سی شود گا ہے کر ہے کے اور خودان کی اولاد تھی ہوگی اور بیال پکھ تھی گئیں ہے اور جاٹا اگر پیم اور ہو کہ تی طابر بڑتا ہے کہ حضرت میں کی اولاد حضرت ہ تر علے السلام کی حرز اینے ماں باب کے ہوگی۔ یکنکہ جب خود باپ کی شادی ہی مدہ دکی آواس کی ملمی اولاد کئے ، پئی تھی ۔ اس اب کے ہوگی۔ یکنکہ ۔ متح نه بن سکهاور پیشین گوئی سراسر فلط گلی جس کا تفصیل مختصر طور پر مرز ا قاویانی کی اپنی زبانی بین ہے کہ مرز ا قاویانی نے اپنے دشتہ داروں کو ہیں کہنا جیجا تھا گھ: بین ہے کہ مرز ا قاویانی نے اپنے دشتہ داروں کو ہیں کہنا جیجا تھا گہ:

ین سر در (اشتهاره ارجولائی ۱۸۸۸ء) خدائے تعالی نے کہا ہے کہ کا ح کے لئے سلسلہ جنائی کر کے ان کو بتاؤ کہ جو پرکاست ۱۹۸۴ء کے اشتہار میں ورث بین م کوئل جا کیں گی۔ ووند خراوروا مادودوس مرجا کیں گے اورلائی قراب ہوگ "کہ ذب وا بدایتنا کذابا ، کانوا بھا پستھ زےون فسید کفیکھم الله ، پردھا الیك ، لا تبدیل للکلمات الله ، ان رب

يستهرعـون فسيكفيكهم الله · يردها اليك · لا تبديل للكلمات الله · ان ربك فعال لما يريد · انا معك وانك معى · عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا'' (مجرياتهارات] م

خطاوّل بنام على شيروروا نگى ازلد هيانها قبال كنج ١٨٩١ء

تم بہن ایتھ آ دی ہو بھری پیگم کا لکا حمیدے دوسرے دن ہونے والا ہے تہاری پیری مشیر کار ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی اجر بیک و بھیا ہے تو بہت جلد کارروائی ہمارے تن میں ہو جائے گی کیا تم بھے روسیا و کیل اورخوار کرنا چاہتے ہو؟ اورا گی میں ڈال دو گے۔ شاہ ہدا ہوں کہتی ہے کہ مرز اقادیائی مرتا بھی ٹیس مرتے مرتے پھر کی اظاما کیا میں چی جڑا بھا تا ہوں۔ (مرز ہا ہا ہی کہ کے دوس کی کھی کا دور فرور ہوت کی لی کوطلاق ہوجائے گی اور ہائی رشتے ہی ٹوٹ جا میں میں کے (خوب دھی تھی کا واقع مرز اقادیائی کواس موقعہ پر جونا کا کی ہوئی ہے تا تامل طائی ہے۔ آلئی فراق میں جانا کوئی معمولی بات ٹیس ہے۔ جسب رشتہ داروں نے لا پروائی کی گؤ مرز اقادیائی نے اسے خسر کر پر دولکھا کہ:

خطربنام احمد بيك ٢٧رجولا في ١٨٩٢ء

ا خدا کی تم بھے الہام ہوا ہے کہ تیری لڑی (سمات تھری بیگم ) سے نکاح کروں گا ادر بیالہام دن الا کھ آدمیوں ٹیں شائع بھی ہو چکا ہے۔ ( کیا تم استے نک بے رقم ہوگئے کہ میرے بیسے عاجزی مدونہ کرو گے؟) تم میرے معاون بنو۔ ورنہ لوگ میری پھکوی اٹرائیں گے۔ (م۔ اسکی اڑی کہ مرز اُنی تا قیامت یا دکریں گے ) گھرکڑی لوکھا کہ: اڑی کہ مرز اُنی تا قیامت یا دکریں گے ) گھرکڑی لوکھا کہ:

خط بنام والده عزت بي بي

م کوواض ہوکہ اور بیا ہی کا لاکا تھے نے میں کرنا چاہتا۔ اس کے اس کا طارح میں نے یوں سوچا ہے کہ میر این افضل احمد تیری لاکی کا طلاقات بدیں افغاؤ لکھ کر تیار رکھے کہ: ''جس وقت مجری تیکم کا فکات ظام احمد کے سواک دوسرے ہوای وقت سے موت بی بی کوشن طلاق' اور میں نے سیسم فورالدین کوکہلا بیسجا ہے کہاس تھم کی قبیل کرائے۔ورنہ فضل احمد عال اور لاوارٹ متعمور ہوگا۔ (م۔مرزا قادیانی کو میہ معلوم نہ تھا کہ عاق بھی وارث ہوجا تا ہے اور ہای علم وڈائش سی میں مسے متھے)

خطازعزت بي بينام والده خود

والده صلایتم آگر مرزا قادیانی کا فکاح قیری بیگم سے ٹیس کرنا چاہیے تو بھے آکر قادیان سے لے جا کہ کیونکہ فیرسے فکاح کرنے کے وقت ہی بھی پر تین طلاق پڑ جا کس گی۔ (افسوں ان گیوز جیکیوں سے دشتہ دارنہ ڈر سے اور غیرسے فکاح ہوگیا) اب دوسری چال چگی گئی اورالہا مکر سے مسکے کہ: کرایاست الصالحین کرایاست الصالحین

"دعوت بالتضرع والابتهال فاخبرنى انى ساجعل بنتاً من بناتهم اية سماها وقال انها ستجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنة (م.سنين) من يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتهما"

(خيرانجام) مخم ص ۲۲۳ ټزائن څااص ۲۲۳)

سلطان محر کی تقدیر مرم ب-اس کا انظار کرد-اگریس جمونا موں - (م-اس مس کیا

شک ہنے) او جبر کا موسۃ آ جائے گیا اور پیچٹین کوئی پوری ندہوگی۔(م۔ایہانی ہوا) لوگ کیچٹے میں کدا کرالہام کی سیاقہ خود مؤدواتی ہوجائے گائے آس قدر مزت ہاجت اور مود جبداس کے بورا کرنے میں کیوں کررہے ہو۔احقوا الراحات الہام کوشش کا تنجیہ ہوتے میں) اس کے کداس کے مرائعام دیچٹے میں کوشش کرنا اور معاونت کرنا طریق مشون ہوگا۔م۔

بیات مرزائی ہے ورندست نوی میں ایس جدو جهداورمت و ماجت کا پیڈییں چال)

(حقیقت الوی ص ۱۹۱ فرزائن ج ۲۴ ص ۱۹۸)

(ضميمانجام آئتم ص٥٦، فزائن ج١١ص ٢٣٢)

محری پیم سے برا کار آ سان پر پڑھا گیا تھا کھراس کا ظہوداس شرے شرق تھا کہ براگستان سے بھران کا تھا کہ برائس کا تھا کہ برائستان کے السید کا تھا کہ الدی ہوئی کہ السید کا السید اللہ میں عقبات "(خرجیت الاقلام کے برائس اللہ کی سے برائس کے مصدیق آئی کیا یا تا خریش پڑگیا۔ (م مگر نا کا در کی مصدیق آئی کیا باد و سے موادم زا اقادیا تی ایس کے مصدیق آئی کیا باد و سے موادم زا اقادیا تی ہیں۔ کیا باد و سے موادم زا اقادیا تی ہیں۔ کیا جارئ میں گئی ہوا؟)

الى البام كا درمرا برو (والى يا موت سلطان هى) إدران بوا لو شى برے سے برا خمبرول گار (اس ش كيا تك ب) اے احتوا الر مرون سے خطاب ہوادرآ پ كرواد بير) بران كا افر اوئيس ب رو واقى مراق كا تجد ب) بند وعده بر كُن تُيس كما جب بر وعده پورا بوجائ كاكيا يو احق جيد رئيں ہے ۔ بلا ان كى تاك ك جائے گار امرائى بتا كم سرك كي اور الى بتا كام سرك كي ويروي آيا؟ ( همرائيم الم محمد محمد محمد محمد معلى حالى لا يوده احد "الاحد اى موت السلطان محمد قبائم على حالى وجعلت هذا الالهام باختياله و القدر مدرح و سياتى وقته فوالله انه الحق و جعلت هذا الالهام

"الامر اى موت السلطان محمد قائم على حاله لا يرده احد باختياله • والقدر مبرم • سياتى وقته فوالله أنه الحق • وجعلت هذا الالهام معينارً الصدقى فى دعواى وادعاى بالمسيع • وما قلت الا بعد مابتهت من ربى" (مريز نهام مراتم مراتم الاستراس (مريز نهام الامراتم مراتم الامراتم الامراتم الامراتم الامراتم الامراتم المراتم المراتم الامراتم المراتم الله المراتم الم

بی پیشین کوئی علیم الشان بادراس کی چریز کی بی سوت احمد بیک موت سلطان محر، حیات وقر تا فکاح فائی، حیات مرزار فکاح فائی، حیات احمد بیک تا شادی اقل وقر خود (مرباظرین خود اندازه لگائی کیکی تشرخ و تعسیل سے مجمایا کیا ہے۔ کیا اب مجمی کوئی کم سکتا ہے کہ پیشابہات میں ہے )

(شہات افران ۵۰ مربر میشانشا)

ے کہ پیشا بہات میں ہے ہے) الفرض اس متنابہ میں مرزا قادیانی کی تحذیب قوب بوئی ہے اور مرزا تیوں کا بول کہنا کراڑی کا باب مرکمیا تھا اور باق لوگوں نے قریب کر ایتی ۔ اس لئے تکا حق تع موکیا تھا۔ بالک بے مود ہے کیونکہ جس مطلب کے لئے بیالہام چلایا کہا تھا وہ تو کس صورت میں پورانہ ہوا۔ وہ الہام بیقا کہ: ''میجی کی شادی بین کی جوم ہے جوگی''

الحكم اراكست ١٩٠١ء (بيان عدالت)

احمد بک کی دخر مرزاامام الدین کی ہشروزادی ہے۔ وہ جھ سے بیائی ٹیل گئی۔ محر بھرے ساتھ اس کا بیا مشرور ہوگا۔ وہ اسلان تھ سے بیائی گئی ہے۔ جیسا کہ الہام شل تھا عدالت شمد میری تھیک کی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جیس اثر پڑے گا اور سب کے۔ سرندامت ہے نیچے ہوں گے۔لڑ کی کے باپ کے مرنے اور خاوید کے مرنے کی پیشین گوئی شرطی تھی۔لڑ کی کے باپ نے تو بدند کی۔اس لئے چھاہ کے اعدر مرگیا۔اس کا خوف خاعدان پر پڑا اورخصوصاً شوہر پر اس لئے خدانے ان کومہلت دی۔کمروہ لڑ کی میرے لگات میں شرور آئے گی۔(ہاں ضرورآئے گی) اشتہار انصاحی \*\*\*\*

ہ بہار ملی میں مرز اسلطان تھر بر اسخت جان ہے۔ ہم نے بہت تو نیف کے۔ دو بیسے۔ اس نے مطلق روزاہ ندگ رام ۔ کو بظاہر اکرا امہا ہم مسلوم ہوتا ہے کہ حسب روایت حضرت نیجی اندر سے مرود اور کرتا ہوگا اور نوی کی اول دوجہ کی ہوگی۔ جب میں اور اس کو مرز ا قاویا نی کے مرنے کے بعد ۱۹۳۰ء میں مرز ا قاویا نی کے مرنے کے بعد ۱۹۳۰ء میں مرز ا قاویا نی کی مرک کے کہ فال محض مرز اتا ویا نی کی دھم کے مرد کی کی کہ سے متاثر ہوگیا ہے۔ ورند ترک فیل بدا در اعلان رجوع خروری نیمی ہے۔ کہ یک کے دیا مسلطان تھر کا قریب کے مسلم کے دورند کرک فیل بدا در اعلان کو کی تو بستی میں کہ مستح کیمی روکتی ہے۔ کہ اس کے کہ مستح کیمی روکتی ہے۔ اور دو تا ویا تو بستے کیمی کے مرد اس کے کھر رہنے ہے افکار کر ویا تھا۔ اگریسی تو برک بھر کی کے کہ کینکہ کنا وصرف میں تھا کہ مرز اقادیا تی کو چھر کر کراس کی یوی کا فائل دو در می جگر کرایا گیا تھا۔ شاید ہے اظافی کمنا و موق ہوگا۔

(مجموعهاشتهارات جهم ۹۵)

آتھواں مقابلہ ۹۹ ۱۸ء سیسالہ جنگ

کرونیر ۱۹۹۹ء کو مرزاقا دیاتی نے اعلان کیا کہ چنوری ۱۹۰۰ء نے کررکتبر۱۹۰۰ء کے کردکتبر۱۹۰۰ء کے کردکتبر۱۹۰۰ء کی کردئوں مروری آسائی نشان خالم ہوگا۔
تک ( ٹین سال کے اغراب کا فرمیدو میں اور خاتی کوئی شروری آسائی نشان خالم ہوگا۔
ورشہ سی ایسانی مرودو، ملحون کا فرمیدو میں اور مائی ہوں گا۔ جیسا کہ ججھے خیال کیا گیا ہے۔ اس
احلان کے لئے بوی کئی چیزی وعاء شائی گئی جس کا ضروری اقتبال سے ہیں۔ ''ایا انظار اگری کئی
تصدیق میں نشان شد کھلا ہے گا تو ٹیس نئے گواہ کرتا ہوں کہ شرا ہے تیمی صادق تیم میں مجمول گا اور تمام
ان افراموں جہتوں اور بہتا نوں کا مصدال مجمول گا جو جھے پر لگاہے گئے ہیں اور جو لیا ہیں کہد
دستے ہیں کہ جھوٹے بھی تحدی کرتے ہیں اور ان کی تا کیدگی ہوتی ہے وہوئے ہیں اور چاہجے
ہیں کیرسلسلہ نوے کو مشتبر کرویں کے وکٹ تیم اور ان کی تا کیدگی ہوتی ہے وہوئے ہیں اور جاہجے
ہیں کیرسلسلہ نوے کو مشتبر کرویں کے وکٹ تیم اور آتیرے فضب کی

(خلاصهاشتهارة ساني فيصله كي درخواست، مجموعه اشتهارات ج سام ١٤١٧)

مرزا قادیانی کابیاعلان بھی خالی میااورکوئی آسانی نشان خاہر شہوا بیوز بر بحث آئے کی میٹیت دکھتا ہو۔ اس لئے مرزا قادیانی نے خودی اپ او پرافتراء پردازی کا الزام قائم کردیا۔ نوال مقابلہ \* 19ء جنگ گوئرہ

ساحب مناظرہ ہے بھاگ گے ہیں۔ "
اسل واقعہ ہیں ہے کہ مرزا قادیاتی کی تردید شن دیرصاحب نے سب ہے پہلے قالم اللہ اللہ واقعہ ہیں ہے کہ مرزا قادیاتی کی تردید شن دیرصاحب نے سب ہے پہلے قالم اللہ اللہ واقعہ مرزا قادیاتی کی تردید شن دیرصاحب نے کے اور تریف کام اللہ واللہ واقعہ مرزا قادیاتی کا گوری گلسیت، وفات می اور تریف کام اللہ وکام رمول قار میران قار میران کی اور تریف کام اللہ صاحب نے شم الہدا کیکھر مرزا تیران کا تمام بنے اوجود یا قار میران ہیں ہے اس کی تردید شعب کی مران کی تردید شعب کی مران کی تردید شعب کی مران کی تردید شعب کی کران ہوں ہے تھے۔ گم مرزا قادیاتی کی کوریت پر حاص کا کون ہے جس مرزا قادیاتی کی کرویت پر حاص کا کون ہے جس مرزا قادیاتی کی کرویت پر حاص مردوی کا ناطقہ بیند کردیا تھا۔ اس مرزا قادیاتی نے مرید کا درورکان نے کی خالم ویرصاحب وائن ہے کہ کوریت نے کہ کرانے کی خالم ویرصاحب وائن کی گرویت کے داکھران ہے کہ کرانے کہ تیاں ہے تھا کہ کی ترک ہے گران ہیں جا سے تو قائب چیر صاحب کر بیا تھی کہ اگریکس میں آ جائے تو قائب چیر صاحب کی گران نے سام مردورکے تھی کہ کون نے برحد کوئی آخری کا میں خوال ہے تھی کہ کرانے کا خالم ویرک کے داخل کے دائن کے دور کی کھی شعرورا کے برحد کوئی تاریخ کے اور کے تھی اس سے ویکٹر آئے کہ دور خال کی کہ کرزا قادیاتی کے دائر کے دور خال کی دورت کے کوئی کر دات کے کھڑ کرانا یا مواد کے کہ دورت کے کھڑ کران کے دائر کے کھڑ کران کے کوئی کے کھڑ کران کے دورت کے کھڑ کران کا جوال کے خال کی کھڑ کرانا کے دورت کے کھڑ کران کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کرانا کے دورت کے کھڑ کران کے کھڑ کے کھڑ کران کے کھڑ کے کھڑ کران کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کران کے کھڑ کر کے کھڑ کر کے کھڑ کے کھڑ کر کے کھڑ کے کھڑ

تھا۔ جس کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ راجہ جہا تداد خان رکیس جہلم مرزا قادیانی کا مرید ہوگیا تھا اور چونکہ مولوی صاحب کا دوست تھا۔مولوی صاحب نے اس تید ملی فدہب کو پیند نہ کیا اس لئے راجہ صاحب سے مناظرہ مخبر کیا۔ جس میں داج صاحب بار مے اور مولوی صاحب سے ورخواست کی كرقاديان آكرا في تفقى كرليس-اس لئے مولوي صاحب بمعدراند صاجب اور چداحباب ك لا ہورآئے اور ملاحمہ بخش مرحوم وغیرہ دی گیارہ امحاب کو مرف شمادت موقعہ کے لئے ہمراہ لے کر قادیان کینے۔ وہاں مرزا قادیانی نے مولوی صاحب سے تعارف قدیم کاسلسلہ کا تھ کر خرمقدم کا فریضہ ادا کیا اور بہترین طریق برخاطر و مدارات کی۔ اثنائے سفریس مولوی صاحب نے ایک قسیدہ عربیلکورکھاتھا۔ اس کا جواب مرزا قادیانی سے طلب کیااور لفظ نبوت برجادلہ خیالات کے لئے کہا۔ محر مرزا قادیانی نے صاف کہددیا کہ ش اٹی طرف سے کوئی دموی نبوت نبیس کرتا ہوں۔ مرف تحریقی الفاظ جیں۔ جوشائع کے جاتے جیں۔ اس پر راجہ صاحب کو یقین ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے بحث سے گریز افتیار کیا ہے۔اس لئے بیت تروا کربیر ساری جماعت لا مور واپس آھئے۔ مربشتی ہے قادیانی اخباروں میں بہشائع ہوگیا کہ مولوی محرصین صاحب معہ اسينه رفقاء كے مرزا قاديانى سے ببعت كر مكتے ہیں۔ چنانچەاس غلطا فوادكى ترديد پيسراخبار لا مور میں مولوی صاحب نے نمایت بسط سے کردی اور سارے واقد کو کھول کر بیان کردیا۔ غالبًا اسے محض کی شمولیت مرزا قادیانی کوروک ری تھی اورٹال مول پر مجبور کر دی تھی۔ ورند کو کی وجہ رنتھی کہ مرزا قادیانی حاضرندہوتے۔

فرمسكد مردا قاد بائی في مقابله پر جھیار ذال دیے اور جب ی رصاحب والهن بلے
کے تو رو اقاد بائی فی اعزاد سے کئی ۔ من میں اصف سے زیادہ مٹن اسک کا لیاں دیں اور بائی
ضف ہی سورہ فاقتی کنٹیر حربی ہیں تھی ۔ جس میں افی قود ساختی ہیں آئی ٹی لیارے طور پر
ثیرت دیا ۔ میں صاحب کی الحرک نے سفٹ پہنتا گائی گئی ۔ جس میں بالاستیعاب مرز الحاقیم میں
پر می تر دیا گئی اور انجاز آئی کے ساتھا کہ کا ایک طول فیر مست مولوی مح حسین صاحب مرحم سے
تیار کرد اکر شائل کردی ۔ کتاب کی افیات بر ظاہر کرتی تھی کہ جس جب بیب
تیار کرد اکر شائل کردی ۔ کتاب کی افیات بر ظاہر کرتی تھی کہ سے جب بیب
سے کہ ہم نے خیال کیا کہ میروسا میں ہے گئی گئی گئی کئی کی بھی ہوگی ہے ۔ اس میں آئر کیا
اس کے ددی کی تو کری تھی میں کی۔ دی۔ اس کے بوقی گا اطاط کے سختاتی ہی ہے جو گئی ۔ مولوی کرم
الدین سات سے نے کہا کہ مولوی صاحب نے تھی گئی ہے۔ مردائیوں نے عرصاحب پر طوئی کرم

(تفسیلات بر موفی شاه کواز وی کے ساتھ کا ایک تاریخی فیصل مجوعداشتہارات ج عم ۲۳۵)

دسوال مقابله ۵ رنومبرا • ۱۹ ء ، اعلان نبوت ، جنگ تکفیر در پرده شروئے ہے ہی مرزا قادیانی کے متعلق معقطن طیا کع محسوں کررہی تعیس کہ پیخص بكردمون كرك كار كرم زا قاديانى في و عادر يركه منه بتاياك آب كيابي - بمى مهدى بنية ، مجى سى اورميل سى اورمى افار بمى كردية اورجب مثل سى كاسئد انبول في كرايا توايي نبوت کے متعلق کارروائی کرنی شروع کردی۔ کیونکہ حضرت سے علیہ السلام کی نبوت مسلم یقی یکر تاہم یہ نیملدند کر سے کرآیا آپ کی نبوت س حم کی ہے۔ متقل ہے یا فیرستقل۔ مثالی ہے یا اصلی ۔ تفریعی ہے یا فیرتش میں - بری جدوجہداور تغص و تعیص کے بعد آپ نے مستقل نوت کا وعوى شائع كيااوراس ميں وہ تمام شكوك رفع كرديج جوآب كى نير كل مليج عليم تقلق تقے۔شلا يرك غاتم الرسل كے بعدكونى نى نيامو يا يرانانين آسكا \_ يا يد آپ كى نبوت بروى اور صرف مبشرات يرفى ب يابدكرآب كى نبوت صرف درجدولايت يا محدثيت تك محدود بريايدكد و وتريعي اور جديدتين ب-انسب فتوك كم معلق آب في فيعلد كرديا كد: "خدا كففل وكرم يم في ادررول بن ادر ماری بوت تشریعی جدید ب\_ مراسلام کی نائع نہیں ہے۔ بلک اسلام کا املی معنة وكملات كي لتر ب- علائ اسلام في اسلام تعليم كوتار كي مين وال ديا تقاميرا كام يد ب كدان كے ظاف اسلام كى اصلى معارف اور حقائق چيش كروں يجوآج تك كى رمك شف ميس موت اورجن كى بنياد صرف الهام اوروحى جديد برب- شكر براف دالك او فرسوده خيالات بر-گویا آپ نے اپنی شریعت کا نام تو اسلام ہی رکھا۔ محرقر آن وحدیث کےمطالب کو اپنے طور م

تیہ طرا کردیا کہ خالفی اسلام کو توب موقد لگ گیا کہ وہ کیس کہ اسلام بٹس تر سم واقع ہوگئی ہے اور اور اے نبوت میں مطابقت پیدا کی تھی وہ مسب کی سب یا قر تناخ اور رجعت پہنی تھی اور یا اس کی اور حاصل اور مریان پر دکھی تھی۔ جو سرا سرحکائے ہونان کا نم بب تھا۔ ورندا سلامی تھر بہتا تہ تمام کی تمام اس کے خلاف تھیں۔ جیسا کہ مراق سرزا قادیاتی میں تقسیلہ بیان ہو چکا ہے۔ اس ووٹی کا اعلان کرنا تھا کہ اہل اسلام نے مقابلہ پر ان کی تھیے کرتی شروع کر دی۔ جس کے جواب میں جہائے اس کے کہ مرزا قادیاتی کو تھا مت ہوتی ۔ الٹا پہ کہنا تمرونا کر دیا کہ یہ وگئے خود کا فر ہیں۔ کیونکہ ایک ٹی کو کا فر کتے ہیں۔ بہودی صفت ہیں کہ زمانہ حاضرہ کے تھے کی گئے کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک ٹی کو کا فر کتے ہیں۔ بہودی صفت ہیں کہ زمانہ حاضرہ کے تھے کی گئے کرتے ہیں۔

ا قتباں ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ ''بعض مرید جاری تعلیم سے نا دائف میں اور خالفین کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے نبوت کا دعویٰ میں کیا ۔ حال تکریہ یا لکل غلط ہے۔ کیونکہ:

مهدى كى تنفير منصوص بــــــاس اعلان كا نام آپ نے "أيك غلطى كا ازاله" ركھا جس كا ضرورى

ا ...... جو و دی میرے پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں سیکٹووں و فعد مجھے مرسل، رسول اور نی کہا گیا ہے اور اس وقت تو انگل اقسر کا اور قوضح کے ساتھ پر لفظ موجود ہیں۔

ابا ایا بیان استفادرا ک وقت و باش مقرس اوراد تراست ما حد ید نظامی دور این-۲ ..... براین اتر بیگو بایش برس بو میشویی بین-اس شن صاف کلمانیک: "مهمد ر سول

٢..... براين الحميد بالترين برس بوط ين - الترس المسالة المسالة المسالة عدد رسول
 الله جرى الله في حلل الانبياه • هو الذي ارسل رسوله بالهدئ

ودين الحق ليظهر على الدين كله "ونياش الك نزيم يا و (ونياش الك في آيا )جس سعم ادش بول اور يجي مجرسول الله اورجزي الله كميا كيا ب

کی آیا گیا ہی سے مرادی بول اور میصیر رسوں التداویری اللہ ایا ہے۔ اب یہ اعتراض کرنا کہ میر هندہ خاتم النبدین "عمل ایک چشین کوئی ہے کہ میر عوالی کیا کہ وہا کہ کیا گئے۔ ''ولک ن رسول اللہ وختاتم النبدین "عمل ایک چشین کوئی ہے کہ میں اور نبوت کی تام کھڑ کیا لی بخر کیا لی بخر کیا ک رئی مسلمان کے لئے چیش کو تین کے ایک کھڑ کی کھی ہوئی ہے۔ بیٹی تانی الرسول کی۔ پس جواس کی تی ہیں۔ کر سرے معدیق کی ایک کھڑ کی کھی ہوئی ہے۔ بیٹی تانی الرسول کی۔ پس جواس کھڑ کی ہے اعداد تا ہے اس پر نبوت تھری کی جا در پہنا تی جات

كوكى سائدة تا بهاس رئيست فرى جادريها في جار التي وهم ين رقي بن جاتا بم اب خاتم النجين كير حق وي كرن لا سبيل الى فيدوض الله (السبوة) من غير توسط محمد عليه الصلوة والسلام " في في فحداد القربول اوراك نيرت ش شرک بون اور یہ بوت تھی کا ایک مغیرہ کی ہے۔جس کے افراد کیٹر التحداد ہیں اور یہ بوت شخصی النہ سے ہوت کے اور پالس برس سے نہیں ہے۔ تا کہ جاری ندرہ سے اور پالس برس سے نہیں ہے۔ تا کہ جاری ندرہ سے اور پالس برس سے زائد محران رہیں ہے۔ پاکس معصیت ہے کیونکہ نیزے بھی وی شطع ہوت کی ہوارے بھر کا بہت ہوت تھی کا بالن معصیت ہے کیونکہ نیزے بھی کے مور کیونکہ آپ کی نبیت بالس برس دی ہوارہ کی کنیوت ہالس برس دی ہوارہ کی کی نبیت ہالس برس دی ہوارہ کی کی بیت بالس برس دی ہوارہ کی کی بیت ہوا ہوارہ کی بیت ہوارہ کی کہت ہوارہ کی کی بیت ہوارہ کی کہت ہوارہ کی بیت کہت ہوارہ کی بیت کی بیت کہت ہوارہ کی کہت ہوارہ کی کہت ہوارہ کی بیت ہوارہ کی ہوارہ کی ہوارہ کی بیت کی بیت کی بیت ہوارہ کی ہوارہ کی بیت ہوارہ کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت ہوارہ کی بیت کی بیت ہوارہ کی بیت کی بیت ہوارہ کی بیت ہوارہ کی بیت کی بیت ہوارہ کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت ہوارہ کی بیت کی بیت کی بیت ہوارہ کی بیت ہورہ کی ایکین گئی گو۔

اور سپر روز کیپ خدائی وعد ده آن که نظر دیست منهم لما یلحقو ا بهم "اخیر زماند کولوں شن چنبر علیہ السلام کو بیجا جائے گا۔ جو مجد سحا برگزش یا سکا اور بید قاعدہ ہے کسب انجیاء کواسچ بروز پر غیر برے نیس موبی کے بیونی کے بیونی مورت اور آئی گافتش ہوتا ہے کین دو مرس پر ضرور غیر برے ہوتی ہے (حقیقت اوقی ۲۰۹۱م میلورا ۱۹۱۰) میں ہے کو گوگ افتر امر سے جی ک میں نے نبوت ( خلاف اسلام ) کا دوگی کیا ہے کیونکہ جس نیوت کا وقوی کرنا خلاف قر آن ہے میں اس کا مدی نیس ہوں ۔ بلکہ میں آئی بین کر تی ہوا ہوں اور نجی ہے مراومرف ہیں ہے کہ بھڑت شرف مکالمہ انہیے دفاظم ہا چاہوں۔ (حقیقت اوقی ۴۰ ۱۳۰۰ نوزیان جام ۲۰ ۱۳ میں خلاف اسلام نبوت کے حفاق متعدد خلطیاں کی ہیں۔
اس اطلان میں مرز آقاد بازانی خطاف اسلام نبوت کے حفاظ سے مدونا خلطیاں کی ہیں۔

کیوں ایں۔ سوم.... فعیم واحد کو دجود بیشد ایک بی دو اکرتا ہے اور بزار شیشوں میں جو کس پڑتا ہے اس کو دجود تھی ٹیس کہا جاسکا۔ درنسا کیسائلا کے لیے موقعہ پرتم بزارانا تھے بنا کے ہیں۔

چہارم ..... اصلی وجود کے خائب ہونے سے تمام علی وجود خائب ہوجاتے ہیں۔اس لئے س ضروري تعاكيم زاقادياني تي فبرعليه السلام عرجد يس بيداموت اورآب كي وفات ہے مرزا قادیانی بھی مرجائے۔ میرت صدیقید کی کھڑ کی میں واخل ہونے والا اگر نبی بن سکتا ہے تو ضروری تھا کہ پنجم.. سب سے پہلےخود عفرت صدیق اکبربروزی نی شلیم کے جاتے۔ حفرت منع عليه السلام كابروز تشليم ندكرنا (حالانكداحاديث من نزول منع ذكور ب) اور پنج برعلیدالسلام کا بروز ثابت کر نامحض تحکم اور زبردی ہے۔ مفتم ..... مرزا قادياتى في مفهوم جزوى كومفهوم كلي يس تاويل كرفي سالحاد كادروازه كحول ديا ب- كونكه بعيداى اصول س جرائل مي عليدالسلام ،مهدى عليدالسلام بلكدخود ذات بارى تعالى بمى مغموم كلى ش تحويل موسكة جي تو پحرآب بى بتائيس كه توحيد بعثم ...... اگر کو فی فخص آو حدید بمعنی اقرار جنصیت البیه چهوژ کرایک نیامعنی اختراع کرے که تمام كائتات كوايك عى ذات كامظهر يتائ اورجعل التلفين ذا تا داحدا كا قول كرية كما الي توحيداور شرك متحداور بكسال نه مول محي؟ اي طرح تمام نبوتيس نبوت محمريه كا مظبر قرار دے کر ہزاروں پروزی نبوتیں ہوسکتی ہیں۔ تو پھر نبوت سے کے بروز سے آپ کو کیوں گریز ہے۔ جب بروز گاو جود ش نبوت مجرير کوئي بزار دفعة تسليم کيا گيا ہے تو حضور کی نبوت کا زماند نبوت سی سے ہزاروں دفعہ زیادہ موجائے گا اور بیکہا غلط موگا کرعندالنزول آپ کی نبوت کا زمانہ نبوت محمریہ کے ذمانہ سے زیادہ موناتسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جس تنم كا بروز بين كيا كياب وه تناسخ كمسادى ب-اس ك اسلام اس كوتسليم وټم..... يازدهم ..... مرزا قادياني اللي يروز محرية إلى كدان كوثركها كياب يس الريبي قاعده يح ب مرزاقادیانی کوربذر بعدوی قادیانی اتمام انبیاء تمام ادلیاء سلاطین اور بانیان فدهب کے نام سے جب بلایا گیا ہے آ آپ ہی بتا کیں کد مرزا قادیا فی کس کس کا بروز بنیر مے؟ ہمیں بروز کرش اور بروز می کے وقت میر مانا برتا ہے ؟ رزا قادیانی کفروا طام کے لئے مجون مركب تع بادارى كالثارة تف جوى جا باطا بركر ككام چلا كيا-

دواز دہم ....مرزا قادیانی کی میتحیق ند کسی اسلامی تحقیق پر بنی ہے اور ند کمی فلسفیاندا صول ہے مطابقت رکھتی ہے۔اس می صرف تقتی اور مراق سے مدد کی مجی ہے۔اس لئے قائل القات نيس ب

يزدهم ..... اگراي طريق سے كوئى مريد مرزا قادياني كاظل بن جائے اور تمام جائداد يا حقوق ماليت كامدى بن جائة كيامرزا ألا تليم رليس مع؟

چارد ہم .... اگر کسی خیالی ترکیبوں ہے کسی کی شخصیت خطل ہو یکتی ہے تو دنیا میں اس بھانہ ہے ہر

ایک دوسرے پردمو بدارہ و سکے گا۔ پس اس لئے بیتقریر بالکل ضنول ہے۔ لما ملحواكي آيت سے بروز ثابت كرنا الل جمتين كا ندب نين ب- بلكداس كا مطلب يب كرآب كي تعليم اورقر آن شريف چونكدة يامت تك قائم بين اس لئ آپ کی رسالت مرف آپ کے زمانہ تک محدود ٹیں ہے۔ بلکہ تمام نوع انسانی کے لئے واجب السليم ہے۔ جو قيامت تك پيدا مول مے۔ الغرض اس اعلان ميں

مرزا قادیانی نے تمام الل اسلام سے مقابلہ کیا حمر تصیار بالکل کھوٹے استعمال کے 

جنگ گیار هوال مقابله ۱۸۹۷ء پیثاور

۴۰ رفروری ۱۸۹۳ء کو مرزا قادیانی نے اشتہار دیا که کتاب جنگ مقدس (مناظرہ آ تحتم ) کے ساتھ ۴۶ فروری ۱۸۸۷ء کا اشتہار شامل کیا گیا تھا۔اس بیل درج تھا کہ اندر من مراد آبادي ادر يكدرام بشاوري أكرمنظوركري توان كي نسبت پيشين كوئيال شائع كى جائين تواعدمن فاعراض كيااور كي عرصه بعدم كيار مركي ورام فاجازت دى توالهام موا-عبل جسد له

خوار . له نصب وعذاب ! آج ١٠ رفروري ١٨٩٣ م و يحالهام مواكروه الي برزيانول ك وجدے چھمال کے عرصد کے اغد مرجائے گا۔ اگراس پرانیاعذاب نازل موا۔ جومعمولی لکیفوں مے زالا خارتی عادت اوراپنے اندر ہیب رکھنے والا ہوگا۔ توشی مامور من اللہ نیس ہوں اور ہرا یک مزا کے بٹلننے کے لئے تیار ہوں۔ بے فک مجھے دی ڈال کر بھانی دیاجائے۔ کیونکہ انسان کا پیش موئى من جعوثا لكاناتمام رسوائيون سے برد كررسوائى ب\_

(سراج منیر) اس سے پیشتر عبداللہ اعظم اورسلطان محرشو برمحری بیگم کی موت کی پیشین گوئی کا اعلان مجى ہو چكا تھا۔ لوگ فتظر تھے كربياون كس كروث بيٹمنا ب مر نتير سوائ ما كامياني كے يكھ ند ہوا۔ کونک عبداللہ اعظم تو بجائے ۵رمتر ۱۸۹۲ء کے ۲۲ رجولا فی ۱۸۹۷ء میں مراسلطان محد آج ١٩٣٠ء تك زندہ ہے اور ليكھ رام كے متعلق چونك تمام الل اسلام كو اشتعال فھا۔ اس كئے مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کودخل و بنا قرین قیاس نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے اشتعال کے موقعہ پر راجیال اورشرد ہانند کی موت کافی ثبوت ہے علیٰ بذاالقیاس اگر کسی سرفدائی نے بیڈت کیکھر ام پٹاوری کا کام بھی تمام کردیا تو کیا تعجب ہوگا۔ کیونکہ اس میں مرزا قادیانی این طرف سے کسی حکمت عملی کا ارتکاب نبیس مانتے اور ندہی لوگوں میں مشہور ہے کہ قاتل کوئی مرزائی تھا۔ صرف اتنا ہی

سنا ممیا ہے کہ بیٹا در سے نکل کر لا ہور میں اس نے وچھو والی کے کسی مندر میں بناہ لی تھی۔ کیونکہ پٹھانوں سے اس کوزیادہ خطرہ تھا۔ گر قاتل نے پیچھانہ چھوڑ ااور پچھ دنوں کے لئے آ ریہ بینے کی خواہش کی بیدت صاحب کا خدمت گذار رہا اور ای مندریس اس ہندو قاتل نے ٢ مارج

٩٤ ١٨ و كوچېرى ماركرېيين جاك كرويا اورخود بھاگ گيا۔ جس كاسراغ آج تك نبيس ملا كه وه كون

تھا؟ قیاس عالب ہے کہ وہ برہموساجیہ ہوگا۔ کوئکہ سلمانوں کی طرح برہموساج بھی آریوں کے ہاتھ سے ہمیشہ نالاں رہیجے ہیں۔ ورنہ مسلمان کو ہندو بن کرمندر میں خدمت گذار رہنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہر حال بیموت بھی اٹھاتیہ طور پر ہوئی اور ان ندہی و تثنیوں کے زیر اثر ہوئی جو آ رایوں نے غیر آ رایوں سے بر یا کرر کی تھیں۔ ورنہ کوئی شان مرزا تھا اور نہ کوئی خرق عادت کے طور پر بینل ہوا تھا۔ کیونکداس منم کے قبل کئی دفعہ ہوئے اور آئندہ ہونے کا احمال ہے۔اس کے علاوہ لیکھ رام لا مور میتال میں زیر علاج رہا۔ ڈاکٹروں نے اطمینان ولایا کہ اب جانبر مو جائیں مے مرزخم کاری تھا۔ لیکھرام نے مایوی کے عالم میں دم دے دیا۔ بارموال مقابله ١٩٠٤ء جنگ غيب داني ١٩٠٢ء بين موضع مرضلع كورداسيور بين ايك عظيم الشان جلسه منعقد موارجس بين

مولوی تناء الله صاحب امرتسری مرعو کئے گئے۔ زیر بحث بدستارتھا کہ آیا مرزا قادیانی کی پیشین موئيان كالماصليت بعى ركمتى إن إلى مرف تخينى باتن إن جوعديث النف ادرا نجرات مراقيه ۔ سے بڑھ کر حیثیت نہیں رکھتیں۔ سرور شاہ مرزائی نے مقابلہ میں آ کر بڑی جدوجہدے ان کو

الہامی ابت كرنا جا بار مرمولوى صاحب نے ايك پيشين كوئى بھى تچى نہ نظنے دى اور امر واقعى بھى يى تعاكر جن لوكوں كے متعلق مرزا قادياني نے موت كى پيشين كوئى كى تقى۔ان بيس سے اكركوئى مرا بھی تھا تو قانون قدرت کے ماتحت مرا تھا۔ ورنہ وہ ایسے سخت جان واقع ہوئے تھے کہ مرزا قادیانی کیموت کے بعد بھی اب تک زندہ ہیں۔

مرزا قادیانی کی عادت بھی کہ گول مول لفظ شائع کردیتے تھے۔جس کی تاویل زکام

تک بھی کی جاستی تھی اورا گرفریق خالف پر کوئی تکلیف نیآتی تو وہ لفظ محفوظ رکھے باتے جو پھر سمی موقعہ برکام آجاتے تھے۔اگر چیموقعہ ہاتھ سے فکل کیا ہوتا۔ گر مرزا قادیانی کی صداقت کا اعلان ضرور ہوجاتا۔ واقعات پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کی راست بازنے اپنی صداقت کے لئے وہ طریق افتیار نیس کئے تھے۔ جو مرزا قادیانی نے (تلمی، درجی اور زبانی) افتیار کرد کھے ہے۔ کیونکہ پیطریق عام اُشتہار ہازوں کے ہوتے ہیں۔ ورنہ مقبولان ہارگاہ الٰہی کی کوئی آیک نظیر بھی نہیں ملتی کہ کسی نے پیچیے ہڑ کر اپنی بات منوائی ہو۔ عمر یہاں بیرعالم ہے کہ ایک بات کبی پیرومرید دونوں اشاعت کے پیھیے لگ گئے۔ پھر اخبارات میں شاکع کی اس کے بعد خود ہی وہ کتابی صورت میں نقل کی۔ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ عربی فاری اورار دومیں مختصراور مطول طریق پر ای کورنے رہے اوراس کی مختلف نوعتیں قائم کرلیں صرف اس خیال سے کہ کسی نوعیت کے ما تحت تو واقعات موافقت کریں گے۔اگر بالکل ہی ناکا می رہی تو اخیر میں کہدویا کہ میہ تشابهات میں واغل ہوگئی ہے یا اس کا کوئی اور پہلو بدل دیا۔ چنا نچہ اس موقعہ پر بھی مرزا قاویا فی نے ایک میال چلی تھی۔ دوریہ کہ جب مرزائیوں کو مدشن فکلست فاش ہوئی تو مرزا قادیانی کو بڑاطیش آیا اور عربی نظم میں تک بندی لگانی شروع کر دی۔ فرط جوش غضب میں پانچ سو سے زیادہ شعر کلھ مارے۔ جس میں مولوی تناءاللہ صاحب کودل کھول کر گالیاں دیں اور جب وہ بخار نکل عمیا تو اپنے دعاوی کی رٹ لگانی شروع کردی۔اخیر میں جب اس سے فارغ ہوئے تو پیرصاحب اورسیوعلی حائری اور مولوی اصغ علی صاحب روتی وغیره کوکوسنا شروع کردیا اور پچھا بسے لفظ بھی کیے کہ اگر ان بزرگوں کے متعلق کچھ ذرہ مجر بھی حالات دگرگوں ہونے کی خبر مرزائیوں کولگ جائے تو آج بھی ان کوپیشین کوئی کے سانچ میں ڈھال لیں۔ یقصیدہ نام کوتو الہامیہ ادراعجازیہے پیمراس قدر شاع اندازے کر ابوا ہے کہ اگر کسی خلط شعر کا حوالہ دینا بوقو اس تصیدہ سے بوھ کرکوئی مصالحہ موز دں نہ ہوگا۔ ہاایں ہمہ مرزا قادیانی نے اپنی ہمددانی کا بول غرور دکھلایا تھا کہ لوگوں کو بزدی عجلت کے ساتھ ویدا ہی جواب لکھنے پر وعوت دی۔جس کا جواب مولوی اصفر علی صاحب روحی اور دیگر بزرگوں نے تکھااورا خیارات میں شائع کیا اورعمو ماالی علم نے اس کواس لئے نظرا نداز کر دیا کہ خلط اشعار کا جواب کیا دیا جائے۔ چنانچے مولانا محمد علی صاحب موتکیری نے اس کی تر دید میں ایک قصیدہ جوابيكهااورساتهة بالصيده اعجازيه كياغلاط مجهوا كرشائع كرديج يبجس كاجواب الجواب مولوي اساعیل مرزائی قادیانی نے دیا۔ جس کا ماحصل میہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے اشعار پراعراب غلط لکھے تھے۔اس لئے عروضی غلطیاں بکثرت موجود ہیں۔اگرینے اعراب لگائے جا کمیں تو ان کی

هی بوکن به مثام در اتا دیانی ایک معربر کو پین پزشته تین "بساخ السسین وولده اذا محصور وا" اور پیاظ به به کینکم در اتا دیانی نے بحرافریل میں شعرکے شرور درائے تھے اور به معربر کمال استفراق فی امراق کی دجہ سے برکال میں زبان سے بیساخه نگل کمیا تھا۔ اس کے مولوی اما تکل صاحب اسے بی اعراب دیے کر پڑھتے ہیں۔" بساخ السسین ولمدہ اذا احصور وا"

معززنا ظرین!خود ہی اندازہ لگا کیں کہ مرزا کی لئر پیر کس قدر کچراور پوچ ہے۔ ہاعقل مجی اے پشد ٹیس کرسکا۔ تیر هوال مقابلہ ۴ • 19 وجنگ ثنا کی

مولوی ثناءالله صاحب امرتسری تاریخ مرزا بیں لکھتے میں کہ جب میں ۱۸سال کا تھا تو مخلصا نہ حیثیت میں قادیان گیا اور جس خلوص سے میں وہاں حاضر ہوا۔ چیثم دید واقعات اور مرزا قادیانی کی ہے اعتمالی ہے وہ سارے کا سارای تبدیل ہوگیا۔ان کے مکان پروجوپ میں جگه لی۔انظار کے بعد مرز ا قادیانی نے بغیر سلام کے مزان یری کے بجائے مکان پری شروع کر دی۔ کہاں سے آئے ہواور کوں؟ میں مختصر جواب دے کروائیں امر تسرآ عمیا اور جب تحصیل علم ے فراغت یا کردوسری دفعہ دردولت پر حاضر ہوا تو اس دقت مرزا قادیانی مسیح بن چکے تھے اور موض مد كامشهور مقابله بمى پیشین كوئيول كى پرُ تال كے متعلق وقوع پذیر بهو چکا تھا۔ حس میں فریق مخالف سرورشاه كوفئلست ہوئي تھي اوراس كا مدارك مرزا قادياني قصيده عربيديش كر چكے تنے اور (ا عَإِنَ الرِّي مِن ال مُزِّرَاكُ جَ ١٩ ص ١١١٨ ١١٨ مطيور ١٨٩٣ ) شي اعلان كريك تنه كه أكر مولوكي ثناء الله قاديان مين آ كركوني ايك بعي ميري پيشين كوئي غلط قابت كردين تو في پيشين كوئي ايك مورد پير انعام دیاجائے گا اور ای (انجاز احدی ص ۲۲ بزائن ج ۱۹ س ۱۳۲۱) ش بیجی لکھاتھا کہ میں قے نزول المستح میں ڈیز در سوچشیں کو کی لکھ رکھی ہے۔جن کو غلط ٹابت کرنے میں مولوی صاحب ڈیڑ ھ ہزار ردیکا انعام یانے کے متحق ہوں گے۔اس کے بعد تو ہیں کرتے ہوئے مرزا قادیا نی نے لکھا کہ میرے میدایک لاکھ ہیں۔اگر میں ان سے سفارش کروں گا تو مولوی صاحب کوایک لا کھرویہ حاصل ہوجائے گا اور جب کدان پر تم اللی نازل ہے اور دودوآ ندے لئے در بدرخراب ہوتے ہیں اور مردے کے نفن اور پیسوں پرگذارہ کرتے ہیں تو ایک لا کھر دیسیان کے لئے بہشت ہوگا اوراگر اس حمیق کے لئے شمرا کط کا ماتحت قادیان نہ آئیس تو لعنت ہے۔اس لاف وگز اف پر جوانہوں نے موضع مدیس مباحثہ کے وقت کی اور مخت بے حیائی سے جموت بولا ۔ انہوں نے بغیر ملم اور پوری مہر کے عام لوگوں کے سامنے تکذیب کی۔ وہ انسان کو سے بدتر ہوتا ہے جو بے ویہ بونگا کے اور وہ نتای کے عام لوگوں کے سامنے تکذیب کی۔ وہ انسان کو سے بدتر ہوتا ہے جو بے ویہ بونگا کہ مولان کی تاہم میں مولان مال کے تاہم میں کا تیاں کہ تاہم کے اور چیشن کو تیاں کی تاہم کے اور چیشن کو تیاں کا تعالیٰ کہ تاہم کے اور اگرائی چینے مولی کے تاہم کے اور جی کہ کا انسان کی جیلے مولی کے اور اگرائی چینے کہ اور اگرائی چینے مولی کے اور اگرائی چینے کہ کا انسان کی جیلے مولی کے اور جینے میں کو تیاں کا انسان کی جیلے مولی کے دوستوں کے کہ تاہم کی کے دوستوں کے کہ تاہم کی جو انسان کی جیلے مولی کے دوستوں کے کہ تاہم کی کے دوستوں کے کہ تاہم کی جو انسان کی جیلے مولی کی جو انسان کی جیلے مولی کے دوستوں کی کہ تاہم کی کہ تاہم

مماار جو رک سی سیال موں۔ کیونکہ ۱۵ ارجوری کو تھے جہلم جا کرتاریخ مقدمہ مولوی کرم الدین صاحب و پر محکمتا ہے۔ اگر آپ کو پید عقور نیس او جارا افیطہ خدا کے باتھ میں ہے۔ العرض پیچھم فاکر اس کے جواب کا ہے۔ جو مرزا قادیائی نے باربار و جرا کرویا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کا جواب ہیں ویا کہ آپ نے حقیق کے لئے بالا ہے۔ (رفی اعتباہ کے لئے قیمیں بلایا کیس میں فرائ ولی ہے اس بے افسائی کو تھی تجول کر لیتا ہوں۔ محراتی اموازت مرورد بیٹے گا کہ میں ابنا شہر پر حکرسائل اور مجلس میں جائیں سے کم از کم بھیس آ وی شرورموں

اور آپ کے جواب رہمی بھے تقید کرنے کا حق دیا جائے۔ آپ نے بھے چرد اور ملحون قرار دیا ہے۔ خدا اس کا بلد آپ کو دے۔ اس کے جواب ش مولون محمد حسن امر دعی نے مرز ا قادیا فی کی طرف سے جواب لکھا کہ آپ کو تحقیق حق مطالب نہیں ہے۔ کیونکہ آپ مناظرہ کی صورت جیش کر رہے ہیں۔ جس سے مرزا تادیائی متنفر ہیں۔ یہ جواب کے کرمولوی صاحب معدایتے وفقاء کے امرتبروائیں چلے آئے اور مرزا قادیائی کی جان چھوٹی۔

مرز اتا دیان کا نقد من دور پرقدا وه کاف کوتگی ایسام بد تھتے تھے کہ جس کے کوئی جرم سرز دہو چکا ہواور اپنی ای شرائد کر کا ام کہ تا جائے ہے نیمی کی طرف مطلق قدید نہ دوئی تھی اور ایس بہانہ سے ٹالنے تھے کہ تقدیل کی تائم رہ جا تا اور فیصلہ تھی نہ جونا اور ایک یا تھی کرتے تھے کہ جن کو عقل سلیم تجو ل نہیں کرتی شاف ای مناظرہ میں اور تو تعقیق کے لئے بلایا ہے اور اوھر مناظرہ سے گریز کیا ہے اور ایک طرف ڈیو صرف چیشین گوئی پرتفتید کرنے کا تج سہا اور دو سری طوف صرف چار دن کی مہلت میں دوز انہ چار گھٹر شری تم اموکوک رفتح کرنے کا قد مدیل ہے ہے ہم ان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تہذین صالت دیکھئے کس طرح مولوی صاحب کوئن فروش، وعظ فروش، تن بھر اور ملون انکھا گیا ہے۔

چودهوال مقابله ٤٠٠١ء (جنگ ثنائی)

۵۱رار پر بل ۱۹۰۵ - او رز اقادیانی نے ایک طوبل البیان اشتبار پر دقع کیا اور صولوی شاه الله صاحب سے کہا کہ اپنے اخبار الجود پیٹ امر تسر عمل اسے شائع کر ہیں اور اس کے پیچ جو چا پیں لکھودیں ۔ اس کا ضروری اقتباس ہے کہ: ''آپ چھے مفتری کہذاب، ٹھگ اور مند و فیرو لکھتے رہے بیں۔ عمل دعاء کرتا ہوں کہ یا اللہ آئر کمی ایسان ہوں۔ جیسا کہ بھے اہل حدیث امر تر عمل کہا گیا ہے اور مفتری منصد اور کذاب ہوں۔ تو مولوی شاہ اللہ صاحب کی زندگی عمل ہی

ا نوث بيطويل إشتبار مجوعه اشتبارات جسوص ٥٤٨ سيه ٥٤٥ تك بـ

ع رصید و بین به دوله به باد و بین استان به استان به استان به استان به استان به استان به مولوی صاحب ! اگر شم البنای بول قد شمل آن بنای در اگر شم البنای بول قد شمل آن در این به اگر شم البنای به و با در این به این

(اخبار بدر۲۵ رابر بل ۱۹۰۷ء) میں شائع موا کہ جو دعاء مائی گئ تھی وہ قبول موثی ہے۔

كيونكداس دعاء كم مختلق البام وواب "أجيب دعوة الداع اذا دعان "مونياء كى بزكى كرامت استاجيات دعاء به اوراس!

اس مقابلہ میں مرزا تاویاتی اپنی بدوعا کا دیگار ہوگے اور کمندیمن کی دعاء سے نہ نگا

ہے۔ بکار فوری موت ہے ۲۲ مرش ۸-۱۹ کورخست ہوگئے۔ اگر بم اس موقد پر بمان لیس کروائی مرزا تاویل فی ستجاب الدموات ہوئے۔ مرزا تاویل فی ستجاب الدموات ہوئے۔ مرزا تاویل فی ستجاب الدموات ہوئے۔ میں مرزا تاویل کی منظور کی سے شروط تھی۔ جیسا کہ انجاز اجرک میں گذر دیکا ہے۔ کیرنگ دو واقعہ مواج اور میں مائی گئی ہے۔ اس کے الاوہ بدرعاء مے موقعہ پر ڈس سے منظور کی ہے۔ اس کے اس کا اس واقعہ سے واب شرک کا فلط ہوگا۔ اس کے طاوہ بدرعاء مے موقعہ پر ڈس سے منظور کی لیا میٹ کی رکتا ہے کہ دوہ فرش بھی اس بولگا ہے کہ دوہ فرش بھی اس بولگا ہے کہ دوہ فرش بھی کا موج ہے۔ جس کا احسام مولی میں صاحب ہے کہ مرزا قادیل کی مورا قادیل کے مرزا قادیل کی مرزا قادیل کی سرزا تاویل کی خود میں بابلے ہے ہے۔ میں مورا تاویل کی خود مائی بیا ہے۔ کہ مرزا قادیل کی مورا تاویل کی خود مائی ہوئی ہے کہ مورا تاویل کی خود مائی ہوئی گئی ہے کہ مرزا تاویل کی خود مائی ہوئی ہے کہ مرزا تاویل کی خود مائی ہوئی ہے کہ مورا تاویل کی سرداخ ہے کہ مورا تاویل کی سرداخ ہے کہ مرزا تاویل کی سرداخ ہے کہ مورا تاویل کی سرداخ ہے کہ مرزا تاویل کی سرداخ ہے گئی ہوئی گئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی ہے تا کہ مباہلہ کی صورت میں دوخر تین اعتبار کر تے تھے۔

وں ۔۔۔۔۔۔۔ پید دریں محافقہ می مرز اقادیاں ۔۔ بھوا ہوجائے تا کہ مباہلہ کی صورت پیدا ہوجائے اور چونکہ ایسے کئے بدوعا کا قبول ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔اس لئے مرز اقادیاتی کی حوصلہ افزائی ہوجائی تھی۔۔

ووم...... قربق خاف قربت خاف قربت کرے اور توب سے مرادان کے زدیک مرف خاموثی خاموثی خاموثی خاموثی خاموثی خاموثی خاموثی خاموثی خاص در اقدیل کی جہاں کا مدید اور قبط مراد شعا کہ اور قبط کی جائے ہے جہاں کہ خاص کے معالم کی ایک جہاں کا مدید اخترائی کا مدید اخترائی کا مدید کرتا ہے جمع موادی صاحب کے حکم نظام کوئی حیار ہے جہاں کہ ایک جہاں کہ اور انسان خاص اور مدید کی جہاں کہ موادی صاحب کرتا ہے میں اور اتفاصاف خوب ہے اس اور کا کرموز کی مدید محمد کی جہاں کہ موادی صاحب کرتا ہے کہ موادی صاحب کے حکم میں اور اتفاصاف خوب ہے اس اور کا کرموز کی اور انسان کے مرز اکا دور کے خوب کی جہاں کہ کہ مرز اکا دور کا اور کا جمال کی جہاں کہ جہاں کہ

اگر چافترام می بی ہے ہوں موت چاہے ہیں۔ قرآن شریف میں می فقت منوا الموت ان کنتم صدقین ''کا خطاب الل افترام یود ہوں سے بی ہے۔ غور کرواور فوب مجھ کر مرزا قادیا تی ایخ افتراء میں سے تھے۔

ابچاسراء یں چھ۔ پندر هوال مقابلہ ۱۹۰۸ء (جنگ پٹیالہ)

ر چشر مرف مرف ۱۳۱۸ بزدائن ۱۳۳۰ بشد (۲۳۷ میس) بین مرز اقادیا نی نے لکھا ہے کہ
مسلمانوں میں بیرے گا ایک دشن بیر سعتابلہ میں کوڑے ہوئے بھے بھر بلاک ہو گئے جن
میں ہے آخری دشن فاکم عبالکتی ہیالوی ہے۔ جس کا دعوی ہے کہ: ''ہم راگت ۱۹۰۹ میں بیل
اس کی زندگی میں ہی بلاک ہوجا دل گا۔'' میس بیر س تک بیرا مرید رہا۔ آخراس نے بیعقیدہ فلا ہر
کیا کہ بغیراتیا تا مول مطابقہ کے کا دو بغیر قول اسلام کے بھی نجات ہوسی ہے۔ میں نے اس کو سجھایا
میرون وزند آیا تو میں نے اپنی ہما جت ہے۔ اس کو فارم تک کے مرمد قرار دے دیا۔ اب میں اس کے سے میں کو فارم تک کو خارج کا دور میں کو فارم کی گئی ہما جب میں کے دور بھی کا در میں کو فارم کی کا جائے دیا۔ یہ میں اس کے دور بیری زندگی میں مرجائے گا دور میں کو فورموں گا۔
اس کے مقابلہ میں بیر بیشن کوئی کی ہے کہ دو میری زندگی میں مرجائے گا دور میں کو فورموں گا۔

ال موقعه پرایک معتبرمسلمان کابیان ہے کہ یہی ڈاکٹر صاحب قادیانی نبوت ہے منکر ہوکرلا ہور آئے تھے اور گھڑن ہال مو چی درواز ہیں تین روز تک ایک ایک گھنٹہ لیکچر دیا تھا کہ میں نے کیوں قادیانی نمہب چھوڑا۔ جو میں نے اپنے کا نوں سے سنا تھا اور اس لیے چوڑ ہے لیکجر کا خلاصه بيقفا كديش عمو مأمرزا قادياني كي خدمت گذاري كوا بي سعادت مجمتنا تقااور مير سريبر دايك خاص خدمت کی ہوئی تھی کہ ماہ بماہ کی تولد مشک خالص بم پہنچایا کروں۔ جوسا ٹھ ستر روپے تک وستياب موتى تقى ادر عيم نورالدين صاحب كي معيت سايك ياقوتى تياركرتا قعاب جومرزا قادياني كى قوت جسمانى قائم ركھنے كى خاطر ماہ بماہ تيار ہوتى تقى بىٹالەشىر سے رات دن ۋاك جاتى تتى \_ جس پرسوڈہ کی پرتلیں اور برف وغیرہ لائی جاتی تھی۔ قادیان میں قصابوں کو عکم تھا کہ مغز دار ہڈیاں مرزا قادیانی کے گھر ماپنچا ئیں تاکہ ان کی پینی مرزا قادیانی نوش کیا کریں۔ اس قتم کے تکلفات خوردونوش ميں بهت متے۔جن ميں مريدول كاروپيد بيدرائي صرف موتا تھا۔ مجھے ايك دن يا قوتى تیار کرتے ہوئے خیال پیدا ہوا کہ تمارے نی کر پھوٹ کی خوراک و بالکل سادہ تھی اور پیشاک میں بھی کوئی تکلف نہ تھا۔ یا اللہ مرزا قادیانی قانی الرسول ہوکر ماہواری سیکزوں کی یاقوتی کیوں کھاجاتے ہیں؟ میں نے دوچارون تک تو اس کوشیطانی وسوسد خیال کیا۔ مگر ایک دن مرز ا قادیانی ے یو چھنا بی بڑا۔ آ ب نے بچھے ڈانٹ کرلاحول کا وظیفہ بتایا۔ کچھ دن وہ بھی پڑھا مگریہ خیال تبریل نہ ہوا۔معذرت کے طور بر مرزا قادیانی سے دوسری دفعہ عرض کیا گیا تو آپ نے کثرت اشغال، کثرت ہموم وغوم اور صعف د ماغ کا بہانہ پیش کیا۔ جس پر میں نے بیعذر کیا کہ آنخضرت على السلام سے بڑھ كرندآ پ كوكام كرنا پڑتا ہے اورندآ پ كوجان كا خطرہ رہتا ہے تواس آ رام كى زندگی میں آپ کی ذاتی خوردونوش میں اس قدر تکلفات کیوں؟ انبیاء میں جسمانی اور روحانی طاقت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔روکھا سوکھا کھا کر ہزاروں پر بھاری ہوتے ہیں۔ محرآ پ ہیں كهيكثرول رويه كى يا قوتى اور مرغن مفت الوان نعت كها كرجهي تبليخ اسلام مين صرف كمربيشهري كاغذى گھوڑے چلايا كرتے ہيں۔ پس يا تو آپ فنافي الرسول نبيس بيں يابيدواقعات غلط ہيں۔ مرزا قادیانی نے تھیم فورالدین صاحب ہے کہلا کر بھیجا کہ اس مریض ایمان کے شکوک رفع کرنے میں کوشش کریں۔ چنا نچہ میں ان کے سپر دیجھ دن رہا۔ مگر میری تشفی ندہوئی۔ آخرالا مرمرز اقاویانی ے پھر ہتی ہوا کہ جناب میرے شکوک کاتشنی بخش جواب دیجئے۔اس دفت مرزا قادیانی جلال میں تے اور میرے متعلق بہت ی شکایات بھی س چکے تھے۔ جھے خادم سے کہا کتم کا فرہو گئے ہو۔ تمہارا نام رجشر ایمان سے نکال دیا گیا ہے۔ جھے اس وقت غیرت اسلامی نے جوش دلا کر یول کویا کیا ك: "أسنت بسالله وملسَّكة • لا أله الا الله محمد رسول الله "شم مسلمان بول فرمانے لگے۔تم مرتد ہو گئے ہوتہارے ان الفاظ کا پھھا متبار نہیں ہے۔ اس وقت جھے ایک اور شبہ پیدا ہوگیا اور عرض کیا کہ بیاسلام بھی ایک خوب ندجب ہے کہ جس کی ڈوری غیرے ہاتھ ہے کل آپ کہیں گے کہ جا و تبہاری بیوی کو بھی طلاق دیتا ہوں۔ آگریمی اسلام ہے تو بس میراسلام ب- بد كهدكريس نے وہ ند هب چهور ديا اور دين فطرت كي طرف رجوع كيا جوخدا كے فضل وكرم سےاس وقت مجھے حاصل ہے۔

مرزا قادیائی کافی گروہ بالا بیان اور پینچرودؤں آپس بش زشن و آسان کافر قرر مکتے

بیس سرزقا قادیائی کوئی فاط کو کیتے شرم آتی ہے اور پینچرکا طاصہ بھی اس قابل ٹیس کداس کو درج

بیس مرزقا قادیائی ہے۔ اس لئے ہے انتاز تا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے پہلے وہ شہر چیش کیا ہو

بیرمزا قادیائی ہے نیان کیا ہے اور دوم اشہرکہ جس شس مرزا قادیائی کی ڈرو تحق بھی ۔ آپ نے

بیرمزا تاریائی مورضہ ۲۲ مرکی ۱۹۸۸ کو آبائی نشان سے بالک بورے اور ڈاکٹر میل کام ہے کہ:

"مرزا قادیائی مورضہ ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ کو آبائی نشان سے بالک بورے اور ڈاکٹر میراکئیم صاحب

السمال میس میں کے دربارس کا ۱۹۰۸ کوئی تا کہ مرزا قادیائی میں کیوں ماہ کے دن اسے جی کردیا۔

السمال میس میں کے ترزم دربارس سے عالم سے کا کرمزا قادیائی میں کیا کہ دن اسے جی مرب

میاد نه هر بار فتارے بهر باشد که یکے روز بلکش بدرد نبوت مرزامیررزائیول کی خانہ جنگی

جب مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں مرکئے تو آپ کے بعداس جگہ حکیم نورالدین صاحب بھیروی جانشین ہوکرخلیفہ اوّل قرار پائے ۔تقریباً چھسال تک آپ نے پڑی سرگرمی ہے کام کیا۔ گرشر بیت مرزائیہ میں کوئی نمایان تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ جب حکیم نورالدین جارسال کے بعد وفات یا بیجے تو اختلاف رائے پیدا ہو گیا کہ آ یا حکیم محمد حسین امروی مستحق خلافت میں یا کوئی اور؟ برى بحث وتحيص كے بعد آخريد فيعله جواكر حكيم صاحب كى شخصيت الا فانى ب-اس كے آپ کے حق میں ووٹ زیادہ لکلے اور آپ جب بیت کینے کھڑے ہوئے آپ نے مرزا قادیانی کے صاجزادہ میاں محمود کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہتم لوگوں نے مجھے انتخاب کیا ہے اور میں اس صاحبزادہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آ ب کا بیکہنا تھا کہ لوگوں میں نمک حلالی کی صدا کیں بلند ہو گئیں۔ گر خواچیکمال اینڈ کمپنی چونکہ شروع ہے ہی صاحبز ادہ صاحب سے اختلاف رائے رکھا کرتے تقصاور ان کے دلوں میں آ ب کا وقارعلمی بہت کم تھا۔اس لئے انا خیر مند کا نعرہ لگاتے ہوئے اور آستان خلافت سے سرتانی کرتے ہوئے سیدھے لا ہورآ کینچے اور مسئلہ خلافت کے منکر ہو بیٹے اور اپنی تعظیم قائم کرنے کے گئے مولوی محرعلی صاحب ایم۔اٹوا پناامیر جماعت منتخب کرکے الگ جماعت بنا ڈالی۔اب مرزائی جماعت میں فرقہ بندی پیدا ہوگئ اورتمام فرقوں کومٹا کراخیر ووحصوں میں منقسم ہوئے۔ قادیانی اور لاہوری اور ان میں اختلافی مسائل بھی پیدا ہوگئے۔جن میں ایک بڑا اہم مسئله نبوت مرزا كے عنوان سے دم تك زمر بحث رہا۔ وجہ بدہوئى كه مرزا قادياني اورخليفته الا وّل کے عہد بیں اعلان نبوت مرز اکو چندان فروغ حاصل نہیں ہوا تھا۔ کیونگدان کو پھر بھی اسلام کا پاس خاطر کچھے نہ کچیلوظ تھا۔ گرمرز امحود نے گدی سنجالتے ہی نبوت مرز اکوزیر بحث لا کرلا ہوری اور قادياني مرزائيوں كوكفراورار تدادتك بهنجاديا۔ چنانجدلا جوري يار في اور خليفه معزول حكيم امروہي مرزا قادیانی کوتکسی نبی مانے کے اور مرزامحمود آپ کواس درجہ سے اوپر ترتی وے کرمستقل نبی ٹابت کرنے کی کوشش کرنے گئے۔اس کھکش میں محمد حسین امروہی اینڈ کمپنی لا موری پارٹی میں شامل ہو کر خلیفہ محمود کی تر دید میں تالیف وتح بر سے برسر پر کیار بن گئے ۔ عالبًا ان کوافسوس موا ہوگا کہ جس امید پرآپ نے اینے ہاتھوں سے مرز احمود کوخلیفہ منتخب کیا تھا اس برتمام یانی پھر گیا تھا۔ کیونک آب کوخیال تھا کہ صاحبزادہ صاحب ہم ہے ہوچھ کر کام چلائیں گے۔جس سے میری عزت بھی نی رہے گا۔ مگر صاحبز ادہ بوے ہوشیار تھے کی کے ماتحت کب رہ مکتے تھے۔ آخر اختاف رائے کا بیڈ تیجہ لکا کہ لاہ دری پارٹی قادیاتی جماعت کو آخ تک کا فریکتے ہوئے دکھا گی و بی ہے کہ انہوں نے نبوت مستقلہ کو مرز اقادیاتی کے ذمہ لگادیا ہے اور اقاد کی پارٹی لاہوری جماعت کو اس کے مرد کمتی ہوئی سائل و جی ہے کہ انہوں نے خلافت کا انکاد کر کے بغاوت کی ہے اور مرز اقادیاتی کی مشتقل نبوت کو کلیم تھی کیا جس کا تعسل ہے کہ:

مرزا قادیانی نے چودھویں صدی کے تمام ذہبی مناصب ومراتب طے کرتے ہوئے اخير مين نبوت يرآ كر قدم جماع تقديس من قادياني اور لا مورى دونول تم كمرزائي اختلاف رائے رکھتے ہوئے تحفیر وارتداد تک پہنچ گئے۔ اب لا موری یارٹی کا خیال ہے کہ مرزا قادیانی صرف لغوی ہی تھے کہ جن کی نبوت کے انکارے کافرنہیں تھہرتا اور قادیانی یارٹی کا عقیدہ ہے کہ آپ کی نبوت دوسرے انبیاء کی طرح اصطلاحی اورمستقل نبوت بھی۔شروع میں گو آپ امتی نی، انعوی نی، تکسی نی، بروزی نی اورظلی نی یا مجازی نی تھے۔ لیکن اخر می آپ مستقل ادر حقیقی تشریعی بی بن م بچک تھاور ہم کو بھی مرز احمود خلیفہ ٹانی قادیان بانی فرق محمود سے الفاق رائے كرنازياده موزوں ہے۔ كيونكه جب بقول ہردوفرقه زير يحكم آيت: " و آخىرين منهم الما يلحقوا مهم "يغبرعلية اللام كودود فعد نياش بدا موناتليم كيا كيامي جوجب آب ظهور ادّل مين ني تشريعي حقيقي اور متعلّ تح وظهور فاني من محى بقول محود و عي حقيت ركعت موت ني تنايم ك جائي كي ج-جوظهوراة ل من تحى - بلكراً يت: "ما ننسيغ من آية .... نأت بخير منها "كافتمن ش آپ كاظهور افى ظهوراق اسافضل اوراكم بوناسمجاجا تاب اور چونكه "ليطهره على الدين كله "كاوعده بحى ظبور الى عدابسة إدرانسانى تجربة عى ابت كرتا ہے كہ جب ايك چيز كودوسرى دفعہ بنايا جاتا ہے تواس كى پہلى ساخت سے دوسرى ساخت بهترين توندير موتى ب- جس كى طرف "العود احمد"كاشاره ياياجاتا باتوكوكى وينبيل كد مرزا قادیانی افضل الرسلین تسلیم نہ کئے جائیں۔اس سے قطع نظر کر کے ہم جب یدد کھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے آئیند وجود ش تمام انبیاء سابقین کانکس موجود ہے اورخود پیٹیبر علیه السلام کاظل بھی وہاں موجود ہے تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی شان تمام انبیاء سے برتر ہے کہ جن ش تمام اظلال اورعكس موجود نه تتھ - بلكه خود تي فجيرعليه السلام كوجمي پيد دجيرحاصل نه تھا۔ جو مرزا قادياني كوحاصل تعا- كيونكماآب ش صرف اگر موسكة بين توانياء ما بقين كي عس موجود موسكة بين اور ایناعکس اورظل موجودنبیں موسکیا۔

پس ان ولیل کی نناء پر جوشی مرزا تا دیانی کواییا بی شیس ما تیا تر دو کرتا ہے یا ائے
میں ما موقی اختیار کرتے ہوئے خالی الذی سرجا تا ہیا ہے گئی میں اندیا کرتے ہوئے خالی الذی سرجا تھا ہے تو وہ محکم آ ہے۔ "نہ فرص ببعض و نکفر
ببعض اولتك هم الكافرون حقا "كافر ہے اورا ہے لوگوں سے ترک موالات تحکم آ ہے۔
"لا یہ تہذا السفر فیمنون الكافرون اولياء "اشترتی اور محکم ترین فرض ہوگا ہے تو كہ آ ہے۔
"اواند اخد خلا میڈا فاق النبیدین - انتقام میں اور محکم ترین فرض اجمال اس المحکم والات کی محکم اللہ میں موقع کے اس محکم اللہ میں موقع کے اور محکم تو محکم کے محکم میں محکم کے مح

 کرمرزا قادیانی نے بیتا مفضائ حاصل کر کے نیف بروزی کا دعوی کیا ہے اور جدداسلام کے بعد محتوج دورات کیا ہے اور جدداسلام کے بعد محتوج دورات کیا ہے اور بعد اسلام کے بعد محتوج دورات کیا ہے اور بعد المجمود خیر چیالیواں حصہ ) مجمی چیک کی خوت میں داخل ہوتی ہے۔ اس لئے بتروی اغیاء کا ظہور خیر المختوب کا المجمود کیا ہے اس کے متاب حاری ہے۔ اگر یہ فیضان نبوت بیا اجرائے نہوں کے اسراد اور خیر کے اسراد اور خیر ہے گا۔ خیر الله محتال کا المب یائے کی منز اوار خیر ہے گا۔ اس الکی وجہ ہے ہے۔ اس اگر اس کی وجہ ہے اس الکی وجہ ہے۔ اس اگر اس کی وجہ ہے اس الکی وجہ ہے۔ اس اگر

اس است میں فیضیلت تشلیم ندگی جائے تو بیاننا پڑے کا کر پیٹیبرا سلام کے ظیورا قال کے بعد جس طرح میرود بول اور پیسائیول کا فدم بسم ف اس بناه پرمروه ہوگیا ہے کہ ان میں اکسک در سدول الله و خاتم النبیدین '' کی چیش کوئی کے روسانی یا کا آبند ہو چکا ہے۔ ای طرح اسلام می ایشت اغیاء سے خالی ہوکر مرود فدم بس بین جائے گا اور تازہ ترین

الهام یادی جدید کانون تالیس کے سامنے پیٹی ٹیس کر ستے گا۔ اس کے طادہ احادیث نوید کی اس کے علادہ احادیث نوید کی اس کے بیٹ کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے علادہ احادیث نوید کی اس کا داوی کہ اس کے اس کے اس جارت ہوگیا کہ سے بورے اتن کی کہلا کی گے۔ اس جارت ہوگیا کہ بیٹر مت صرف درجہ کر امت تک مختی کردہ جائی ہے۔ جس میں قائی الرسول کا وہ مقام چیش آتا ہے کہ اس میں جو جاتے میں دہ بعد جاتے ہوگیا کہ سند ہو ہوئے ہیں دہ بعد خات کے الرسول کی طرف بھی مندوب ہو جاتے ہیں۔ اس کے خیر اسلام کی طرف بھی مندوب ہو جاتے ہیں۔ اس کے خیر اسلام کی اختی کی مندوب ہو جاتے ہیں۔ اس کے خیر اسلام کی اور مرز اقادیاتی کی احد الرسیات ہوگی۔ جس طرف نجی کر کھی گائے کے ہاتھ در کہا گائے کہ کہا تھائے کے ہاتھ کی اس مردوب اس وقت نے دو مندوب ہو تی ہوتی ہوئی ہوئی کی مندوب ہوئی کی مندوب ہوئی کہا ہوئے کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کی مندوب ہوئی ہوئی ہوئی کے باتھ کہا ہوئی کہا کہا ہوئی کہا کہا ہوئی کے کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا کہ کہ

تاكم تُبِغَ العلام ش كن تقيم كم اتحت ايك جماعت كمرى موئى نظراً ئے۔ خود مرزا قاديائى نے مجى آخرى اطلان ش اس كا اظهار كرتے ہوئے فر ما يا ہے كہ: "خسات النبيين "كي تحت ش ايك چشين كوئى مشر ہے جو مير سرماكى كومطوم تيس موئى۔ ووبيہ كه كميوت كے تمام دودازے بندوو چك بين محر جب اپنے كھروں ميں محضور نے خود الى كمر كھل ركھا تھا قالة اس شى بدائل وقا كرميرت صديق كا درواز و بيش كے كے كھلا ہوا ہے جس میں قانی الرسول ہونے کے بعد داخل ہو کر بروٹیت کہی جائتی ہے جو فور محد رسول الفقطة نے پہی ہوئی تھی - چنا نجیسب سے پہلے صدیق اکبر نے یہ چادر بہی کر کردلایت کبری کا درجہ حاسم کیا کسیم کی ہیت اور میری تعلیم موجب نجات ہے۔

(ریمین برس ۱۵۰۸ تراش ۱۵۰۸ ۱۳۰۰) ش یک: "واتخذوا من مقام ایس اهیم مصلی "(ریمین برس ۴ براش ۱۳۵۸ ) پریک: "واصنع الفلك باعیننا، سلام علی ابراهیم فاتبعوه"

بسيب معلى المسلم المسلم المسلم المسلم المعرب يجب عليهم ان يدخلوا في بيعة خليفة الاسلام "كوتكساس وتت مرف وى فرقد ناجيه بوطيفة الله تم مراود كم باتحد به بعت كرتا ب وردتجه يربعت ستفافل كرنا أكر چكفراؤ نيس بـ مرفر قد ناجيهس شوايت كو

مشکوک کر دیتا ہے۔ ( مگر غیرنا تی اور کافر کہنا ایک ہی بات ہے ) مرز انجمود کے اقوال اگرچہ اظہر من القس میں۔ جن کوفق کی صرورت نہیں ہے۔ مگر

تا ہم اتمام جمت کے لئے ان کا اقتباری خروری ہے۔ چنا نچدآ پ نے لکھا ہے کہ:
" و آخس بین منہ " شمی دوبعثوں کا فذکر ہے اور چنکدا حادیث میں زول میں تذکور
ہے۔ اس کے دوسری بیشت سے مراوم زا قادیاتی ہیں اور کوئی میں ہوسکا۔ (افوار طلافت میں ۵)
ہے۔ اس کے دوسری بیشت ہے مراوم زا قادیاتی ہیں اور کوئی میں کا دوسری دوسری دوسری وال

' سانسنج من آیة "معلوم ہوتا ہے کدومری دفعدکا مرنے میں زیادہ تو ہاوالی شئے مراد ہوتی ہے۔ ای واسط العواجمہ کا محاورہ جاری ہوگیا ہے۔ پس دوسری بیشت پہلی بیشت ہے مرد ہوتی ہوگی۔ پس مرزا قاویل آبھر (قابل تعریف) اور تن علید السلام ہے بہتر تابت سے مدد اور بہتر میں ہوگی۔ پس مرزا قاویل کا بھر قابل تعریف ) اور تن علید السلام ہے۔ بہتر تابت

ہو گئے \_(ای فکست در یخت کانا م بق تائے ہے) موڑا قادیا ٹی بھی ظانیوت کا اسے ایس جیسے اور میفیراوران کامشر کافر ہے۔ (انسل میں مذہبر ۱۹۳۳:۱۳۳۳)

جومر زا قادیا فی گوئیں ما نبااور کافر بھی ٹیس کہتا وہ بھی کافر ہے۔ (حجہ الاذمان ج1 نبر مهر مهر)

مرزا قادیانی نے اس کو مجمی کا فرطعبرادیا ہے جو بچا تو جانتا ہے تکر بیعت ش کو تف کرتا (تغییدالاذبان نبرس اسماریا ہے اسکاریا ہے اور اسکاریا ہے اسکاریا ہے اسکاریا ہے اسکاریا ہے اسکاریا ہے اسکاریا ہ

جس آیے میں رسولوں کا اٹکار کفر آراد یا گیا ہے۔ مرز آ تادیا نی بھی چنکہ رسولوں میں شامل تھے۔ اس کئے آپ کا اٹکار بھی کفر ہے۔ (اس کئے مرز آ تادیا نی کے سکر ان کو کافر کئے ہے پس موجود کے پی اللہ اور احمد اور نجے انکار کرنا حضور کی بعث تائی اور احمد اور تی اللہ ہونے سے انکار ہے۔ جو محکر کو وائر و اسلام سے خارج اور لیا کا فریغادینے والا ہے۔ (مرزا قادیاتی کا بیکم ناظف ہے کہ ہم کم کو وائر میں کہتے۔ بلکہ وہ مسلم کو کا فریکہ کر خود کا فرین رہے میں) (الفنل نیم سے معمد میں مدور دیں 1984ء)

یں)

(السول برج میں میں موروں امنی "عظام برے کو قرق باجی سے سواسیہ ناری الداری الداری

مرزا قادیانی مین تھر تھے۔ کیونکد آپ کے کال مظهر تھے۔ اس لئے آپ کے مقابلہ شی خادم بیں اور جب آپ کالگ تعروکیا جائے آؤ آپ کوئین تھر کیا جائے گا۔ بس میرا ایمان ہے کرمرزا قادیائی حضور نے نش قد مہم چلتے چلتے ہمن تھرین گئے تھے۔ (مرزامحود پیزنکہ مرزا قادیائی کا بروز بیں۔ اس لئے دو ب<sup>ین</sup> یائے تھر تھر ہے) 90

فاتم النهين كي يجيم عني بين كدكو في فض بي نبيس بن سكا - جب تك كرحضور ك تش قدم برچل كرغلا كى اختيار نه كرے اور جب درواز و نبوت كھلا ہوا ہے تومسيح موعود ضرور نبي ہيں۔ (حقيقت الملوة ص ٢٣١) الماراعقيده بكاس آيت من سوائم مع موجود كوكى ني نبيل كذراكه جس كا (عقيقت اللوة ص ١٣٨) يمال ڏڪر جو۔ ابدال واقطاب واولياء مل سے صرف مجھ كوئى اسم نى ديا كيا ہے اور مير سے سواكى كو اس كاحق بهي بيس ب- (جيراك الله نزل من السماء "ك آيت مرف خلفة محودكو (حقیقت الوحی ص ۳۹۱ نزائن ج۳۴ص ۲ ۴۸،۵۰۸) خدا كالقب دے رسى ب چونکہ آخرین صرف مع موجود کی جماعت ہے۔اس لئے ثابت ہوا کہ سے موجود ہی رسول تھے۔ (حقيقية اللوة) اگرنی کریم کامکر کفر ہے تو می موجود کامکر بھی کافرہ۔ کیونکہ سے موجود نی کریم سے كوئي الك چيز نه تھے۔اس لئے اگرميح موثود كامئر كافرنبيں ہے تو نبي كريم كامئر بھي كافرنبيں اور بيد كييمكن موسكا يرك بعث اوّل من أو آب كامكر كافر مواورة ب كادوسرى بعث من جس من بقول حضرت يح موفود آپ كي روحانيت اقو كي ، اكمل اوراشد بـ آپ كا انكار كفرند مو-(ريويوموسومة كلمة أفصل ١٨٧١) كياس بات من كوئي شك ب كرقاديان من الله تعالى في مرحم الله علا الرارجب تك" آخسين منهم" كي آيت موجود إلى وقت تك توجود عرص موجود ووركر كان (کلمالفعلص۱۰۵) مسيح موجود كوتب نبوت لم تقى جب كهاس نے نبوت مجمديد كے تمام كمالات كو حاصل كرايا تفاوراس قابل موکیاتھا کے ظلی نی کہلائے۔ پس ظلی نبوت نے سے موجودکواس قدرآ کے برھاما کہ (کلرائفسل ۱۱۳) نی کریم کے پہلوبہ پہلولا کھڑا کردیا۔ (بالکل خیالی بات ہے) نی کریم کے شاگر دول میں سے علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک نے نبوت کا درجہ بھی یا یا ہے اور نہ صرف نمی بنا۔ بلکہ اپنے مطاع کے کمالات کوظلی طور پر حاصل کر کے بعض اولوالعزم نبوں سے بھی آ کے فکل کیا ہے۔ (بال خدائی بناہے) (هيقت إلماوة م ٢٥٧) امت محربيش عصرف ايك فخف في نبوت كا رجد پايا ب اور با فيول كربيرت ( كلمة الفصل ص١١٧) نصيب نبيس بوا\_ (اس ايك كوجعي بيدرج نصيب نبيس بوا) اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور خاتم اضمین کومبوث کرےگا۔ پس میچ موجود خود رسول اللہ تھے جواشا عت اسلام کے لئے دوبارہ زیا شمن تشریف لاے ۔ ( قول ہالتا تا ہے )

(كلمة الفسل ص ١٥٨)

مسیح موجود کی نظی نوت کوئی گھٹیا نیوت ٹیمیں ہے۔ بلکہ خدا کی تھم اس نیوت نے جہاں آ قائے درجہ کو بلند کیا وہاں خلام کو بھی اس مقام پر کھڑا دیا۔ جس تک انبیائے بنی امراشک کی تھی۔ ٹیمن تھی۔ مبارک وہ جواس کتیو کیجے ادر ہلاکت کے گھڑھے میں گرنے سے اپنے آپ کو جھائے۔ (غلا)

جب الشرق الله عن أو أخذ الله ميشاق النيين "ش سب نيوس يجدليا-جن ش تي كريم الله على شال بين كه جسبه تم كوكتاب ( تورات وقر آن ) اور عكست ( منهاح نبوت اور صديث ) دول - پخرتهار ب پل ايك رمول مصدق ( شخ موتود ) آي تو تم اس نيوا ضروراك پر ايجان لانا اوراك يك مدفرش تحدا - پس جب تمام انيا ، پخرش ب كرمت موجود ايجان لائيل قويم كون بين جونساني - ( اس وجو بيش من آن ايا لي مجي شريك ب

ر الفضل ص ۲ رج انبر ۱۳ برود ۱۹ ارتتم (۱۹۱۵) ۱ ۲۱ : مد ۱۳ م ۱۳ ، ۲۰ کاز کرک در ده محصر از مایل در در ۱۹

"وبدالاخدره هم يدوقنون "شراس وقي الأكراب جو يجيها في والى ب-جم كا وعدوا كيت " و آخديدن مفهم "شرويا كياب يني دودي جورسول كر ميات في بعث الى مس من مودور برنازل بدوك (اتا محكي معلوم بيس كه آخرت كالفظ ذكر سريا لفظ فاركر الميان المرافق المرافق من سري

کیا ہے پر کے درجہ کی بے عزتی نہ ہوگی کہ ہم آیت: ''لا نسفیدی الآیہ ''میں دا دوملیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وغیرہ کو تو شال کریں اور سی موجود جیسے عظیم الشان نجی کو شال نہ کریں۔ یکدیوں تائی چوڑ دیا جائے۔ سيح موعود كواحمرني الله شليم نه كرما بلكه أمتى قرار دينا يامتى كروه ميں شامل كرنا كويا خود ئى رىمايىنى كواپناائتى قراردينا ہے۔جو كفر ظيم اور كفر ہے۔،

میح موجود نے خطب الباميش بعث باني كو بدركر ركھا ہے اور بعث اوّل كو بال-جس سے لازم آتا ہے کہ بعث تانی کا کافر بعث اوّل کے کافروں سے بدتر ہے۔ آخرین منہم سے مسے کی جماعت محاب میں داخل ہے جونی پرائیان لانے سے محابہ بتی ہے کسی التی پرائیان لا نے ہے صحابٰہیں بنتی ۔ (بیتین حوالے مسلمانوں کو کافرینانے میں مشین کا کام دیتے ہیں )

(الفضل صيم يمورنده ارجولا في ١٩١٥ء)

(حقيقت النوة من ١٤١)

حضرت اقدی نے جوز ماندائتی بن کرگذارہ ہے وہ غلام احمد اور مریم بن کرگذارا ہے۔ جب اس سے ترقی یا کراجداوراہن مریم بن محقق نه غلام احمد رہے اور ندمریم بیا یک نکتہ ہے جو صرف خدانے مجھے ہی مجھایا تھا۔ پس استی کے درجہ سے ترقی پاکرنی بن جانے پڑھی آپ کونی شہ کہنا ایسا ہے کہ کسی پڑواری کوڈپٹی فلکشر بن جانے کے بعد پھر پٹواری کہتے جانا اورڈپٹی فلکشر نہ کہنا جو وراصل اس کی تو بین اور گستا فی ہے۔ (عورت سے مرد یا مال سے بیٹا کب سے بنا شروع جوا (ازباق الباطل صهر١٠١٠ القاسم على) (92

اب حقیقی نبوت سے مراد شریعت جدید ہے۔ ورند لغوی معنیٰ کے لحاظ سے ہرا کی نبوت حقیقی نبرت ہے۔ جعلی یا فرض نہیں ہوتی اور سے موجود بھی حقیق ہی تھا اور شقل نبوت سے مراد وہ نبوت ہے کہ جوبلاوا مصرحات موور شافوی متن کے لحاظ سے ہرایک ٹی مشقل میں ہوتا ہے۔ عارض نہیں ہوتا اور س مود محستقل ني تفا\_ (تب ي واسلام في احد جال كافراو مفترى كها ب) (كلة أنفسل ١١٨١) اللد تعالى في مع موعود كانام في ركهااورشريت اسلام في جومتن في كے كے ميں اس منی مے حضرت صاحب ہر کڑ جازی نی میں ہیں۔ بلکہ حققی نی ہیں۔ بال شریعت جدیدہ ندلانے ہے مجازی می ہیں۔ (ہاں تحریف قرآن اور تحریف احادیث کی دیدے آپ تیقی اور شریعت

جدیدہ کے مالک ضرور میں) اب ان عبارتول میں فرقه محمود بینے آٹھ اقرار کے ہیں۔

نى كريم الله للد تمام انبياعليم السلام في قاديان من دومراجه ليا تفاجس كو بم طول یا تنامخ آسانی سے کھ ملتے ہیں اور اکمل قادیانی مجی (بر نبر ٣٣ ج٩) میں

شاعراندا ندازير مانتے ہيں-

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکل غلام احمد کو دیکھنے قادیان میں

دوم ..... الل اسلام عو أاورلا بوري بإرثي خصوصاً اسلام ن خارج بين - كينكد مرزا قاديا في كو تبين مانة - بين مسلمانون كوشرم كرفي چائيد جوفرة يتم كومسلمان فين مجتنا اس كو ا بنائما تنده مجتنا كمال يجك بي جيئ بوقي -

موم ..... فرقد نا جیدان وقت فرقد تحویدی به اوران یک شان تینیم طید السلام یک شان کے برابر بے مسلمانوں کو مو فاور لا بور این کو خصوصاً دوب کرم جانے کا مقام ب کد ایسے فذہ ی فرش کو اینار بیشا مجھے کران ہے بہتری کی کو تق رکھے ہیں۔

چہارم ..... امت تجربیش موائے تی موقود کے لئی ٹیٹی گذرا۔ جس ے ثابت ہوا کہ پیاوگ ولایت کونوت فلایوٹیں کہتے۔ ورشدا ہوریوں کی طرح تمام ادلیا موقعانی نمیان لیتے۔ بیٹم ..... میچ موقود کی شان تمام نیمام نیمام نیمام کے ذریک کی اشدرین کفارش سے موقا۔ مشتم ..... میچ موقود کی اطاعت تو انجیاء کے ذریع کی شوش ہے۔ دوسرے لوگ کس باغ کی مولی بی کہ اطاعات کے افکارے کا فرشہوں۔

ہفتم..... متبح موجود کو آئی کہنا کفر ہے اوراس بنیاد پر لا ہوری پارٹی کا کفر بالکل ظاہر ہے۔ کیونکہ و مرز اقادیانی کو آئی ٹی تشکیم کرتی ہے۔

پیشدہ در آزاقادیان کو آئی کی سیم تری ہے۔ ہختم ...... مرزاقادیانی کو شقل اور حقیق ہی (افت کے طور پر ) کہا جا سکتا ہے۔مطلب یہ ہے۔ کہ مرزاقادیانی نے بار ہا کہا ہے کہ گرشت مکالمہ ہے شن محدث کے دوجہ پر ہوں۔ جس پر ادسال کا لفظ قرآن شریف مٹس پولا گیا ہے۔ اس واسطے وہ ورسول ہوا اور لفت میں تھی بھیے ہوئے کورسول کمتے ہیں اور خیب دان ہونے ہے ہی کہلاتا ہوں۔ اب مرزائمود کمتے ہیں کہ جب آپ لفت کی غیاد پر تی اور رسول تھے تو اس مش کیا ہر تی ہے کہ مرزاقادیانی کوفت کے فیاظ ہے ستنتی اور حقیق بھی کہا جائے۔ اس کا جواب

لا جور ایول کے ذمہے۔ الل اسلام کے نزدیک جب پیضلہ و چکا ہے کہ بعث انبیاء منقطع جو چک ہے اور آ ماز دعادی عمل اس کومرز ا قادیاتی بھی است سے آداس تمام مردردی کا جزاب مرف اس لا جوری یا رثی ے ذمہ آپڑتا ہے۔ جو مرزا قادیانی کو تیا بان کر ان آخی باتوں کا افراد ٹیس کرتی۔ ورند جب
سلمان مرزا قادیانی کو مرے سے تیا بی ٹیس بائے تو ایک باقول کو بناء الفاسد علے الفاسر بھکر
ددی کو کری شر گھرا کر پیٹیک دیں گی۔ حربت ہم مرزا قادیانی کی علی لیافت کا اندازہ دلگانے کے
لئے اور الا بوری پارٹی کو علمی تخریند لگانے کے لئے ہم مجی بطور قرض حساس مقام پر چند فوٹ لکھ
دیے ہیں۔ تاکہ ناظر س بھوط ہوکر لفف الھائی۔ اس لئے ہم کیج ہیں کہ بائی فرقہ تھمودیے نے
اس مقام پر بری طرح تعلقی کی ہے اور ٹابت کیا ہے کہ قرآن شریف پرسواے سکی اور فقیدی
بیانات کے ذرہ بھر بھی جو دئیس و درنا ہے تلا مقام کی کے دو جب بالکت ند بنے۔

بیانات کے دروہ میں کا دوندان کے تعلق کا برکے جوب بالا صف شدیتے۔ انزل۔۔۔۔۔ مرزامجود تیس استے کر کوئی رسول مجی اپنی وفاق کے بعد واجب اللاطاعت رہ سکتا ہے۔ وریشہ بروز خانی کی ضرورت ٹیس رائق اور میصنیدہ چھتنی ہے کہ ہرا کیک زیانہ میں آیک شدا کی بروز موجود رہے۔ اس کے حضور کا صرف ایک علی بروز مشلیم کرنا خلاف اصول ہوگا۔

آخرین کامنی بہت ہی چیچ کرنا فلا ہے۔ کیونکر طائے لفت کے نزدیک آخری النظ القائم کی سے معنی التفسیل تعقی ہے معنی التفسیل تعلی ہے معنی التفسیل تعلی ہے معنی و قائم کی سے معنی و چاہے اور التفائل المعام بول کے جوجہ می اسے بعد رحمت ہے درجا تسلیم کیا گیا ہے اور ہیک معنی می درجا تسلیم کیا گیا ہے اور ہیک معنی می درجا تسلیم کیا گیا ہے اور ہیک معنی می دو سے جہ می ایسے کے بعد اور مذابی کے اور شدیعت اول میں وائل رہتا ہے اور شدیعت کے اور شدیعت اقل میں وائل کے بعد دو سے کھی کا دو اس میں کہی آ ہے تا کہ بعد میں میں کہی آ ہے تا کہ بعد میں کہی ہے کہ بعد میں کہی آ ہے تا کہ بعد میں میں کہی ہے کہ بعد میں کہی ہے کہ بعد میں کہی ہے کہ بعد میں بعد اور ایسے میں ان کی بعد دومر ہے گئے ہیں۔ جواجی تک (معابدی میں میا اس بول ہے کہ ہے تی کہ ہے کہ بعد میں ان کی بعد عرب اور ایسے میں ان کی درجات کے کہ کہی کی دومیعتی ہے تر جمد دل ہے دیکا ور ایسے میں اس کی کہیا وہ دیکا ہے تر جمد دل ہے دیکا اور دیکا کھی ادامیت کی کہیا ہے درجات کی کہا وہ دیکا کھی اور دیکا کھی ادامیت کی کہا وہ دیکا کھی ادامیت کی کہا وہ دیکا کھی اور دیکا کھی ادامیت کی کہا وہ دیکا کھی اور دیکا کھی اس اس کے سیکھی کے دور ایسے تی کہا وہ دیکا کھی ادامیت کی کہا وہ دیکا کھی اور دیکا کھی اس اسکا کھی اور دیکا کھی ادامیت کی کہا وہ دیکا کھی اس اسکا کھی اور دیکا کھی اسلام کے سمنا حلول اور دیکا کھی اور دیکا کھی اسلام کے سمنا حلول اور دیکا کھی اور دیکا کھی اور دیکا کھی اسلام کے سمنا حلول اور دیکا کھی اور دیکا کھی

بروذ کی آٹر لینے شل کچو فائدہ فیس ہے۔ کیونکد آپ کا ترجمہ مرف اس صورت ش سیجے بیٹے سکتا ہے کہ جس طرح ہی کرکم خارجی طور پر طاہر ہوئے تھے۔ ای طور پر دوسری بعث ش خارجی طور پری بیدا ہوتے ورشہ بروز کا کچھٹی تیس رہتا۔ سوم ..... بروز مراومو فیا و کرام کے زویک صرف تلیور تثابی مفات بادراس موقعه بر مرزا قادیانی نے تاخ کے منتی شن لیا ب اور بدالیام خالفہ ب کراس کے تفو واسلام مشتر ہوجاتا

ہے۔علاوہ پریں پر در کو گیا مقادی سنلیٹیں ہے۔ مرف تعلیم فلیکا اڑے۔ چہارم …… امیمن سے مراوسحاب لینا۔ مجراس لفظ کو تئم کے بعد 18 دیائی جماعت لینا قرین قیال ٹیبیں ہے۔ کیونکہ اسلام میں اور فووز وال آیت کے وقت ام القری معرف

ع کیا ک بدن ہے۔ پیونداستان ہم میں اور خود ترون ایت ہے وقت اہم انفر کی سرف کمہ مراونقا۔ قادیان کا وجود عی اس وقت نہ تھا جس کا وجود گیار ہو ہی صدی میں مور قبین نے شلیم کیا ہے۔

۔۔۔ اگر مرز اقادیائی مرز ائیوں کے نزدیک واقع پر دوٹھ کی اور بیشت تادیہ بی تو کیوں المبار کر اقادیائی مرز ائیوں کے نزدیک واقع پر دوٹھ کی اور بیشت تادیہ بین تو کیوں اپنی المبار مرز اقادیائی نے قرآ ان شریعے کی بجائے پر حما پیندئیں کیا تھا اور کیوں اپنی کیوں سے در کید دیا کہ اب قرآ ان شہل اصافہ بوگیا ہے اور مسیلہ کذاب کر آئی کی طرح کے کیوں مدکمہ دیا کہ اب قرآ ان فرقان الال ہے اور بیشت قادیکا قرآ ان فرقان الال ہے اور بیشت قادیکا قرآ ان فرقان الال ہے اور بیشت قادیکا قرآ ان فرقان اقال ہے دور شعولہ موتا ہے کہ فرق مود میں میں شروع کا محمد کردت ہے کہ کرت سے کہ کی سے دور تا کہ بیار کیا ہے۔

كرُّسُ طاهُ مَنْ يُورِي عُنِ بِالسَّهُورِيةِ ثِيْنِ ''فسان امتريت في هذ النقول فعليك بالعقائد المحموديه للسيد المدثر الجيلاني • ولا بدلك ان تنشد في الأمة القادنية المحمودية هذا الشعر''

اذا کسان السغسراب دلیسل قسوم سیعهد یهم طریسق الهسا لکینسا کسسدلا چوری یارنی کافرقه محووید یرفتواسے کفر

تقریحات ندگورہ العدد ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ فرقہ محوور ہے خیال عمل فرقہ تکالیہ (لا ہوری پارٹی) مرزا قادیائی کوستقل مطاع الرس ندائے ہے اشدتہ میں کافرین عمل سب ہے پہلے داخل میں۔ اب ہم دکھانا چاہج ہیں کہ لا ہوری پارٹی کس طمرح فرقہ محود یہ کو کافر قرار دیج ہے ادر مرزا قادیائی کوفکل نبوت کے اور جانے ہے روکی ہے اور کیے اقوال مرزا قادیائی کو

ولائل ش بیان کرتی ہے۔ (خوب گذر ہے گی جوئل بیٹنیس گے دیوانے وو) شی ایمان محکم رکھا ہوں کرمنے ورخام الانبیاء بین اوراس است میں کوئی تی ٹین آئے گا۔ نیا ہو بار امار آن کا ایک طوحتہ گی منسوع تیس ہے۔ ہاں محدث آئیں گئے۔ جن میں نبوت

تامه كے بعض صفات ظلى اور مكالمه كي صفت يا كي جائے كى إور بلحاظ وجود كے شان نبوت ہے تنگين کئے جائیں گےجن میں سے میں بھی ہوں۔(گردہ مدی نبوت نہ ہوں گے) (نثان آسانی ص ۳۹، فزائن جهص ۳۹۰) فداتعالى في انعام دين ك بعد العدنا الصراط المستقيم "كاتكم دياب-

جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدانعالی نے اس امت کوظلی طور پرتمام انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ تا كديد وجودظلي بميشة قائم رہے اور خليفته الرسول بھي ظلي طور پر در حقيقت اينے مرسل كاعل ہوتا (شهادت القرآن ص ۵ م نزائن ج ۲ ص ۳۵۲)

مولوی محرصین بٹالوی نے کہا کہ آج اسلام میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ کویا اس نے بیبود ونصاریٰ کی طرح اسلام کو بھی مردہ تصور کیا ہے۔ اسلام کی ذلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی كداس كو بعى مرده مانا جائے في عبدالقادر جيلاني پردوسوعلاء كافتوى كفرموجود ب\_مردوسويرس کے بعد انکوکائل اور پا کہاڑ انسان مانا کیا اور ایس قبولیت ہوئی کدونیا مانتی ہے۔ ہاں ہیری ہے کہ نبی آتے ہیں توانکوٹول کیاجاتا ہے۔ ( گویا یہ بھی نبی تھے! بعد مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اسلام چرمرده بوگیا ہے۔ کیا کوئی زئدہ کرےگا؟) (جيته الله ص ۸۰۳ ۱۹۰۸)

۔ خداجب ہاتھ پکڑتا ہے تو کسی نی تک پہنچا دیتا ہے اور حسب اقتضائے حالات زماند اس نبی کا کمال، جمال علم عقل، نام اورنورعطاء کرتا ہے۔ نبی کی روح اوراس کی روح و دستعاکس شیشے ہوجاتے ہیں۔ایک کاعکس دوسرے میں پر تاہے۔ محر نبی شل اصل کے ہوتا ہے اور د لی شل . ( كرامات الصادقين ص ٨٥ فرزائن ج عص ١٢٧) ظل کے۔( مرنی کامثل نہیں ہوتا) ہمیں حکم ہے کہ عمادات واخلاق میں رسول کر پھو اللہ کی پیروی کریں۔اگر ہم میں وہاں تک استعداد بیں ہے تو یہ کیوں تھم ہوا کہ: 'ان عمت علیهم ''جس میں بیان کیا ہے کہ بااللہ جس قدر ني، صديق اورشهدا گذرب سب كے صفات بهم من ظلى طور يرجمع كر\_ ( كيا خدا كي (حقیقت الوی ۱۵۴ فرزائن ج۲۲ ۱۵۷) بیروی سے خدا بن جاؤگے) الله لقالی بعض اولیاء کوبعض انبیاء کے قدم پر جھیجتا ہے۔ پس وہ ولی ملاء اعلیٰ میں ای کے

نام سے بکارا جاتا ہے۔ اولیاء شر، بہت الیاء ہیں کدان کر، نام آسان میں نبیوں کے نام رکھے کئے ہیں۔ان کے نورے نور اور خلق سے فتن حاصل کرتے ہیں۔ مارے نبی کر يم الله کا روحانیت ظہور مفاسد کے وقت بروز کرتی رہتی ہے اور حقبت محمد بیری ظہور کس کا مل تمع کے وجود ش جلوہ گر ہوتا ہے۔مبدی کے بارے ش جوآ یا ہے کداسمہ اس منت خلق اس کی طرف اشارہ

ہے۔ صدہاا ہے اوّ سگذرے ہیں کہ جن میں حقیقت تحریر شخص تھی اور خدا کے زو کیک خلی طور پر انہوں نے محمد اور احریکا م بایا تھا۔ (ایسے ام شیطانی وسادس ہیں )

(آئیڈین ۴۲۵،۲۳۱ فروئن جام ۱۳۵۰،۳۳۱) محار رسول خدا کی منکسی تصویر تھی۔ (صرف مندکی ہائیں ہیں)

(ٹے ااسام م ۳۷ بڑوائن ج سم ۱۵) وجود کمر وجود کی تھا۔ پوچیگل کے ( تو پھر لا نجی بعد کی کیوں دار دیوا؟ )

(بام منظم مراجه بزنان ج المراحد) جو خص تعلیم اللی کو بنالهام بنائے گا دوستی کی شان ش آ جائے گا اور اس تعلیم سے مر

بِرَادِولُ مِنْ كَلَّهُ رِساوِر بِرَادِولِ مِثْلِي أَنْ مِن عُسرابِ كان ہے؟ ) (رقح السام می عام خزائن جامل میں اسرامی اسلامی اللہ عالمیں میں اسلامی کا جراب میں ا

ابدیکر من الب نبوت کا تسنی این این تفا اور قدام آداب می ظل نبی کریم علیه السفام تفا۔ (مرف تعریف ہے) (مرافان قدم ۱۳۸۰ تازیج کا ۲۵۸ م

(مرف احریف ہے) (مرف احریف ہے) اصطلاح آسلام ممی نجی یا رسول وہ ہے جو شریعت جدید لاکر احکام سابقہ کو منسوخ کرے اور نجی سابق کی امت نہ کھا کر مشتقل طور پر خداے احکام ماصل کرتا ہے۔ یہال (میرک نبوت میں ) معنی نہ جمعوبہ نبوت میں ) معنی نہ جمعوبہ

ا په هن شیجمو ... (اخبارالکم نېر ۱۹ مهرور ښاراک ۱۹۹۹) جری الله فی حلل الا فیاه کا مطلب استعاره کے طور پر بیہ کہ خدا جس کو پیچنا ہے وہ

رمول ہوتا ہے۔ جیسا کہ شرح علیہ العام کو حدیث مسلم شن مجازی طور پر رمول کہا گیا ہے اور غیب کی غمر پالنے والا تی ہوتا ہے۔ اس جکہ مجلی لفوی متی مراد ہیں۔ اصطلاعی متی انگ ہیں۔ (بکسید مرز آئی اصطلاح ہے) (ایکیسی ٹیمر میں ۱۸ بنز ان برع میں ۲۵

میں عرف اس لئے نی کہلاتا ہول کہ عربی اور عبرانی ش نی کورت سے پیشین کوئیاں

کرے دالے کو کہتے ہیں۔ (پیمراقد ش اور تجوم ہے جی بین نیوت حاصل ہو تی ہے) (اخبار مام ۲۳ زمی ۱۹۱۸ء)

را ماره مرای الباله مین بن عرفی کتب این که ثبوت فیرتشریعید جاری به محریرا اینافدیب بیسب کرید ثبوت بھی معدود ب مرف العکاس ثبوت جاری ب - (بال ال کے آپ النے تی ایس) کرید ثبوت بھی معدود ب مرف العکاس ثبوت جاری ب - (بال ال کے آپ النے تی ایس)

(بدرموری برار پی ۱۹۰۳م) اصلی نعمت خدا ہے مکالمہ وفخاطیہ ہے۔ جوانبیا م کو دی گئی ہے اور جمیں تھم ہوا ہے کہ:

"اهدنا الصداط المستقيم "برحرتم يجى تمت طلب كروك على مهين دول كاراكريد ہوتا تو اس امت برنعتوں کے تمام دروازے بند تھے۔ چونکدا حادیث سے ثابت ہے کہ آنے والا مسح احتى موكا تو كلم الى ش اس كانام نى ركمناصرف اس لئے ہے كدكترت مكالمدے مشرف ہوگا۔ ورنداس امت میں کوئی احتی نبی اس امت میں نہیں آ سکتا تھا اور مردہ ہو کرخدا سے دوراور مجور وجاتى اور" اهدنا الصداط المستقيم "كالعليم ندوق اورخاتم أليمين عديم ادليل ب كدكش العليم بندب ورنه شيطان كي طرح بدامت مجى خداكى رحت سے دور اورلعتنى بونی \_ (چنانچاب مرزالُ لفنتی بین) (خمیه براین نبره س ۱۳۲،۱۳۲، نزائن ج۱۲ س ۳۵۲،۳۰۸) . ش مركباب ش لكمتا آيا مول كدميرى نبوت مرف كثرت مكالمه ريني ب- خدا مجھ

ے بول ہے اور میری باتوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ (تو پھرتم کلیم اللہ ہوتے)

(اخبارعام نمبره ۲۷ موروز ۱۱ ارمکی ۱۹۰۸ه)

ہم نے کوئی ان معنوں میں وجوائے رسالت نہیں کیا۔ جیسا کہ طال لوگوں کو بہکاتے میں اور جو ہمارا دعویٰ منذراور ملیم ہونے کا ب\_متابعت شریعت میں ہاور بمیشدے ہے۔ آج كأنيس ٢٣٠ مال صيالهام ب- ' جرى الله في حلل الانبياء'' (يرْتَاحُ ب)

(درمورد ۲۲۴م تکی ۱۹۰۸م میر)

بعض دفعدا يسالفاظ استعاره اورمجاز كي طور ربعض اولياء كي نسبت استعال موجات ہیں۔ سارا جھڑا ہے۔ جس کوناوان متعصب معنی کرلے مجے ہیں۔ آنے والے سے کانام جونی اللدر كما حميا بوه الني مجازي معنى كردت ب-جوصوفيائ كرام كامعمولي محاوره اورامرمسلم ہے۔ورندخاتم الانبیاء کے بعد نی کیما۔ (کوئی محاور فیل) (انجام آئتم ص ۲۸ فرائن جاام ۲۸) خدانے ارادہ کیا تھا کہ نی کریم کے کمالات متعدیہ کے اظہار اور نیز اثبات کے لئے كى فخفى كوآپ كى چروكى كى وجهد دومرتبه كثرت مكالمه كا بخشے جواس وجود يريمكى نبوت كارمگ پيداكر \_\_ سواس طور برخدان ميرانام ني ركها اورنوت محريد برير آئينلس مين منتكس وكي

ادر صرف ظلى طور ير جيم يهام ويا كيا\_ (تو محرني عليه السلام كثيف منهر اورتم لطيف) (چشمه معرفت ص ۱۳۹۵ برائن ج ۲۳۳ س

خدارا مکالمه است باولیائے خود دایثان رارنگ انبیاء دارہ می شود ودر حقیقت انبیاء عین دزیرا کرقر آن شریف هاجت شریعت را بکمال رسانیدام . (بیخوب محاوره ب)

(موابب الرمن ص ٢٦، ترائن ج١٩ص ٢٨٥)

ميت نبياً على وجه للمجاز لا على وجه الحقيقة (نعم كاليا (ممير حقيقت الوي ص ٢٥ ، خزائن ج ٢٢ ص ١٨٩) آنے والاسم محدث ہونے کی وجہ سے مجاز آنی بھی ہے۔ (حقیق نی ہے) (ازالداد مام ص ۳۳۹، ثرزائن ج ۳س ۲۷۸) اگر نبوت کے معنے صرف کثرت مکالمد کئے جا کیں تو کیا ہرج ہے؟ خصوصاً جب کہ قرآن شریف میں امیدولائی ہے کہ ایک ائتی شرف مکا کمدالہیے سے مشرف ہوسکا ہے اور خداکو اولهاء ب مكالمات بوتے بن اوراي ثعت كي تحصيل كے لئے "أهدنيا الصوراط المستقيم" سکھایا گیا ہےتو پھراس تعت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے۔ کیا وہ تعت جوانمبیاء کو (براین احدید ۵ ۵ ۱۳۰ نزائن ۱۲ س ۲۰۰۷) دې گئ تحی ـ درېم دو پيارېين؟ بادرے كەمغات بارى كمىمى معطل نہيں ہوتے \_ پس وہ يو لئے كاسلسلة تم نہيں كرتا اور ا کے گروہ ایسا بھی رے گا جس ہے کلام کرتا رہے گا۔ کوئی فخص دھوکا نہ کھائے۔ میں بار باراکھیے چکا ہوں کہ میری نبوت مستقل نبوت نہیں ہے۔ کوئی مستقل نبی امتی نہیں ہوسکتا۔ محر میں امتی ہوں اور میرانام نی اعزازی ہے جوانتاع نی ہے حاصل ہوتا ہے۔ تاکہ حضرت نیسیٰ ہے پحیل مشابہت پداہو۔(بالکل فاندسازاصول ہے) (צומטו בנה בפשח או הלות בודש בבד) میں نے نی کریم کی بیروی میں عجیب خاصیت دیکھی ہے کہ بچا بیرو ورجہ ولایت تک (ترچشم معرفت م ۱۰ فزائن ج۳۲م ۲۲۸) الله الماء (كتفيني) نوت کالفظ جوافتیار کیا گیاہے۔ خدا کی طرف سے ہے۔ جس پر پیشین کوئی کا اظہار بكثرت موراس ني كباجا تاب فداكا وجود خداك نشانول كرماته يجيانا جاتاب اس اولیاءاللہ بھیجے جاتے ہیں۔مثنوی میں لکھاہے کہ: ''آل ٹی وقت باشداے مرید' ابن عربی بھی یوں بی لکھتے ہیں۔معرت محدد بھی بیعقیدہ فلاہر کرتے ہیں۔ کیاسب کو کافر کہو گے۔ یادر کھو بیہ (حقیقت اللوچیس اینا بمورید۵ ارمنی ۱۹۰۸ ) سلسله نبوت قامت تك حارى رے كا۔ میں اس طور برجووہ خیال کرتے ہیں نہ تی موں اور ندرسول \_ جھے بروزی صورت نے ئى بنايا باوراى بناء يرخدان محے بار بار ميرانام ئى الله اور رسول ركھا بــــ (صاف جموث (ایکفلطی کا زالی ۱۲، فزائن ۱۸ م ۲۱۷) ج) تمام امت کا اس پرانفاق ہے کہ غیر نی بروز کے طور پر قائم مقام نی ہوجاتا ہے۔ علماء ائتی کے معنی بھی یہی ہیں۔ ایک مدیث میں علما وکوانبیا و کا دارث بھی بنایا ہے اور ایک مدیث میں

آیا ہے کہ چالیس آ دی ابراہیم علیدالسلام کے قلب پر ہول گے۔ تمام مضرین کا قول ہے کہ: (امام ملحص ۱۲۱ فزائن جساص ۱۸۱) "أنعمت عليهم "من تثبيه بالانبياء فدكورب-كتاب اقتباس الانوار ميں ہے كەروچانىت كمل برابر باب رياضت چنال تصرف مير ما ئد که فاعل افعال شان میگر د دوایس مرتبه را بروز میگویند درفصوص الحکم مے نویسد که بغرض بیان كردن نظير بروزميگويد كه محمد بود كه بصورت آدم درمبهٔ ظهورنمود درخاتم الولايت كهمهدي ست نيز روحانية مجرمصطفر بروز وظهورخوا مرمودواي رابروزات كمل مع كويندنه تناسخ ويعض برانند كدروح عيسي درمهدي بروز كندونزول عبارت بميس نزول است مطابق اين حديث لامهدى الأعيسي -(آ سے لکھا ہے کہ بیتول مردود ہے تم نے یہ کیول نہ لکھا) (ایام السلم ص ۱۳۸، نزائن جمام ۲۸۳) "اور محى الدين عربي ايك اين كماب من (جوان كي آخرى تصنيف ٢) كلصة بين كه عیسیٰ تو آئے گا محر بروزی طور برلینی کوئی او فخض امت محمد بیکاعیسی کی صفت برآئے گا۔ صوفیاء کا ند ب ہے کہ بعض کا ملین اس طرح پرونیاش آتے ہیں کدان کی روحانیت کی اور پر جلی کرتی ہے ادراس وجدسے دوسرافخص ببلاخص بی جوجاتا ہے۔" ( كتاب كانام كيون بيل ليا) (براين ج دس ۱۹۱ رئز ائن ج ۱۲ س ۲۹۱) "زول من محم عفرى كوآيت:"وخاتم النبيين "مجى روكى باورمديث بعى روكى بيك "لا نبسى بعدى "كوكرجائز بكرني كريم خاتم الانبياء مول اوركوكى دوسراني آ جائے اور وی نبوت شروع ہوجائے۔ کیااب بیضرورت پیش نبیں آتی کہ حدیث مزول سے کے لفظول کوظا ہر سے ضرور پھیرا جائے۔'' (تم نہیں سیجھتے) ﴿ ایام ملم م ٢٨ بنزائن ج٣٥ ص ٢٤٩) "مديث ميچ سے ثابت بے كم محدث بحى انبياء ورسل كى طرح مرسلول بيل واخل (ایام ملحص ۲۰ فزائن جهماص ۳۰ ۳۰) ہوتے ہیں۔"(غلط) ''جب سے میں (حسب عقیدہ اسلام) شان نبوت مضمر ہوگی تو بلاشہ ختم رسالت کے منافی موگار کیونکددرحقیقت وہ نبی ہاورقر آن کےروسے نبی کا آنامنوع ہے۔'( کیاتم میں (ایام الصلح ص۱۸۵ فرزائن جهاص ۱۱۱۱) نبوت مضمرنہیں؟) "الركوئي نبي (نيامويايرانا) آوية جاري نبي كريم كيونكرخاتم الانبياء ريس- بال وي ولايت اورمكالمات الهيدكاوروازه بنونبيس بـ" ( پيرتم نبي كيول بني ) (ایام اصلح ص۸۳ فرزائن جهاص ۳۰۹)

"جرى الله في حلل الانبياء "كمعنى بين كمنصب ارشادانمياء كاح بـ مر

غیر کوبطور استعاره ملتا ہے۔ تا کہ ماتصین کو کال کریں۔ پس بیانوگ اگرچہ نی ٹیس ہیں۔ مگرانجیاء کا کام ان کے سپر دہوتا ہے۔'' (پھرتم نی کیول ہے؟ ) (براہیں ۴۰۰ ۵ عاشیہ افزائن ما ۱۰۷) قرآن و صدیث

مرسل کیں گے یا بھروار۔ بار بارکہتا ہوں کہ تی، مرسل اور دسول جزیمرے البام بھی تیں۔ یسی معنوں پر محول نیس ہیں اور ای طرح مین کا تی ہونا بھی تھتی طور پڑیس ہے۔ یہ ہم ہے جو تھے ضا نے دیاہے۔ جس کو مجھنا ہے۔ بچو کے " کر کھرف شیطانی دسوسے )

(مراج منیرص ۱۶ فزائن ج۱۹ ص۳)

" (مرزا قادیانی دیلی کے مناظرہ ش کھنے تیں) ش نے سا ہے کہ شہر دیلی شریعا میں مشہور کی شریعا میں مشہور کی کشور اللہ مشہور کی سے مناز مردی اللہ مناز میں مشہور کرتے ہیں کہ شریعا کما کا است اجمارا الفق کفتنا ہوں کہ سیمار اللہ مناز اللہ مناز

"اب میں خان خدا (جامع مهرود فی میں) افرار کرتا ہوں کہ جناب کے تم رسالت کا قائل ہوں اور جو تیش تم تریت کا محکو ہوا ہے یہ دین اور محکو اسلام کہتا ہوں اور اس کو دائر ہ اسلام سے خارم جھتا ہوں "(جز اک اللہ تجرا) ( جموع مقیارات میں 1730ء شیار ۱۳۵۱ء کی رسالا ۱۸۵۸ء) "کیا یہ بخت مقتری جزو وثیرت اور رسالت کا وکوئی کرتا ہے قر آن تا تر قب یا لیمان رکھ سکتا ہے۔ اگر قر آن پر اس کا ایمان ہے تھ کیا وہ کھ سکتا ہے کہ بھش عاتم اللانمیاء کے شس کی ہیں۔ لیکن مرے البهام میں جھنے نی کہا گیا ہے۔ وہ حقیقت پر محمول نہیں ہے۔ بجاز اور استعارہ کے طور پر ہے۔ جوابعش اولیا مکن نبست بھی استعال ہواہے۔ '' (غلطہ ب

(انجام آئتم ص ٢٤ فزائن ج١١ ص الينا)

"ان الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى (القرآن) لم يبق من النبوة الا المبشرات (بخارى) لم يبق من النبوة الا المبشرات (بخارى) دويا المؤمن جزء من ستة واربعين من النبوة .... ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبى بعدى ولا رسول • فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات • فقالوا يا رسول الله ما المبشرات قال رؤيا المؤمن (المسلم) وهي جزء من اجزاء النبوة "( تَلت يردواوووواليري))

''اس بات کو بھنورول یا در کھنا چاہیے کہ بیٹیورت کدجس کا سلسلہ جاری دہے گا۔ نیوت تامیخیش ہے۔ بلکم صرف جروی نیوت ہے۔ جروومر کے فقطول شی محد جیت کے اسم سے موسوم ہے۔''

ابتخریر سائقہ اپنی تائیدی آخریات کے موزامحود کی طرف کے لاہور کی پارٹی کو کافر ثابت کرتی ہے۔ جیسا کہ تحریات صدتا ئیدی آخریات کے لاہور پول کی طرف مے مرز المحود کو خارج از اسلام اور کافر خابت اور واضی کرتی ہیں اور بھیں ان دونوں پارٹیوں کے متعلق آخم اٹھانے کی شرورت ٹیمیں موجا کے محراتا ہم چھی تق حاصل ہے کہ الاہوری مسلک پر چھرتنقید کریں اور بتا ئیمی کہ لاہور پول نے مرز ا قادیاتی کے مانے بھی پورائق ادافین کیا اور مرز اقادیاتی کے دور دادی نظر انداز کر دیے ہیں کہ جن شمی آپ نے استقلال ثبیرت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے بیچہ ذیل

لاہوری مسلک خلط ہے۔ لاہوری گروپ

الآل ..... جب از الطُفل کے اعلان شم مرزا قادیائی نے بدلکھ اے کہ ش اور مجھ ایک ہو گئے ہیں اور اپنے اعمر تمام کمالات تجھ بیٹوت کے بعذب کرچکا ہوں تو کوئی دیڈیس ہے کہ مرزا قادیائی کوکائی نوت کا عدتی تصور شرکیا جائے کیا اختال کی وجد سے نوت جھ بیر کوئی امر دیگر (نیوت غیر مستقل) بن گئی کیا مرزا قادیائی شم کوئی ایسی استعداد موجود ترقمی کر نبوت کا لم کو تول شکر سکتے تھے۔ بہر حال اتحاد حلول مان کر بیمکن ٹیس کہ مرزا قادیائی کوشب عقیدہ مرزامحود تی دوم..... جب مرزا قادیانی نے تر دیگی ترقی حاصل کرتے کرتے ظلی نیوت حاصل کر کی تی تو حقیق نبوت کے حاصل کرنے میں جو آپ نے ایک میمیل لکا کی تھی کہ میری نبوت میں نبوت مجریہ ہے۔ وہ کیوں تسلیم نیس کی جاتی۔ یک وہاں جا کر ترقی دک تی تھی ؟ اور جب مرزا قادیانی نے ترقی رکنے کے حفاق کیس اشارہ تک فیس کیا تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو دعی نبوت تو میں نہ مانا جائے؟

چیارم ..... جب مرزا تادیائی کا اینا قول موجود ہے کہ بعث جائی عمل آپ کی روحانیت اشدواقو کی ہے اور بعث اوّل بحولہ بلال کے ہے اور بعث جائی بحولہ بدر کے ہے آو کم از کم مرزا تادیائی کو اس ردید میں ہی مشتقل کا خطاب شرور دیا جاتا جائے۔ ورنسیدودوں تحریر ہیں ہالکل رہ جا تیں گی۔ اور ٹی الواقع السمیٰ تی قرے کہ مرزا قادیائی کو بھول مجود انسمال الرسٹین کا خطاب دیا جائے اور کی الواقع السمیٰ تی تبدیل جائے۔ بہرحال اس کا جواب الاموری پارٹی مرزائیوں کے پاس کوئی تیں ہے۔

مردائیوں نے پاس فون تیں ہے۔ چیج سس۔ اولیا دامت کا قول بالبرود کر کنا ایک شطی قول ہے۔ شرق یا ادعائی قول تیں ہے اور مذہبی سرف اقادیائی کی طرح انہوں نے اسٹے آپ کو تی کہنا نے کی وقوت دی اور مدہبی اپنی مدات پر چیشین کوئیوں سے سطح ہو کر لائے کے لئے ان کے زدیک پروز صرف تقابد نے العاقات ہے اور وقوئی نبوت کفر ہے۔ جیسا کہ تحریرات چیش کردہ سے خود طاہر ہے۔ گر سرزا قادیائی کی تقدی ، مرزا قادیائی کا ادعائے نیزت اور مکل کر اسے لائی کرتا ، یا سادی محر صرف انہات نبوت علی رے لگاتے رہتا۔ بیٹا ہر کرتا ہے کہ بروز کا حقی گھر دی عمل تھا ہے۔ العاقات ٹھا۔ گرا نیر میں عینیت دومانی بلکہ حلول رومانی اور قائغ تک بھنے چکا تھا۔ اس لیے محودی فرقہ تن بجانب ہے اور کا مورسمالت مرز اہیں۔

ششم ..... ابتدائ اسلام سے درجہ دلایت کوتسلیم کیا جاچکا ہے اور درجہ محدثیت بھی قابل تتلیم ہے۔ گرنداس عنوان ہے جومرزا قادیانی نے بیدونوں درجے تتلیم کرانے کی ٹھان کی تھی۔ بلکہ ایس سادگی سے تسلیم کرائے ہیں کہ ادعائے نبوت کوان کے منہوم سے پچھیجی اشتباہ نہیں ب-ای بنیاد پراسلام نے فائم النبین کی تصریح کے بعد کی عنوان سے بھی ادعائے نبوت کوتسلیم نہیں کیا۔ بلکد دی کوخارج از اسلام ابت کیا ہے۔اب اگر لا ہوری پارٹی کا خیال درست ہوتو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی صرف ولایت کے بی مرق تھے۔ تو اس کونبوت کے رنگ میں بارباركيوں لاكرمسلمانوں كےخلاف اڑے دے اورا كركہاجائے كەمرزا قادياني كوچونكە يتى جناتھا اس لئے نبوت کاعنوان بھی اختیار کرتا پڑا تو مجر بیام مشتبدہ جاتا ہے کہ آیاولایت بعنوان میجیت یا ولایت بعنوان نبوت کا مصداق اور مدکل کوئی امتی ہوگذرائے یانبیں؟ اگر ہوگذراہے جیسا کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ ہزاروں بروز ہوگذرے ہیں تو مخافین کےسامنے اس امر کی تصدیق ك لينفلى ثبوت بم مينيائ جانے جائے جائے تھے۔نديدكمرف دعوى كر كے جلتے بنتے اورا كركوكى نہیں گذرا جیسے کہ مرزامحود قادیائی کا قول ہے کہ امت محمد پیش ولی بعنوان نبی صرف مرزا قادیائی ایک بی گذرا ہے۔ تو وہ تمام ثبوت، لفایت مفید مطلب نہیں رہے۔ جو ملفوظات اولیائے امت ے اخذ کے گئے ہیں۔اس لئے مجوراً کہنا پرتا ہے کہ حررا قادیانی کی اصلیت کو اگر کچھ مجھا ہے تو مرزامحود نے سمجھا ہے۔ورندلا موری بارٹی تودیدہ دانستہ چھم ہوتی کرتی ہےاور مرتد مور ہی ہےاور با محف لاعلى كى وجد علاقت برارى موكى إوراعي كزورى كورف نيس كرتى -

بفتم ..... حسب تصریحات مرزائر محدث اودکیم الله بهم منی بین اورقرآن شریف شن" و مسفهم من کسلم الله "وارد ب جس بی خاص موی طیدالسلام کی طرف اشاره ب -پی اگر مرف مرزا قادیانی کی محدثیت پری انظر کی جائے قومرزا قادیانی کم از کم موی طیدالسلام کی شان کے فیم مضرور بائے درتے ہیں اور آپ وائجیا مرسلین الوالعزم کی صف بھی شار کر با پڑتا ہے اور تمام انجام علیم السلام کے محتقل ویل مانا پڑتا ہے کہ دوم سکیم الشد تنے -

بعضم ...... مکالمه البیتر آن شریف می تین طرح ندگور ب (اقل) میں پردہ بلا توسط جزائیل جوموی علیہ السلام ہے ہوا اور ای خصوصیت سے کلیم اللہ کہلا ہے۔ (دوم) فرشتہ (جزائیل بیجیح کرجوانی علیم السلام ہے مواقعتان دکھتا ہے اورای بناء پرقرآن این شریف کوانسے لغول رسول كريم كم الميا به رسوم) القاه المجلى بي جوالها ميا انشراف سة تعلق ركاتب جو عمو أا وليا مرام من بيا يكيا بها جاود مرزا قاويا في في استه مكالم وقط طب تحيير كيا جاود وه محى كفرت بين جس مصطوم بوتا به كمآب موكل عليه السلام بين يوكلهم الله تتقدا الى وجيه بها الهيئة كلام كومرزا قاويا في في وي الى بتاليا جاود آن شريف كالحرزا المتقطى قراد ديا بها المها به دورى فرقد بتائي كدب مرزا قاويا في محدث محتى يكم الله بوك اوران كاكلام مرف الهام كوابتدا في حالت شرق بي هدى ولا يت مول مكر ورجه نبوت تك شرود ترقيق محمد تقرار التي التاريخ الله بوك في الله بوك في تبعد الله لي الله بوك في بها ب

ورئم .... "انعدت عليهم " عمراد فعت كاطباليه المناظط بادريد كابي المناظم الديريا بحى فلط به كناظط بادريد كابي المناظط بادريد كابي المناظم بالمناطق مع النبيين " عمراد صول ودوير بوت به يوكد من ما شرات معد مصاحب من استقال بواكرتا ب ودريد الله مع المحسنين " من آمام كوكار وصول درج الوبيت كن دار بول كه - كن ك المناظم كابي من عمل المواقع من من كم خدا بي تولي كابي المنافق بي منظم كابي المنافق بي منظم كابي المنافق المنا

مان دو در ایران مستحقیق محد شن محدث وه کال مؤسمن بوتا به کدچس شن کال فراستد ایمانیها ورفورایمان کمال تک پختیا بودا بوتا به باور باحول کے واقعات اس پر ایسے منکشف بوتے ہیں کر کویا اس کوکس نے اسے افقول شن بطر کی روایت مدیث سنا ہے ہیں۔ شدید کہ مفداے تعالیٰ کا ر کالسکوٹ سے پاکرنی اور مرسل ہوجاتا ہےاورا کرکی نے ہیں کہاہے والل جمتی کے خلاف میکسا ہے۔اس کئے مدھنرے عمراول الحدثین نی تجاور نہ اعدش کوئی محدث نی ہوا اور اس متی سے لا ہوری فرقہ مرز ا قادیاتی کو یروزی نی کابت نیس کرسکا ۔ ( نودی شرح سلم ) ۸۔۔۔۔ مرز ا قادیاتی کے متعلق ایک شرع کا کنتہ شیال

ضرورت این بوت سے شکر ہو پیضتہ تھے۔ آخود بیادرال ہور ہے ' بروری العدر سے ہی معلوم ہوسکتا ہے کہ مرز انہیں کے دولوں فرقے اس کی بی بی بروری کی وغیرہ وغیرہ مائے ہوئے اور خالفین کے سائے ان کومرف مجدود حمد شادراد ایل دعی شار کرتے ہیں۔ برطاف اس کے قادیانی مرز ان برز اقادیان کو ترق دیے ہوئے نی مشقل، افضل المرسلین معمار نما انہیا داور بین مجدود کی بیٹین کرتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیم مرز ااور مقائد مرز ان میں مجرود اور ان کے بیٹیت مجدود ہوئے کے چیش کیا ہے۔ ورشاسلام کا دہ پہلو تاریک ہے اور نا قائل کمل ہے جومرز اقادیانی کے بحق سنجیا لیے سے پہلے نجر القران سے چیا آ ہے۔ کہ دکھر مرز اقادیانی کا قول ہے کہ: ''جہری تھیم اور میری بیت ہی جو جب نے ہیں اور الل اسلام کا معتقد اعلان سے '' س نیت خواہ کی دیگ میں اپنے آ ہے کو تبرات سے اس مائے چیش کرانے کا کھڑی اسلام کا معتقد اعلان سے کہ کھڑی۔ مرز اقادیائی سے پہلے تی ایک ایسے سے سامند میں کرانے کی کھڑ کردارکو چا پہنچے ہیں۔ اس کی تا زور ہیں مثال کا تھر باب سے امران ہے کہ جس نے اسلام ہی کا تھے 
پہلود کھلانے بھی اپنی نیوت کا اطلاع کیا تھا اور آر آن شریف کی آیت سے اپنی نیوت کا جورت دیا تھا
ادر اسلائی دوایات سے ہی فارت کیا تھا کہ استجم یا اسلام کی ضرورت ہے۔ چنا نچہ اس نے اپنی
است بھی نے عقا کہ اور نے ادکام جاری کردیے اور جب ایران بھی وہ اپنے دواوے کے زیم
ار تقا دیا کی اور اس کی تعلیم نے کشوت سے شیوع پاکر کوئوں کو وہوئی نیوت کی راہ و کھلا دی۔ تو
مرز اقا دیا کی نے بھی اس جلے بواج سے نے میں سے شیوع پاکر کوئوں کو وہوئی نیوت کی راہ و کھلا دی۔ تو
دیے۔ پہلے میدو ہے ، پہلرمیدی ، پھر مشیل کی ماس کے بعد ترقی کرتے کرتے تھا کہ ڈو تھوں کہ دیے کہ
دیے۔ پہلے میدو ہے ، کہا کہ وہوں کی سے نیوت کے متعلق جواب دیا میں اس کے بعد ترقی کرتے کرتے تھا کہ وہوں کہ دیے کہ
مرز اقا دیا کی کوئی تھی ہے۔ جس کا صطلب بیاں کھا تھا کہ بھی اپنی طرف

کیونکردوا ہے کلام شرا کے افظ ایرل جاتے تھے کہ جس کا مطلب ہیں لکٹ تھا کہ شرا ہی طرف
ہورافتر او طاف اسلام شی مٹی جوت نیس بکد تھے اسلام کی ترقی کا دگوئی ہے اور خدا کی
طرف سے ماموروسند رہوں۔ شی خوتیس بنا اللہ نے جھے ٹی بنا کر تیجا ہے۔
چہانچہ یہ مطلب انہوں نے اپنی کا الاس میں مختلف مقام پر گئی ایک طریق سے بیان
کیا ہے۔ اس لئے حقیقت شاس گاہیں شروع سے جی تا ڈی تھی کہ اس دال میں کچھ کا انظر آتا ہا
ہے۔ اس ایک حقیقت شاس گاہیں مروع کے اور اس سے محول کیا تھا اور ہر چندا سے دہوئی توری کے
سے دیا نچہ دہی ہواج بچھ انہوں نے قو افر است سے محول کیا تھا اور ہر چندا سے دہوئی توری کو
تھوف یا فقت کی آڈ کے کر پوشیدہ کرنا چا ہے گر آ فرصلوم ہوگیا کہ جناب صاف جی مدگی ہوت

ب و الصفح المستقد الوقى، قزائن ج٢٣ ص ١٠٤١ه) عن الخيركى تاويل كـ مرزا قاويا فى نے إمالهام <u>بش كم</u>ام كرفدائ شكم كها ب: "انك لعن العموسلين ، انسا ارسلندا اليكم رسولا ، كيف اردما او حى الى منذ (وهو اشارة الى ما فى

البراهين الاحمدية من الالهام وهو ان نبيا جاء كما يدل عليه اشتهار ازالة) اني اقسم في بيت الله الشريف ان ما اوحى الي هو كلام الله الذي نزله وحيه على موسى وعيسى وشهدلي الارض والسماء باني أنا خليفة الله • وكان مما وجب في قضاء الله تعالى أن يكذبوني كما وقع (في حقيقت الوحي ص٦٦) انبي وجدت خطا كثيراً فضلا من الله تعالى اعنى النعمة العظم التي اعطيها الانبياء من قبل (اے كثرة الخاطبة من الله تعالىٰ وفي حقيقت التوجي ص ١٥٠) فا منت بما اوجي الي كما امنت بالكتب السماوية ، وامنت بما انزل على كما امنت بالقرآن واتيقن انه كلام الله كالقرآن ، وقوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى الاية اشارة الى اي انني الرسول المرسل لا ظهار الاسلام على جميع الاديان، وما انزل الي من الالهام ففيه لفظ الرسول المرسل والنبى الاكمل فكيف الانكار واوحى الئ محمد رسول الله (اے انك محمد رسول الله كما يدل عليه اشتهار ايك غلطي كا ازاله) هكذا كله في ضميمه كتابه حقيقت الوحى "ان الهامات كافلاصهيب كمرزا قاديانى كا کلام الی ہاوراس پر وہ محید میں شم کھانے کو بھی تیار ہیں کہ میں نبی ہوں اور میرا کلام کلام الی ب\_ جس برایماندار یفین کرناایهای ضروری بے جیسا کرقر آن شریف کوش ماننا ضروری باور جب الله تعالى نے تمام انبیاء سے میری تقدیق کی ہوتو میرامنکروییا ہی کا فرہوگا جیسا کہ انبیاء کا منکر کا فرہوتا ہے۔

 کریم ناخ ندر ہے گا۔ کیونکہ اس میں صحف سابقہ اور کتب قدیمہ کے اعکام بھی موجود ہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ شریعت میدیدہ میں شریعت قدیمہ کی سرف جزوئ ترمم وقتی ہوتی ہے اور اس کیا ظ ہے مرزائی شریعت میں اس امر کے تابت کرنے میں سرف وفات سے کا مسئلہ شائع کرناہی کافی ہوگا کہ یہ می شریعت میدیدہ ہے۔ اگر میرم اود وکہ شریعت جدیدہ میں سارے احکام منصوص ہوں تو بیا طاہ دوگا ۔ کیونکہ اس وقت اجتہا داور تیاس شرگا کا درواز مہذہ جو باتا ہے۔

(اربیمی نبرس ۳۵ بزران عال ۲۵۵ )ش ب کند "ارسل رسوله" سیمراد شی بول - (اربیمین نبرس ۳۸ بزران ن عال ۲۳۷)ش کشته بین کرامادی شی آیا به که اس امت ش ابرا ایم علیه الملام خابر بودی (اورش وی بول) کس چخص آن کا تاخی بودگانی ب باستگالار بود شکر رسه گاوه کراه بودی ایری کست کند" (ارسالمنا احسد اللی قومه فقالوا باستگالار بین کرد بین خریص مداور کرد "ایری برسوی ایری کرد شرک شده نظال و این می این می شده اللی ایری کند از ا

پ عن اورود و ''روسیه و موجود و اورود ن کے دند اوست کا احمد اسی هوه مده العالور کہذاب الشدر '' اور (اربیمن نبرس ۱۹ افزان کی طرف رجون کا لیا ہے۔ جس سے مراد میرے اپنے روایت اسلامیے کو چھوٹر کر اپنے بیٹنی والاک کی طرف رجون کا لیا ہے۔ جس سے مراد میرے اپنے الہام ہیں۔ شین ان پرالیا پختہ ایمان رکھا ہوں۔ جیسا کراؤ داست اور آئیل پر۔ سوم ۔۔۔۔۔ (انوام انتخام میں ۲۵ ہزائن جہیں ۵۰ یا شن فیکورے کہ: ''افس مدسلک

الهام بين شمال براا بخت المحاص و من الله و ما مور و امينة فامنوا بعا يقول الهام بين مثران براا بخت المحاص و من الله وما مور و امينة فامنوا بعا يقول و وجاعلك للناس اماما - انى مرسل من الله وما مور و امينة فامنوا بعا يقول المستفتاء وما رميت انرميت وفى (ضميم حقيقت الوحى ص ٨٠ - فزائن ج ٢٦ ص ٧٠٠) وما ارسلنك الا رحمة للعلمين اعملوا على مكانتكم - لعلك باخع نفسك - دنى فتدلى - سبحان الذى اسرى بعبده ليلا - ان كنتم تحبون الله - آذرك الله على كل ششى - نزلت سرر من السماء لكن سريرك فوق السرر كلها - انا فتحنا لك فتحا - لولاك لما خلقت الافلاك - انا اعطيفاك الكوثر - ارادالله ان يبعثك مقاما محمودا "اور ترجم حقيق الورق من مي المورق على المن عن المورة راح المورق الله المورق الله هو ارسلنى وسمانى نبيا وسمانى مسيحا موعود واظهر لى من الايات ماتنيف على"

چارم ..... (اعازات ي من ٢٩) من عكد: "ومن جاء حكما فله أن يرد من

الاحاديث ماشاه ويقبلى منها ما شاه أذ الحكم على ملجاء في البخارى هو الدى يقبل رايه رفعا للاختلاف ويعلم بان حكمه نافذ وان له اختيارا بان حكم بوضع الاحاديث وتصحيها وليس مبنى مادعيته هذه الاحاديث بل مبناه القرآن وصا أوحى الى من الالهامات وأما الروايات فلا اقبلها الا ما وافقى منها و واما المخالف منها فمردود عنى حطاما وانى أنا مصداق هذا الاية هو الذى أرسل رسوله بالهدى • العجب أنهم يعترضون على فيصيرون كما فرين ولو كانوا من أهل التقوى في شقى لما اعترضوا على بمايرد على غيرى من الانبياء والاولياء قد ظهرت لى من الايات نحو عشرة أية الف • فحسف القمر المنير وأن لى • غسا القران التشرقان اتنكر؟ "

له خسف الفعر المديد وان بى عسا الفعران المستولان المندوا محرث كافرار كافريس بوتا مرقي الترب في ما حب الرياض المهام» الله بحكما المان المهم اور محرث كافرار كافريس بوتا مرقي ما حرق المناب المربي في حيث كان حرور كافر بوجاتا ب (الميس فيهم محمد به براس معمد براس بالمحمد به المحرد المحرد في المحمد به المحمد به المحمد به يحقي أما المن في المحمد به المحمد المحمد المحمد المحمد به المحمد المحمد به المحمد به المحمد به المحمد به المحمد به المحمد المحمد

شخم..... (اریحی تربه۳۰۰) ش به کد" سایسنطق عن الهوی ان هو الاوحی پدوحی" (واقع الجام) ک به به کد" ساکسان الله لیعدنهم وانت فهیم ، پایعنی دبی " (خدائے برے اتح پر پیست ک بے ک" انت منی بعنوله اولادی " (ق برے پیش کی کی بیام اب ک" انت منبی وانا منک " (قیمت ب اوس تش تحت بس) "واصنع الفلك باعينا ووحينا · ان الذين يبا يعونك انما يبايعون الله "(جم تحمد بعث كرتم يس ود مدات بعث كرتم يس" يوحدي الني انمسا الهكم اله واحد · الخير كله في القرآن "

ہفتم ..... اقول فرقت محمود یا شہرارا کی خلطی کا از الداعلان نیرت ہے اور واقعی آگر اس کے موضوع کی موفور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسملی نبوت کا اعلان ہے۔ ورشہ پروڈی اور مجازی نبوت کا اعلان تو کما پول میں بڑار و فقد ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مرز انحمود کی وہ تعییر مجمی پڑھ کیچ جو 'اذا خنذ الله میشاق النبیدین'' عمل کی ہے۔

ہضم ..... بقول مرزامجود قادیا آنی اگر چہ مشتبہ طور پر نبی تقے سگر ابعد میں ظاہر ہوگئے تنے۔ چنا نچہ (حقیت الدوق الاائم بحرید مداری ۱۹۱۵ء) میں لکھنے ہیں کہ چونکدا ۱۹۱۰ء سے آپ نے نمی کا لفظ اپنے اور پار بار اطلاق کیا ہے اور تریاق القلوب کلھنے کے بعد حقیقت الوق سے نیوت کے متعلق حقیدہ میں تبدیلی کے بعد سیات ثابت ہے کہ ۱۹۶۱ء سے پہلے وہ حوالے جن بش آپ نے اپنے تمی ہوئے کا انکار کیا ہے۔ اب منسور تم ہیں اور ان سے جمت کیڑنا قلط ہے۔

> جوبنیاد دیں ست گرد وہے نمائیم خود را بھٹکل کے

''فعظهر الربوبية اليوم هو المسيح القاديان ثم نشر في فبانكار كم ظهرت خبايا التفات ، با ادروبا ويا امريكا استرا ايضاً في ..... وادعى ذويى في امريكا انه الياس النجى فهلك بدعاء المسيح في سنة واحدة ونشرفي يلقان غلبت الروم فكان كما قال ''اس'ويت ك احتدال معموم بوتا بي كرارا قاديا في خود محرد الله يحد تصاور بقول محمود بيرزا في يحل أبي وي استراك في استة بال

وہم ...... مرزا تاریائی نے تو ہیں شی علیہ السلام ش اینا ساراز دوفری کردیا ہے۔ جیسا کہ دعاوی سرزا ٹل گذر چکا ہے۔ اس لئے یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ سرزا قادیائی شرور مدگی نبوت حقیق تھے۔ ورند تجازی ہی اگوئی و اس کی تی ہے اضل ہونے کا دم ٹیس مجرا اور میں عدر الکل ما قائل ساعت ہے کہ سرزا قاد ، ابی نے یو کا کھالیاں دا ، ہیں۔ جیسی میں سریم کو گلالیاں تیں دیں۔ کیکٹ چھوالہ براہیں احمد سے کانش ہو چکا ہے۔ اس میں تی تج عیسی میں مریم اور یسوع تیوں عوان سوجود ہیں اور بطر لی کنا یہ ایک تو ہیں کی ہے کہ سوائے شاطر کے کوئی تھی اس کا ارتاکا بھی کر

ابن مريم كتحقير ظا بركرر اب- كيونكدائتي كي برفضيات بين بإسكنا علاوواس كاس شعركي طرزاداہمی ایس بے کہ خواہ مخاطب کوانتام برآ مادہ کردی ہے۔ اب نیجے اہل اسلام کی محقیق تکھی جاتی ہے۔ جوآئ سے پہلے مرزا قادیانی جیسے رعیان نبوت کے خلاف انہوں نے کھی تھی اور جس کے ماتحت کئی ایک مرعیان نبوت سزائے قتل كوچنج يجيئے تتھے۔ شفائ قاضى عياض اوراس كى شروح ميں لكھا ہے كہ جوخص مدى نبوت ے۔ وہ مرتد ہے۔ای طرح وہ مخص بھی مرتد ہوگا کہ جس نے دعوائے نبوت کی دعوت دی ہو۔ كيونكدريكفربكاب الله وكفر بحديث رسول ب-أكرصرف وحي كا دعوى كر باورنبوت كا دعوى نه کرے یاصفائی قلب کے ذریع پخصیل نبوت کا مدگی ہو۔ یا وہاں تک پہنچنے کا مد گی ہو۔ وہ بھی کا فر ہے۔ کیونکہ لا نمی بعدی اور خاتم انتہین دونو ں صریح تھم ہیں ۔جن کی تا ومیں کرنا خلاف دیانت اور خلاف اجماع مسلمین ہے۔ پس جوخص ایسے نصوص قطعید کی تاویل کرتا ہے کہ جس میں امت محمد ریکی جہالت ٹابت ہوتی ہویا وہ ایے کام کرتا ہے۔ جوعموماً کفارے ہی صادر ہوتے ہیں تو وہ بھی کا فر ہوگا۔ اگر چہدگی اسلام بھی ہوئے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ امت مجمد مید کا پیشفقہ فیصلہ ہے کہ جھخص کسی نبی کی تو ہین کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے یااس کی کسرشان کرتا ہے۔ وہ واجب القتل ہے اور مزید میرکہ جو خض انبیاء کو برا کیجائے لی کرنا فرض ہے اور یہی تھم ہے۔اس فخص كاجس نے كى جى كى كى كى يا بوعن تى كى شفاص ٣٣١ يى بى كدا كرو كى فض كي كه ني كريم الله كارنگ كال تحارات قل كرناواجب بركوتكداس في و بين كى ب دوم ..... ( كناب الفصل ١٥٥٥) يش ب كديدامر بإيديقين كو يني ج كد جوكف ذرہ بران احکام سے اٹکار کرتا ہے۔ جونی کر عمالت نے بیان کے بیں وہ کافر ہوگا اور وہ بھی کافر ب كراس ني كريم الله كالمعدد مراني مكن مجمايكي في كاتوين كرت موي مخول كيا-اور ( الله الفعل جهم ١٨) من ب كر: "كيف يستجيز مسلم أن يبثت نبيا أخر بعد النبي مُنْهُمُّ الا ما استثناه النبي عليه السلام في نزول أبن مريم

مبيا احر بعد المبيئ بهراء من استعداء المبي عنيه السلام في أخر الزمان" عليه السلام في أخر الزمان" اور (تراب أفعل ج س مير) هي فركور ب كر:" من قبال ان الله هو فيلان

اوان الله يجعل في جسم اوان نبيا ينزل غير ابن مريم عليهما السلام فلا خلاف في تكفيره ''(دُرم/رالُّ فُركِيْ عِنْ مِنْ) سوم.... "قى شرح الفقه الاكبر من انكرالاخبار المتواترة المعنوية كفر قال في حاشية الاشباح اذا كانت في المسئلة وجوه توجب الكفو ووجه واحد .... فعلى المفتى ان يميل الى ذالك الوجه الواحد الا اذا اصرح بارادة توجب الكفو ، في رد المحتار من تكلم بالكفو هاز لا كفر ولا اعتدد باعادة توجب الكفو ، في رد المحتار من تكلم بالكفو هاز لا كفر ولا اوحقره اونسبه الى الفواحش كالعزم على الزناء في يوسف عليه السلام اوقال النبوة وقبلها ، واذ الم يعرف ان محدا أخر الانبياء في المسلم لا نه من الضروريات والجهل بهاليس بغدر ، قال في ملتقط فليس بعدر ، قال في ملتقط اليواقيت نحن نكفر من كفره المجتهدون من الاثمة لا بقول غيرهم "الرئا فلامريج كرة في كافر مراكز الإسلام الكافر الانبياء فلامريج كرة في كافر الإسلام على المراكز المراكز الكراكز المراكز المراكز الكراكز المراكز المراكز الكراكز المراكز الكراكز المراكز الكراكز المراكز الكراكز المراكز المراكز المراكز الكراكز المراكز المراكز

چهرم ..... "قال ابن حبان من ذهب الى أن النبوة مكتسبة يلزمه أن لسلب ابضاً كما يقوله اليهود في لبعامرانه كان نبيا في بنى مواب فسلبت نبوة (ابن حزم) ومن زعم أنها مكتسبة فهو زنديق ومن عقائد الزنادقة أنهم يطلبون أن يصيروا أنبياه ومن جمله ما كغروابه تجويز النبوة بعد النبوة يتم والمنافئ والكنس الايوبي قتل عمارة المبنى الشاعر لا نه قال باكتسابها في قوله (شعر) وكان مبد هذا الدين من رجل سمعى فناصيح يدعي سيداللام (صبح الاغنى ج١٢ ص٥٠٠) أتى عمر المنافئ بعب النبي تشتله فقال وقال من سب الله أونبيا فاقتلوه وقال ابن عباس يستتاب فأن رجع والا فقتل ، كتب ابوبكره الصديق الن المهاجر في أمرة سبتا النبي تشتله لولا ماسبقتني لا مرتك بقتلها لان حد المعارب غنامر قد يحمل الساب فينقل السب عن غيره فهو كفر خفي أذا اتعريض به كالتصريح قيل الاجماع على تحريم رواية ما هجى به النبي عليه السلام وأقره ته وكتابته أيما مسلم سب النبي أو حقره فقد كفي وبانت

امرته (كتاب الخراج) الكافر بسب النبي لا تقبل توبة ومن شك في كفره فقد كفرا (در مختار ، بزازيه)"

يُحْم..... "حديث من صلح صلوتنا..... البراد به لا يجو زتكفير اهل القبلة ببذنب وليس المراديه مجرد التوجه الى قبلتنا فإن ---- من الروافض لقائلين بان على هوالله اوان الوحى قد غلط ليسوا مومنين والذبن اتفقوا على ماهو من ضروريات الدين واختلفو فيما سواها كصفات الباري فاختلفوا في تكفيرهم ولا نزاع في تكفير اهل القبلة المواظب على الطاعات طول عمره باعتقاد قدم العالم ونفي الحشر بالاجساد وموجبات الكفر أن غلا أهل الهواء وجب اكفاره لا نه ليس من الامة لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الاسلام فمن انكرها واستحزأ بها فهو كافر ليس من اهل القبلة ومعنى عدم تكفير اهل القبلة أن لا يكفر بارتكاب المعاصى ولا بأنكار الامور الخفية أهل القبلة المراد منه من هو موافق ضروريات الاسلام من غير أن يصدر منه شتّى من موجبات الكفر نحو حلول الله في بعض الاجسام • المتلبس بشتى من موجيات الكفرينيغي ان يكون كافرا بلا خلاف تلعب الزنادقة والمالاحدة بايات بالبواطن التي ليست من الشرع في شتّى فبلغ مبلغهم في تعفية أثار الشريعة ورد العلوم الضرورية المنقولة عن السلف ويسير الخلاف لا يوجب التعادي بين المسلمين وهو ماوقع في غير الضروريات ومراد الامام ابي حنبغةٌ في قوله لا نكفر اهل القبلة عدم التكفير بالذنب كالزن والشراب عن انس قبال رسول الله عَنْ ثلث من أهل أيمان الكف عمن قال لا أله ألا الله ولا نكفره بذنب ولا تخرجه عن الاسلام بعمل وعن انس ايضا من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلوتنا واكل ذبحيتنا فهو المسلم له ما له وعليه ما عليه وفي البخاري الآ أن ترى كفرا بواحا (صراحا) وفي البخاري يتكلمون بالستثنائو هم دعاة الل ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها وما ورد في حديث ثلثون بحالا المرادية المدعون بالنبوة وما في بعض الرواسات زيابية على الثلثين فالمراد انهم كذابون لايدعون النبوة كالفرق الداعية الى خلاف ماجاء به محمد عَانِات ومن جحد شيئًا من الفرائض بشبهة فیطالب بالرجوع وان نصب القتال قوتل وان رجع والافقتل (فتح الباری ۲۰ م ۵۰۲) "ان تریات المالم آن کا کفرنگی ثابت ہوگیا ہے۔ کیونکہ وہ می اصول اسلام سے منکر بین اورائل آبلہ میں واطن تیس ہیں۔

شُشم ..... "قال الغزالي في كتابه التفرفة بين الايمان والرئدقه بجب الاحتراز عن التكفير فإن الخطاء في تكفير الف كافرا هون منه في سبقك دم مسلم • قبال ابن بطبال ذهب جمهور العلماء الي أن الخوارج من المسلمين لقوله عليه السلام يتماري في الفوقة ولان من ثبت له عقد الايمان بيقين لم بخرج منه الابيقين قال الغزالي في الوسيط الخوارج من الجماعة منهم اهل ردة ومنهم من خرج يدعوالي معتقداته اعتصاما بالقرآن والسنة فمنهم الامام حسينٌ واتباعه ومنهم من خرج طلبا للحكومة وهم البغاة قال أبن دقيق العيد المسائل الأجماعية قد يصبحها التواتر عن الشارع فلا خلاف في تكفير من خالفها إذ هو مخالف للجماعة • وعن محمد بن الحسن انه قبال من صلى خلف من يقول خلق القرآن أعاد صلوة تبرأ من القدرية عبدالله بن عمر ٠ وجابر وابوهر برةً وابن عباسٌ وانس بن مالكٌ وعبدالله بن ابي اوفي وعقبه بن عامر واقرانهم وأوصوا خلافهم بأن لا يسلموا عليهم ولا يصلوا على جنازهم ولا لا يعودوا مرضاهم · قال الثوري من قال ان القرآن مخلوق لهو كافر لا يصلي خلفه • قال أبو عبدالله البخاري ما بالبت صليت خلف الجهمي والرافضي ام صليت خلف اليهود والنصاري٠ لا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشاهدون ولا توكل ذبائهم · قال محمد بن الحسن والله لا اصلى خلف من يقول بخلق القرآن قال ابو يوسف ناظرت ابا حنيفة ستة اشهر فاتفق رأينا ان من قال بخلق القرآن فمن فهو كافر • قال ابن ابو حنيفه حيفة لجهم اخرج عني باكافر سئل ابوبوسف اكان ابو حنيفة بقول بخلق القرآن؟ فقال معاذ الله ولا انا اقوله اكان برى رأى جهم؟ (كتباب الاسماء للبيهيقي) اكثر اقوال السلف يتكفيرهم كليت وابن لهيعة وابن عيينة وابن المبارك ووكيع وحفص بن غياث وابو استحاق هشيم وعلى بن علهم وهو قول اكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم وفي الخوارج والقدريه واهل الهواء المضلة واصحاب البدع المضلة وهو قول احمد والسنة ما اشتهر عن السلف وصح بطريق النص ولو لا لكان اليدع كلها من السنن اذلها شبهة بالعمومات والمحتملات والا مستخراجات لا حياجة الى تنفسير اركان الاسلام وانما يعسرا المحرف سمع على رجلا يقول ان الحكم الا الله قال كلمة حق اريدبها غيره • وكل من انكر رؤية الله اويؤول بما لا يسمع في الاسلام وكذا القائل بانه عليه السلام خاتم النبيين لكن معناه المنع التسمية فقط واما بمعنى البعثة والعصمة فهو موجود في الائمة فهو زنديق فدا نفق جهور الحنيفة والشافية على قتل من يحري هذا البحرج المبحري لاتجوز الصلؤة خلف اهل الهبواء عنيد الأمام قالت الروافض لا يخلوا الزمان من نبي ومن ادعى النبوة في ماننا كفر ومن ركن اليه فهو ايضا كافر قتل عبدالملك بن مروان متنبئاً وصلبه وفعل مثله غير واحد من الخلفاء والملوك باشباهم واجمع العلماء على صواب رابهم فخلافه كفر • وكذا من انكر النقل المتواتر في عدد ركعات الصلوة وقال أنه خبر واحدان المبتدعة وان اثبتو الرسل لكن لا بحيث يثبتهم الاسلام فاثباتهم عدم التواتير اميا استاداً واما طبقة كتواتر القرآن والعمل باركان الاسلام والتوارث كالسواك وغيره خبر الواحد بعمل به في الحكم بالتكفير وإن كان حجده ليسس بكف "اسعارت كامطلب بكرمرزائيون سيميل طابي في شادى اور عبادات ومعاملات ميں ندر كھا۔ الل قرآن امة مسلمہ اور د يكر فرقد بائے الل قرآن كے متعلق بھي ي حكم ہے اور جولوگ امام اعظم كے بارے ميں بدللني ركھتے ہيں كم آ ي قر آ ن شريف كوقد يم ند جانتے تنے وہ بھی اس عمارت کوغورے پڑھیں۔

يست النبوة مكتسبة "قال الاسام الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر ليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل اليها بالرياضة كما ظنه الحمقي وقد افتي المالكية بكفر من قال أن النبوة مكتسبة ولا تلحق الولايه بداية النبوة البداء فلو أن وليا تقدم الى عين ياخذ منها الانبياء لا حترق وأن الله سلم بال النبوية والرسالة عن كل مخلوق بعد محدث "" الن يوم القيمة وأن منام النبي معنوع دخولة ، وغاية معرفتناية من طريق الارث النظر اليه كما

ينظر من هو في اسفل الجنة الى من هو في اعلى عليين اوكما ينظر اهل الارض الى كوكب في السماء وقد فتح لابى يزيد من مقام النبوة قدرخرم الابرة فكاد يحترق قال أبن العربى من قال أن الله امره فليس ذلك تصحيح انما هو تلبيس لان الامر من قبيل الكلام وهو مسدود ثم قال أن ابواب الاسر والنهى قد سدت فكل من يدعيها بعد محدثيّ فهو مدعى الشريعة أوحى بها اليه سواه وافق شرعنا أوخالف فان كان المدعى مكلفا ضربنا عنه والا فضربنا عنه صفحا "ثم المركزيك محررا تاديل واجب التركيد عنها ويتركيك محررا تاديل واجب

"حمر "ما المنودى تحتجدث قد يكون في الام قبلكم محدثون فان يكن احد في النم قبلكم محدثون فان يكن احد في استى فانه عمر بن الخطاب المحدث ملهم اومصيب في رأيه (وقال في الفتح الاصابة غير النبوة) اومن يلقى في روعه شئى وروي متكلم وهو المعتمد عند البخارى اومن يجرى الصواب على لسانه وروي متكلمون في المتكلم من يكلم في نفسه اومن يكلمه الملائكة وليس المحدث من يكلمه الله أو يخاطبه كما زعمه المرزا هذا قال المجدد في در در المحدق مكترب مشاخفنا لا ثبترن الكلية والجزئية بين العالم وخالة ومن المصوفية من قبال العالم الله ومن قبال انما الموجود هو الله والا عيان وانكانوا كاملين لكن كلامهم يهدى الناس الى الاحاد والزندةة وفي مكتوب وشائد والم يفتارون فضا وفي مكتوب وعمل الصوفية ولا يفتنون بمواجيد هم ولا المنورى ليس بحجة حلالاً وحى مة أنما الحجة قول الامام وصاحبيه وفي مكتوب اعلم كلامهم ليس بحجة مالم بوافق الشرع وأن الصوفية المستقيمة المستقيمة الاميتجاوزوا"

تم ...... جب مرزا 18 ویائی دوی نیزت سے انکار کرتے تھو تو دوی مدی نیزت پر کفر کا لوگ کا گئے تھے اور دین افتق ص ۲۲ مصنفہ طیفہ فورالدین 18 دیائی جربہ ۲۲ جنوری ۱۹۱۰ء شن یول کھا ہے۔" یا در ہے کہ جو تحق رابول الشقیقی کے جعد مدی رسالت اور مدگی نیزت ہوگا۔ ئیں وہ کافر اور چیونا ہے اور میرا ایمان ہے کہ دقی رسالت حضرت آمر علیہ السلام ہے شروع ہوکر نی کر کیم کاللی بہت کا کہ مشتقع اور شم ہوگل ہے۔ "معلوم ہوتا ہے کہ بھول مجدوزا ۱۹۰ ہے سرزا قادیاتی نے اعلان نبوت کیا ہے۔ شمرائیا گور کھ دھندہ بنا گئے ہیں کہ ٹوراللہ پن قادیاتی کو تھی معلوم شہوا کہ اصل بات کیا تھی اور بائی کا نسبت علاجہ ہے کہ نے خلافت الال کے اندر بھی احساس شہا ہو سیکن جب مرزا قادیاتی کی نسبت علائے اسلام کی رائے مرزا تھود قادیاتی نے دیکھی اور اعلان نبوت کا بخوبی مطالعہ کیا تو ان کو تھی علم نے اسلام ہے شخش ہونا چڑا۔

دام ..... تق مرتد كامسّلة قرآن شريف من سنت قديمه بيدي واسلام في بحى جارى كيا تفارحضوركا ارشاد بكد: "من بدل ديناً فاقتلوا "جوزب اسلام تبديل کرےاہے مارڈالو۔صدیق اکبڑکے زمانہ ہیں جن مسلمانوں نے زکوۃ کی فرضیت ہے انکار کیا آب نے نداس وجہ سے ان کو مارڈ الا کر انہوں نے بعاوت کی تھی۔ بلکے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اوکیگی زکو ہ اینے اوپر لازم نہیں بھی تھی۔اگر صرف بغادت موجب قبال ہوتی تو حضرت عظم آب سے بحث ندکرتے۔ فتح الباری ج١٢ ميں مذكور بے كدحضرت على كرم الله وجهدنے ان زندلیقوں کوآ گ میں جلوادیا تھا کہ جنبول نے آیات قرآنیاورعبادات اسلامید میں تبدیلی پیدا کی تھی تو حضرت این عمال نے فر مایا تھا کہ میں ہوتا تو ان کوجلانے کی بجائے مروا ڈالٹا۔ کیونکہ صنوطية كارشادب: "من بدل ديناً فاقتلوه "الم بخاريٌ ف ذكركياب كرحفرت ا یوموی انصاری نے یمن میں ایک مرتد گوتل کر ڈالا تھا۔ جو پہلے یہودی تھا پھرمسلمان ہوا اور پھر يهودى بن كياتها ورآب فرمايا كن مسدا قضاء الله ورسوله "تغيرروح المعانى جلد خاص میں ہے کہ بنی اسرائیل گوسالہ برت کے یاداش میں قتل کئے سمئے سے کیونکدانہوں نے ایک توند بهب تو حید چهوژ دیا تھااور دوسری تو بین موی علیدالسلام کے مرتکب ہوئے تھے۔ کہتے تھے كرآ ب كوخدا كاپية نبيس چلاتب بى تو يهاژېر يط محته بين ـ سامرى چونكه منافق تفاياس كولاماس کی مزادی گئی۔جواصل ہے بھی پدتر تھی۔

اب خلاصہ ہیے ہے کہ اگر مرز آقا دیائی کسی ایسی اسلائی سلطنت بھی مدگی نہوت ہوتے جہاں اسلائی تعزیرات جاری ہوتی تصیی تو آپ پر دس طریق کے فروجرم لگ جاتے۔ ادعا ہے نہوت چیقی ادعائے نہوت غیر تشریق ، اکتساب نہیوت تخیفرانل اسلام ، انکار ختم رسالت ، اجرائے نہوت ، جیتیم انبیا دھدتو ہیں تئیسی بین مریم علیہ السلام ۔ استہزاء بمسائل الاسلام تجویز عقائد جدیدہ ارتداؤی غرب الاسلام تقسیملی امت جھریہ تو تھی نشستر آن وہدیت۔

٩....قريحات اسلام اورختم نبوت

اجرائے نبوت کے متعلق مرزا قادیانی ہے میلے سے ایران (علی محمہ باب) نے یوں کہا تھا کہ نبی اصطلاح قدیم میں خواب د کھنے والے کو کہتے ہیں اور خاتم انٹیٹین کامعنی یہ ہے کہ حضور کی بعثت سے خواب د کھنے والوں کا زمانہ ختم ہوگیا ہے اور مشاہدہ کرنے والوں کا زمانہ شروع ہوگیا ہے۔جوا پی کشفی حالت میں دیکھ کرا حکام الّبی بیان کرتے ہیں۔ای ویہ سے حضوطات نے فرمایا ك " علماه امتى افضل من انبياء بنى اسرائيل " يخاائم ال بيت انبياء في اسرائيل المن المن المن المراقع أن شريف من المن على من يشاء من المن على من يشاء من عباده "كفداتعالى اين بندول ش ي جي حيا بالقاروي ك لئ انتخاب كرليت باور يول يحى آتا كن الما ياتينكم رسل منكم "جبتمار ياس رسول آئين وتم كوان كى اطاعت كرنا ہوگى۔ پس بعث رسل اورالقاء وحى قرآن شريف كى روسي بميشہ كے لئے جارى ہے اورانقطاع وحی رسالت کا دعویٰ کرنا خلاف قر آن وحدیث ہے۔ تکر بوشمتی ہے مسلمانوں میں ختم رسالت کا مسئلہ جاری ہوگیا ہے اور کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ یہود اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ زمین وآسان کاٹل جاناممکن ہے۔ مگر جاری شریعت کا زوال ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں نے بھی ایسائی کہنا شروع کردیا کہ ہارے ٹی آخرالزمان نبی ہیں۔ان کے بعد کوئی تبی نہیں آئے گا اور دوبات کے نکلی جو حضو علیہ نے فرمائی تھی کہ "التسلین سنن من قبلکم" تم لوگ بھی میود ونصاری کی سنت بر چلو مے۔ای واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے كن" أنهم المعة الكتاب وليس الكتاب معهم "يوكر آن كي شوال كرت إن اور قرآن كوابنا بيشوانيس يجعته - اكرقرآن شريف برهل كرت تو ياره اوّل من صاف لكها تماك. "فاما یاتینکم منی هدی "میری طرف عم کومایت آیاکر عگر مس كدرسول آياكرين مح - مجرسورة آل عمران ركوع اورسوره احزاب ركوع اوّل مين ارشاد ي خدانعالی نے انبیاء سے عہدلیا تھا کہ ایک نی علی محمد باب آئے گا ادرتم کو واجب ہے کہ اس کی اطاعت كرواور مددكے لئے كھڑے ہوجاؤ۔

اب يمعلوم بوكي كدارمال وكست الله بي بوكي تبركاني بوكتى . "فلن تجد لسنة الله تبديد الا (ساخدود اذ كتاب مبيدن وكتباب التوضع وابى البركات البسانى) "فرقد محود يركى آيت ياق ساخ في آواد إلى كويدالم ملى ثابت كرائه ما المساحد والمراكمة من المراحد من المركمة قرآن شي قرآن فريف بر بي واعجود و كا وجدت يرسب يحكم واكيا بدورة اكرتاري قرآن يرنظرو الى جائة وصاف ظاهر بكريدونون آيتي "اما ياتينكم رسل منكم" اور"اما ياتينكم منى هده "كي سورتول مي نذكوريين كرجن مين يحكم" أنه ليفي الصحف الاولى "كتب اوبيرالقد كمضامين دهرائ كئ بين اوراحكام قديمه كودهرا كرتوجه دلائي كي ب كداسلام كا داعيدتو حيد صرف آج فيس بلد حفرت آدم سد دعوت توحيد چلى آئى باور انمیاء سابقین بھی بھی دعوت دیتے رہے ہیں۔ نہ ید کدان آیات میں امت محمد یہ کو کہا گیا تھا کہ تم میں ہدایت آئے گی یارسول آئیں گے۔ان میں تورسول ہدایت کے لئے آچکا تھا تو کھران کو کہنے كى كياضرورت تقى اور مكه بين ابھى ابھى مشى بجرمسلمان تتھے۔امت كہاں تقى؟ اوراسلام كا آغاز تھا اور بیموقعہ بی ندتھا کدان سے کہا جاتا کہ تم بگڑ و کے تو اس وقت رسول ہیں جے اکس کے کے آ مدی و کے پیرشدی کا حساب تھا۔ اس واسطے یوں خیال کرنا پالکل غلط ہے کہ ان آبات میں امت مجمد سہ ے خطاب ہور ہاہے۔ بال دراصل پیدائش آ وم سے تاظہور تی آخر الزمان تمام امم سابقہ مخاطب ہیں اور ان آیات میں اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بعثت رسل سنت الی ہے اور اس کے مطابق حضور کی بعثت بھی ہوئی ہے۔ای بعثت کی تائید کے لئے آیت میثاق بھی سورہ عمران اور سورہ احزاب میں ذکر ہوئی ہے کہ چونکد انبیاء سے بید عدہ لیا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے مصدق اور ناصر بنیں ۔اس لئے انبیاء سابقین نے نبی آخرار ان کی تصدیق اور آپ کی نصرت وا مداد کے لئے اپنی اپن شریعت میں امت کواحکام نافذ فرمادیئے اور ای اصول کے مطابق خود حضو و اللہ اے بھی انبیاء سابقین کی تقدیق کی اوران کے احترام قائم رکھنے میں بڑے زورے کا ملیا اور قیامت کو بھی ان کی تقیدیں کے لئے کھڑے ہو کرعد م تبلیغ کا دھبدان سے دور کریں گے اور امت مجدیہ مجی آپ کی تائیدیش انبیاء کی نصرت وتائیدیش کھڑی ہوجائے گے۔ تاکہ بیعبد خداوندی پورا ہو ك "ليكون الرسول عليكم شهيدا "اور" لتكونوا شهداء على الناس"اس لك آ یات سابقہ کا خلاصہ مطلب بیہوا کہ نبوت محدید کے اثبات کے لئے اہل کتاب کو توجد دا ان گائی تھی کہ وہ اپنے پرانے مخطوطات مطالعہ کر کے آپ کی تقیدیق کریں۔ ورنہ اگر امت مجمد یہ کوخطاب سمجها جائے تو نبوت محمد بیدمقام استدلال میں بالکل خالی رہ جاتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان کوارا کرسکتا ہے کہ آپ کی نبوت بلادلیل رہے؟

خاتم النبین کے ماتحت ہی کامعنی خواب دیکھنے والا کرنا پالکل غلط ہے۔ کیونکد خواب تو چمپالیسوال برزونبوت ہے۔ جوآپ کے بعدامت مجد ریومونایت ہوا ہے تو پھراس کا انقطاع کیے ہوگا؟ اس معنی کی تا کیدیش ریکھنا کریا تھا۔ پچر مذید نیمیں برنا۔ کیونکہ ان کونیوت اس کے ٹیکن کی تھی کہ ان کوخواب آئے ہے۔ بلا نیوت کا مفہوم دی الجاتھی جوخوا ایوں کے طلادہ ان کودی گئے تھی۔ اس کے خاتم انھین کا سیح مفہوم ہیں ہوگا کہ حضور بھائٹنے کے بعد دی رسالت نہیں آئے گی۔ جیسا کرخود حضو بھٹنٹے نے بھی فرمادیا تھا کہ:" لا نہیں بعدی "میرے بعد دی نیوت منتقع ہودیکی ہے اور کوئی جدید مبعوث ہو کرئیس آئے گا۔

ببلامغالطه

مرزائی اور بہائی دونوں جریان نبوت کے لئے قرآ ان شریف ہے دو تھم کے استدال ا پیش کرتے ہیں۔اقرال یک ''اما یلتینکم رسل''تجہارے پاس سول آ 'میں مے پایک''اما یلتینکم منی ھدی ''کرتیمارے پاس میری طریف ہے جایت لیخی کاب الشدا ہے گی۔ یلتینکم منی ھدی ''کرتیمارے پاس میری طریف ہے جایت لیخی کاب الشدا ہے گی۔

دوسرامغالطه

م سوره مؤمن ش خورب كر: "لمن يبعث الله من بعده رسو لا "خداجم كوكي رسول بين بيعيخ كارير تقول كذا وكاري بيشت انجياء جارى رب گ

راستہ پر چلنے سے انسان نبی بن سکتا ہے تو رہ بھی لازم آتا ہے کہ انسان خدا بھی بن جائے۔ کیونکہ ای صراط منتقیم کو صراط الله بھی کہا گیا ہے اور مع کا لفظ ہمیشہ مصاحبت مع غیریت ظاہر کرتا ہے۔ جيها كه: "أن الله مع المحسنين "مثل بكراس كى الدادوهرت نيكوكارول كي مراهر بتى ب- ورنديدمطلب بيس ب كدخد الحسين كاروب بدلنار بتاب مكن بكدآ ربيكي طرح مرزاكي بھی اس کوتشلیم کریں اور تاریخ قرآن پرنظر ڈالنے سے بالکل مظلع صاف ہوجا تاہے۔ کیونکہ اس میں ایک اصول کی طرف اشارہ ہے جو المرعمن احب میں ندکور ہے۔ چنانچو ایک صحابی نے حضور الله عن عرض كيا تفاكد ونيامين تو آپ كانياز حاصل ب\_آ خرت مين چونكد درجات مختلف ہوں گے۔ آپ سے نیاز کیے حاصل ہوگا۔ تو اس کا جواب اس آیت میں بوں دیا گیا تھا کہ اطاعت رسول نیاز حاصل کرنے کا بہترین طریق ہے۔جس کی تشریح حضوط علق نے احادیث میں فرمادی ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے سے جب جا ہیں گے ملاقات کریں گے۔ان کو کی قشم ك ركادث نبين موكى -اب اسمعيت عمرادمعيت في الجنة ب-ندكه معيت في النوق-اكر معیت فے النو ق مراد لی جائے تو یوں مانتا پڑے گا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کوئی بھی صراط متنقم پر نہ تھا۔ کیونکہ کی نے نبوت کا دعو کی نہیں کیا۔ پس ثابت ہوا کہ مرزائی قرآن شریف میں تحریف معنوی کے مرتکب ہیں اوران کوتصر یحات اسلام ہے کوئی سروکا زئیس رہا۔

جوتهامغالطه

" بجتبى من رسله " ئىمعلوم بوتا بكرة كنده في بول كراوران كواطلاع على الغيب مين انتخاب كياجائ كار

اس کا جواب میرے بعثت انبیاء کے سلسلے میں آپ آخری نبی ہو کرمبعوث ہوئے تھے اورا پی صداقت پیش کرنے کے لئے سنت اللہ پیش کیا کرتے تھے۔جس کی ایک نظیر یہ می ہے کہ اطلاع على الغيب خاصرً انبياء ہے۔اس لئے ہم كوبھى اطلاع على الغيب موجاتى ہے۔اب اس مقام برایک اصول کوچش کوئی تصور کرناغلط موگا۔ ورندلازم آئے گا کدامت محمد بیکوآ ئندہ انبیاء بر ایمان لا تا ضروری موند که حفرت رسول ا کرم الله بر کیونکدای آیت کے آخیر بر فدکور ب: ''فامنوا بالله ورسوله ''*اوربيشُورُيْس ہے کہ*:''امنوا بالله وهذا الرسول''

بإنجوال مغالطه

"ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا وان من قرية الاخلا فيها نذير · وان من قرية الانسمن مهلكوها اومعذبوها قبل يوم القيمة "الآيات ال خداتعالی نے ایک اصول پیش کیا ہے کہ ہم رسول بھیج کر اتمام جحت کر لیتے ہیں تو الل قربیک نافر مانی برہم عذاب ویتے ہیں اور یمی قاعدہ قیامت تک یطے گا اور اس کے ماتحت ہم تمام بستیوں کو ہلاک کر دیں مے پاخت عذاب میں جٹلا کریں ہے۔ اس سےمعلوم ہوا کہ سلسلہ بعثت جاری ہے۔

جواب يه ب كربيك اس مقام يراكي اصول فدكور ب محربية كوديس مواكدايك في كى بعثت كا زماند فاص مدتك بياس لئے ہم يقين ركعت بين كر بمارے بى كريم الله كى بعثت كازمانه قيامت تك إوراى كم ماتحت بيتمام واردات واقع مون والى يس ورندا كربعث نبی کا زمان صرف حیات تک رہناتسلیم کیاجائے تو اس غلداصول کے مطابق ہرا یک زماند میں اور ہر ا کیاستی میں ایک ندایک کامبعوث ہونا ضروری ہوجا تا ہے۔ کیونکہ قربیة کالفظ ہر چھوٹی بڑی کہتی کو شال ہے۔ ارے قادیان کا نبی تو تیرہ سوسال بعدتم کول میں۔ ارد گرد کی تمام بستیوں کے نبی کس نے دریافت کے اور نیس تو ام القرئ بٹال، لا مور، امر تسر، دبلی اور بٹاور کا نی تو بتایا جائے تا کہ ب ثابت ہوجائے کہ ہرایک بستی میں یا ہرایک ام القویٰ میں ضرور ٹی آئے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کے اصلی مطالب کوخیر باد کہدویا ہوا ہے۔ ورنداصل مطلب یہ ہے کہ جن بستیوں کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہان میں بے شک انبیاء ضرور مبعوث موتے آتے ہیں اوران کی نافر مانی سے ان پر عذاب بھی آ چکا تھا۔ اب حضو علیہ کی بعثت کے وقت بھی یہی قاعدہ بنایا گیا ہے کہ حسب وستور سابقد اب بھی ام القرئ مکہ میں رسول مبعوث مواہے اور اس کے نہ مائے سے بھی عذاب موگا اور بہ جو کہا گیا ہے کہ ہم ایک بنتی کو ہلاک یا معذب کریں گے اس کا مطلب بہیں ہے کہ جب بھی بربادی آتی ہے تو وہاں ایک رسول ضرور موتا ہے۔ کیونکد بربادی كاسباب بزارون موت بي جيها كراحاديث من فكورب كدزنا بعى موجب بربادى باور جموثی فتم بھی موجب بربادی ہے اور اگر بربادی کوزیراٹر بعثت انباء ہی لینا ضروری سمجا جائے تو مرجى بعث رسل كاسلسلة وتنبس ب كونكرة بى بعثت تاقيامت باورية تام واقعات ای بعثت محمدید کے ماتحت ہیں۔جو صرف ایک دفعہ عی عرب میں ہوچک ہے اور اگر بعثت ثانی کا قول كياجائ توبرايك بتى من بعثت انديكوتسليم كرنا يزع كا اورخى سرور كي طرح بركم مين ايك ا يك محمر موكا اوركروژول كى تعداديس بعثت ثانيظ بوريذ مريموگى\_(معاذ الله) جهثامغالطه

"هو الذي ارسل رسوله بالهدى .... ليظهر على الدين كله "ال

آیت میں ایک پیشین کوئی ہے کہ خدا تعالی ایک نی مبعوث کرےگا۔ جس کوخدا تعالی تمام ادیان برمظر ومنصور کرےگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نی امرزا کا دیائی تیں۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت کے الفاظ طاہر کرتے ہیں کہ وقت نزول سے پہلے ا بيےرسول كاظبور و چكا ہے كد حس كوتمام اديان پرغلب وگا۔ وہ نى خودرسول كريم الله الله الله على اين كمه جنہوں نے میرود ونصاری، بت پرست، ستارہ پرست اور مادہ پرست اقوام پر ظاہری اور باطنی دونون طرح غلبه حاصل کیا تھا۔ جیسا کہ تاریخ اسلام اس پر شاہد ہے۔ اگر اس آیت کا بید عنی لیا جائے كر خداتعالى نے إيے رسول كو بھيجنا تقدير ش مقرر كرليا ہے جس كوآ تعده كسي وقت ميں قیامت سے پہلے بھیجے گا اور اس سے تمام ادیان کومغلوب کرے گا تو اس لحاظ سے رسول سے مراد حضرت عیسی علید السلام ہوں گے۔ جو اسلامی سلطنت قائم کر کے بیبود ونصاری کو واخل اسلام کریں گے اور سوائے اسلام کے کوئی دوسرادین تبول نہ کریں گے اور یہودونصار کی کا ایساستیصال موگا کہ ان کا نام وشان تک نہیں رہےگا۔ اگر چہ ایے الل کتاب میں خود اسلام قبول کرنے کے بعد بھی برانی عدواتیں قائم رہیں گی اور منافقانه صورت میں مسلمان بنیں سے لیکن مغلوب ہوكر اسلام کے نیجے دب کرر ہیں گے۔اسلام کو دبانے والی طاقت و نیامیں اس وقت کوئی ند ہوگ ۔ بد معنی بھی اہل اسلام کومقبول ہے۔ تیسرامعتی اس کا یوں کیا جاتا ہے کداس آیت سے مراد مرزا قادیانی ہے کہ جس نے محر پیٹے بی اینے خیال میں تمام ادیان برغلبہ پالیا ہے اور انگریزی حکومت کی خامه وی میں تن من وین سب کچیو وقف کردیا ہے اورخودعیسائیت میں جذب بو کرا بنا اسلامی احساس بھی کھو بیٹھا ہے او میمنگن کی طرح اٹی قوت شامد ضائع کرنے کے بعد کہنے لگ مجے یں کدمرے آنے سے تمام بدبوجاتی رہی ہے۔ بیمعی اگر چدداخلہ بیعت کے بعدالو مانا پڑتا ہے۔ کیونکد مرزا قادیانی جب بعث ثانی محمد سی کا علبور میں او قرآن شریف بھی مزدل ثانی کا ظہور ہوگا۔ کو پہلے نزول میں اس آیت سے نی کریم مراد موں مرزول ٹانی میں (براہین احمدیدے ا عدر ) اس رسول سے مراد مرز اقادیانی ہیں۔ لیکن جو خص ایجی تک بیعت نہیں کرتا اس سے بیاتو قع رکھنا کہ صرف ہارے کہنے ہے دسول سے مراد مرزا قادیا فی تسلیم کر لیے، بالکل قرین قیاس قبیس ہے۔ کیونکداس کے زو کی بیصرف دعوی عی دعویٰ ہے۔اس برکوئی قائل تسلیم دلیل چیٹ نہیں ک عنی اور بیمی ممکن ہے کہ حضرت سے کا ایک نشان بھی مرزا قادیانی میں شلیم ندکیا جائے۔ کیونک آ ي جكوم بين \_ حاكم تبيس \_ آ ي ججى المولد بين \_ وشقى المظهر نبين اورآ ب كالزول بعدظهورمهدى ب حرمرزا قادیانی سے پہلے کوئی مہدی تہیں ہوا۔ جو مرزائیوں کے زو یک تنلیم کیا گیا ہو۔

بهرحال ایسی بیشارعلاتش میں جن میں ہے ایک کا وجود بھی گئیر تاویل کے من ، قادیاتی میں ٹیمن پایاجات آخر تاویل کرے تک چلے گیا۔ اگر تاویل ان کا سلسلہ جلانا معتصور ہے ہم کمی بندرکوتا ویل ہے انسان خارے کرتے میں کیا آپ متقور کر لیں گئی (براین احمد میں 1944 بخزین عاص ۵۹۳ میں ایک دعوی کی کیا تھا کہ:'' جمارے زمانہ میں تمام اطراف عالم میں اسلام چیکل جائے گا۔'' محروہ مجمع ہو دانہ والاوار آپ مرصحے۔

ں پروں معالطہ ساتواں مغالطہ

''میشد آبر سول بیاتی من بعدی اسعه احمد ''اس آیت عمی فودهشرت من علی الملام نے چئین گوئی ک ہے کر چرب بعدا کیدر مول اجمدا کی آئے گا۔رمول الرم اللہ کانام تو تھر تھا۔ امر برتھا۔ اس لئے پیچئین گوئی مرزا قادیائی سے تعلق رکھتی ہے۔ بے شک زول اؤل عمل اس کا تعلق صفور سے تھا۔ محرزول جائی عمل اس کا تعلق مرزا قادیائی سے ہے۔ یک اس سے زول مج اور جریان تریت دونوں کا فہوت لل جاتا ہے۔

آتھواںمغالطہ

"محمد رسول الله • اللهم صل على محمد • ان محمد اعبده ورسوله • من محمد رسول الله "الرسم كام ارتماق آم ان شريف ورودش نيف، اذان اورتيق خطوط شرموجود بين كرجن سب شرقح كالفظ فركوروا به ادركي عجد مي احمد كالفظ نيس آيا ال كن خاب بوتا ب كرمفرت مح طيد السلام نے جم احمد كي بشارت وك تي وه مجرفين ساتھ ك

اس کا جواب یوں ہے کہ خود مرزا قادیانی اس بات کی تقعد بی کرتے ہیں کہ احمد سے مراد محقظ الله عن بين كونى اورنيس - چنانچه (آئيد كمالات ص ٣٥، خزائن ج٥ص ايينا) ميس مرزا قاديانى لکھتے ہیں کہ اس و نیامیں تمام بنی نوع انسان کا آنا جانا کیساں ہے۔ میں بھی ای طرح ونیا ہے مرکز رخست موارا بھی تک اگرزندہ ہے تو"من بعدی اسمه احمد" کی پیشین کوئی نی کریم اللہ پرصادق کیو تکر ہوئی۔ کیانز ول سے علیہ السلام کے بعد کوئی اور احدا کے گا۔ (اربعین نبر مص ۱۳، خزائن جداص ١٩٣٣ يورو٠١٩٠) من بكر ماري في كريم الله كالم يراق في جوتورات من مَدُور ب-" محمد رسول الله والذين معه "كاشارهاى كى طرف سودم احد جوانجيل يس ندكورب اور من بعدى اسمه احمد "سمراديك تام ب-" نيز طاحظه و-اكركى اور كى سندمر ذائيول كے نز ديك معتبر بوسكتى ہے تو مدارج النبوة شر لكھا ہے كەحضرت حسان بن ثابت نه باتف سسنا تماك: "يا احمد يا احمد الله اعلى وامجد اتاك ما وعدك بالخير يا احمد "ايك يبودى ن كهاتهاك "قد طلع نجم أحمد الليلة "خدان آ وم يكهاتها ك: "آخر الانبياء من ذريتك احمد "حضرت موى عليه السلام عي كها تقاكم واحدكامكر بوه داخل جہنم موگا۔ طلحہ بن عبداللہ كہتے ميں كه ميں سوق ..... ملك شام ميں كيا تو ايك داهب نے یو چھا کہ کیا احد مکدیش پیدا ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں! کہاوہ آخر الانبیاء ہیں۔ مدیدیش جحرت کریں گےایک یہودی مکہ پی اترا تھا تو میلا د کی رات کہنے لگا کہ آج قریش پی احمد ظاہر ہو گئے ہیں۔ یہود خیبر، یہود فدک، یہود بن قریظ اور یہود بی نضیر کے یاس ایک تح بر موجود تھی جس من صفوطات كالم مفت بكسى مولى تقى - چنانچ لياة الميلا ويس سب كتب تق كد: " طلب نجم نسجم احمد "اين بطايهووى كاقول بكرير عاس ايك تحريب كد"فيه ذكر احمد "مقوس شاه معركا قول يحكر ليس بينه وبين عيسى نبى وهو اخر الابنياه امرنا عيسى باتباعه وهو النبي الذي اسمه احمد "ابوسعيرخدريٌ كبة بين كه مينيش يبود كبة تح

صفتى احمد ، كان آخر من بشربي عيسيُّ ابن مريم ، ان الله اعطاني مالم يعط احد قبلي من الانبياء • وانا احمد قال لي الله لن اخزيك في امتك يا احمد وفي مسلم عن ابي موسىٰ الا شعريُّ انه سمى لنا محمد واحمد - وقال انا احمد وانا العاقب الذي ليس بعده نبي "كرآب كي والده مفرت مندف واسم علیمہ ے کہا کہ حضو و اللہ پیدا ہوئے تھے تو آپ کا منہ آسان کو تھا اور ہاتھوں سے زمین بر فیک لكَّ فَيْتِى \_اس وقت آوازغيب \_ آئى كماس كانام احدر كمنا- "في فقوح الشام" مفيان بدل كابيان بكرادا قافله ام كوجار باتحاكرات كومس ايك واز آكى " قد ظهر احمد في مكة "والهن آكرديكها توخيك تفا-خالدين دلية كتبته بين كه جيحه بيره را مب كادوست مسيماح الم كُنِّ لا كُن الله وقع لنبيكم معراج قلت نعم قال هو الذي اخبر به عيسى ابن مديم "حاكم طب يوتاعيسا في ملمان موالوائل طرابس علهاكد" قلت بشارة عيسم، ابن مريم وهودين احمد'' *اورا كا نے ابومبي*ر اُس*ڪها:''ه*و الذي بشر به عيسي عليمه السلام "جب حضوطية تجارت ك ك شام م يح تقالوالوسيل راب (معاحب يحره) ن كما تماك: "هو الذي بشر به عيسى ابن مريم " بامان ن خالدين وليد عكما ك "بشرب المسيم" برقل فاراكين الطنت عاكماك " هذا هو النبي الذي بشرنا به عيسي عليه السلام "موضع القرآن ش به كن" انه بمحمد في الدنيا

رسول من الله بدرى النسم وامة احسد خيسر الامم لك المنت وزيراك وابن عم مجاورا لا حمد في العرف مجاورا لا حمد في العرف وصاحب لا حمد الكريم ان لا يشم مني الزمان غواليا عطرف رؤف من يسمى باحمد وايكم له سهم كسهمًى

شهدت عللي احمد انب
امة سميت في الزبور
فلو مد عمري الي عصره
او ما تحي من احمد
وانخل الجنة ذات نسق
وانخل الجنة ذات نسق
ماذا على من شم تربة احمد
بشير نذير هاشمي مكرم
وسبطا احمد والدي منها

برتر گمان دوہم سے احمد کی شان ہے جس کا غلام دیکھو میچ الرمان ہے ای هم کےاشعار مرزا قادیانی تے بہت ایں جربراتین میں مذکور میں۔

نوال مغالطه

"من بعدى اسمه احمد" كى يشين كولى مرزاقاديانى راس لي صادق آتى ب

ی ہے تر بیانا پڑتا ہے کہ قرآن شریف نے ایک ایک چیٹین کوئی حضرت کی کی طرف ہے پٹی کی ہے کہ جس کی افعد کی اعلی ہے ٹیس ہوئی ۔ حالا کہ مطالعہ بھر آ کے جواب میں ہم نے گئی ایک فیرسلم کے اقوال کی چیٹی کے جیں کہ جس ہوتا ہے کہ انا قبیل میں ان چیٹین گوئی کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ اب مرزائی مسلک کے مقابلہ میں اپنے تام اقوال کو نا قائل تسلیم قرار دیا قرین قیاس نہ ہوگا۔ اس لئے مانا پڑتا ہے کہ فارقلیا کا متی اجمدی ہے اور مسلی ما معری تمہیں ہے اور مصنف بیائی قال اسلام کا کہنا بالکن فلط ہے۔ کیونکہ ان قبیل میں امل لفظ ہیری کلیمطاس تھا۔ جس کو فلطی ہے ہوگا جب نے پورگل طاس ( بحذف واہ ) لکھوریا تھا اور اس کم کا تو واث بات ایش کے تھی مون میں کیٹر الوق ع تھا۔ اب چری کی طاس کا ترجمہ مجی قر مسلی یا معری ہے کیا جاتا ہے اور مجی صاف ہی رورج القدیں ہی کو اس کا تھی مقرم تھور کیا گیا ہے۔ اس کے خوانا فیشل ہے تا ہے اور مجی

لوگ پہاڑوں اور غاروں میں پوشیدہ طور پر اپنا قرب شائع کرتے رہے اور پچھ عرصہ احد میمود بول کی طاقت کمزور ہوگئ تو حوار ہوں نے آبادی کی طرف رخ کیا۔ چٹانچہ بوحنا یہودی ایران میں آیا اوراس نے ٩٥ ويس سرت مع يوناني زبان جن (بقول نصاري) مرتب كر كے عيسائيت كى وعوت دى اوراس اريخى كتاب كانام أنجيل يوحنانام رد كيا \_اصل أجيل جوفود معزت ميح في عبرانى زبان مي كعوا أي تقى اس من آب في صاف كعواتها كرمير بعداحد آس كار أيمل يوحنا من اس كا ترجمہ پیری کلیوطاس کیا گیا۔ جو تھی شخوں میں نقل ورنقل ہونے سے پیری کلی طاس بن گیا۔ ببرحال عیسائیت نے بونان میں پرورش یا کرادھرادھر پھیلانا شروع کردیا اور نجران میں پہنچ میا۔ چانچے تیسری صدی عیسوی میں وہاں کے حکمران ذونواس نے عیسائیت قبول کی اور مدیند شریف ك باس عيدائيوں كامركز بن كيا-جس سے دوسرے عرب بھى خال خال عيسائى ہو گئے۔ كوتك نجاثی عیسائی نے ان پر تھرائی شروع کردی تھی اور جب اسلامی تھومت نے اسنے قوت ہازو سے سلطان محدثانی كرعبد مين تطنطنيه فتح كياتو يوناني عيساني ١٣٥٣ء مي يورب كو بعاك مح اور وہاں اپنی انجیل بونائی سے تعارف کرایا اور ۱۲۸۰ء میں ولیم غدیل پیدا ہوا اور جوان ہوکر شل ما ڈیری ش اتالیق بن حمیا۔ اس کے بعد وہ ۱۵۲۳ء ش لندن آیا اور ارادہ کیا کہ انجیل کا ترجمہ انگریزی ش کرے۔ محرکامیاب نہ ہوا۔ مجروہاں سے نگل کرکولون آگیا۔ وہاں کے مشہورتاجر ہم ری نے اس کا ترجمه انگریز ی میں شائع کیا محمر لوگوں نے اسے باغی سجحد کر نکال دیا۔ اس نے شہروار مس جا کردوسری دفعہ ترجمہ شائع کیا اور اس پرحواثی بھی بڑھائے اور جب بیتر جمہ لندن پہنچا تو یا در بول نے اے غلاقرار دیا اور سوائے دونسخہ کے تمام کسنخ جلوادیئے۔اس کے بعد اس نے تيسرى دفعة بيم من ترجمه شائع كرنے كااراده كياتو كرفار موكيا اور ڈيڑھ سال قيد كے بعد ١٥٣٧م میں اس کو بھائی دے کر لاش جلائی گئی۔اس کے بعد تراجم کا رواج ہوگیا۔ چنا نچہ آج کل ۵۷ ز بانوں میں انجیل کے تراجم موجود ہیں۔ لیکن جوز جمہ انگریز کی میں موجود ہے اس میں ولیم نہ کور کا ترجمه ٥/ اتك ملاسيد كونكداس كاترجمه بهت نفس اورسليس زبان ش تعاد

ر بریرہ است سلسے یونداں 0 اور بریر بہت سال اور سال بات مل ہا۔ اسلام عاصل کر فی تکی اور چری کافرطائی کو اجمد ہی مجھا تھا۔ اسلے ممکن ہے کہ اس کیا رہ سوسال کے عرصہ شدر فیزند تھی تقل ور فول ہونے کے بعد یونپ پہنچا ہواں شن چری کلوطائ ہو۔ جس کا ترجمہ انہوں نے کملی دینے والا کردیا ہو۔ یا کی کنیز شن پاری کلوطائ ہوا در کس شن پاری کلی طائب۔ اگر بڑی تر اجم شائق ہونے کے بعد جب انجیل یونٹا کا ترجد عرفی بشن شائع کیا گیا تو ک ے اس الفظ کو بارقلیط کی صورت علی معرب بنایا ادر کی مترج نے قا وقلیط کی شکل علی چیش کیا

ہے۔ جس کی تقریح شروع شروع عمر و التحدیث کی گئے۔ جیسا کہ مصنف یا فتح الاسلام کی بات

ہے۔ مگر بعد علی بارقلط اور فارقلیط کا مغیوم الگ الگ قرار در سے کر اسلام کی و فیلا فاج ہت

کیا گیا اور کہدویا کہ مسلمالوں نے اس مقام پر احمد کے بحث علی گلطی کی ہے۔ حالا تکہ مصنف

ندکورکی رائے تاریخی طور پر فور فلط ہے۔ کیونکہ اصل ایونا فی تفظیم ہش بورپ سے پہلے گیار وہو

ممال بنتی کیا تھا اور انہوں نے تی طور پر اس کا ترجہ احرکہ لیا تھا اور چیک عربی لی زبان ان کی

مماریز بان کی افوار ملک شام عمل آخر ور اس کا ترجہ احرکہ لیا تھا اور چیک عربی لی زبان کے

ماہرہ و بچلے تھے۔ اس لئے ہم بوق تی کہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فور عربی ان بان کے اسکمی افقا کو بھی

ہی نے تھے کہ اس لفظ سے احمد ہی ہی مور و بیس آخر جب اسلام آ یا تو اس وقت تھی ہیرپ

میں بعدی اسرام کی چیشن کو کی انجیل شرام وجود ہے اور کی نے بینظ میں کیا کہ اس نفظ کا

میں بعدی اسرام کی چیشن کو کی آخیل شرام وجود ہے اور کی نے بینظ رفیل چیش کیا کہ اس نفظ کا

میں بعدی اسرام کی پیشین کو کی آخیل شرام وجود ہے اور کی نے بینظ رفیل چیش کیا کہ اس نفظ کا

میں بعدی اسرام کی پیشین کو کی آخیل شرام وجود ہے اور کی نے بینظ رفیل چیش کیا کہ اس افظا کو میں انجی کی کیا کہ کا تفظا کو کی تعلی انگری اور کیا کہ کو میں انگری انجیل کے معربی یا می کے دور کی اسلام کے ویشین انگری تکی تک

من بعدی اسراح کی پیشین گوئی انجیل شرم و جود ہے اور کی نے بینڈرٹیل چیش کیا کہ اس لفظ کا معنی رون القدر ہے یا معزی یا معلی ہے۔ ( کیونکہ ایک ایجاد کرنے والے بورچین ایمی تک عیدائیت ہے بہتر بیٹھے ہوئے تھے) عیدائیت ہے بہتر بیٹھے ہوئے تھے) کا راایس ور بیٹل معالم کے اسلام نے حولی عیدائیوں کی فتیش کے مطابق سجھا کہ بازی

اب تیروسوسال تک اسلام نے مراسل کے اسلام نے حرفی جیسا تیوں کی مسل کے مطابق تجھا کہ پاری
کیدھاس بی آتیل بیونتائی فہ کورہوا ہے اور ای کا ترجہ اتھ ہے۔ حرجب جیسا تیوں نے آخر یو ک
ترا جم کے بعد عربی خیس تر انج مشائع کی توجہ جیسی کی تیک مشی فہ کورہ ہیں۔ جیس مصنف بنا تیا
میسی مسلمان بھی تھے تر ہے کہ اس لفظ کی تعریب شن مجی بھی مشی مشی فہ کورہ ہیں۔ جیس مصنف بنا تیا
الاسلام مسب کے بعد بدو محق بیش می کرتا ہے کہ بدافظ فار قلید فاطور مرحوب بنایا گیا ہے اور اس
کے متی اسم کے کوریس کے کداس توجہ بھی طاحی فاتی مارے جو اتی جو گئی ہے نہ پار کھی طاس
سے میر میم خرود کیس کے کداس توجہ بیٹ میں فی تیم ارسے جیسانی متر تیمین نے تی کی ہوگی۔ جس
سے میر میم خرود کیس کے کداس توجہ بیٹ میں فی تیمی ارسے جیسانی متر تیمین نے تی کی ہوگی۔ جس
سے میر میم خرود مورل کے اور مسلمان جو اس چیشین کوئی میں اسمی تیمی میں اس کی بنوا دیمی میں اس کے خدمد دار وہ خود مورل کے اور مسلمان جو اس کی بیاد بیتر یب
خواہ اس کوموڈ تو دکر یا ری کھیو طاس بنا وکیا چیل طاس سے جیلو کو بلال نے احد تھو ارسان کے بعد
خواہ اس کوموڈ تو دکر یا ری کھیو طاس بنا وکیا پاری کھی طاس سے جیلو اور ان نے احد تھو ارسان کے بعد
خواہ اس کوموڈ تو دکر یا ری کھیوطاس بنا وکیا چیل طاس ہے تیمی اداراتھیار ہے ورنہ بڑار سال کے بعد

ں سے پہلے تحقیقات ہم چھار میں ذال ہی۔ اب ہم بیرنا بت کرتے این کہ پاری کلیوطاس کا ترجمہ بجائے احمد کے انہوں نے روح القدس يامسلي غلط طور بركيا ہے۔ كيونكه أنجيل ميں يوں فدكور ب كه حضرت مسيح في مايا كه ميں خدا ہے تمہارے لئے پیری کلیوطاس طلب کروں گا۔ تا کہتمہارے پاس وہ بمیشدر ہے۔ جب تک میں نه جاؤل گاوه نبیس آسکنا۔ و چهمیں فلطیوں پرسرزنش کرے گااور تم برحاکم ہوگا۔ میں تہمیں نہیں بتا تا وہتم کونت بت سمجھائے گا اور وہ خودا پی طرف نے نیس بولے گا۔ بلکہ خدا کی طرف سے تھم یا کر بو کے گا۔ عیسانی کہتے ہی کہ واقعصلیب کے بعد پھکوست کے دن روح القدس آیا اوراس نے حواریوں کوتسلی دی اور بیپیشین کوئی بچی ہوگئی۔لیکن غور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بیفلط ہے۔ کیونکہ روح القدس بہلے بھی آتا تھا۔اس کے آنے کی پیشین گوئی کرٹا اور کہنا کہ جب تک میں نہ جاؤں گا وہ نیس آئے گا اور اس کو ہمیشہ ساتھ رہے والا بتانا اور حاکم تصور کرنا سیسب الی باتنس ہیں جن سے صاف ابت ہوتا ہے کہ باری کلیوطاس ہے مرادروح القدس نہیں ہے بلکدانسان مراد ہے۔ورنہ حضرت سے کے بعد چوہیں آ دمی اپنے اپنے زمانہ ہیں اس پیشین گوئی کے بعد نبوت کے مدمی نہ ینتے۔جن میں سے ایک مرعی موٹانس بھی تھا۔جیسا کہ تاریخ کلیسامطبور ۲۵ء کے ص ۹۸ میں فدكور بـاس لئے بم كتب بين كه ظهوراحد بيلي بن بية بت بوچكا تھا كه آنے والا انسان بوگا فرشت نبیں ہے اور جب آپ کا ظہو ہوگیا تو ساری پیشین کوئی واقع ہوگئے۔ کیونکہ آپ صادق القول، حاكم الاسلام، نابي عن المتكر ، امر بالمعروف، دائم الاسلام اورقائل بالوحى تتصاوراس وقوع ك تقديق يون بعى ب

دسوال مغالطه

مجمع الحارين معزت عائش كاقول مُورب كـ "قدولوا خداتم النبيين ولا

عضری کوپیش نظرر که کرکها ہے اور بس۔ گیار هواں مغالطہ

معزت مغیرہ جریان نیوت کے قائل تھے۔ کیونکدان کے پاس کی نے کہا کہ خاتم الانبیاء لا بی بعد ہو آئ پ نے فرمایا کہ جب تم نے خاتم الانبیاء کہاہے۔ بس میک کافی ہے اور لا جی بعدہ کہنے کا یاضرورت ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ گھر حضرت مغیرہ نے فوا نے آپ میں بتایا گیا ہے کہ دھنرت کا علیہ السلام جسم عضری اتر نے والے بیل قد کار بیشر کا بر السلام جسم عضری اتر نے والے بیل قد کار بیشر کا بر السام جسم نے والائمیں ہے۔ (تغییر درمنش ر) بہر حال بیس لاتی بعدہ کامنتی سوری لیا جائے تاکہ آئم تعدہ کا میں افغال میں باقعال میں بعدہ خبرے مقام کی آئے ہا ہے اور خبر افغال عامہ باافغال خاصہ باقعال خاصہ باقعال کی بیسامتی ہے ہیں کہ میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ بعدہ کی کو خوات حاصہ باقعال کیا ہے باور میں کہا ہے کہ بعد کی کو خبر کیس کے اور خبر ایسام کی میں کا ہے اور خبر السام کی بیسامتی ہے بعد کی کو خبر ایسام کی بیسامتی ہے بعد کی کو خبر ایسام کی بیسام کی میں کا ہے اور خبر کی کو کہا ہے کہ بعدہ کی کو خبر ایسام کی بیسام کی بیسا

برساس سال رصوب کے الا تی خارج بعد و حضوط کے بعد کی تی کا ظہور کی ہوگا۔ حضرت میر ڈینے اول مجھ کراے غلاقر اردیا ہے۔ شہر استی سے کدا ای جی بعد و صوط کے کے بعد ولی بی زند و میں ہے۔ حضرت ما تکر نے بیکی مجھ کراس مدیدے سے اتکار کیا ہے۔ کیونکہ حیات میج کی روایت خودان سے مروک ہے۔

چھامتن میں ہے کہ ان کی بکون بعدہ مضوطی کے بعد کوئی نیایا پرانا نی نیس موگا۔ یہ مرزا قادیانی کا ذرب شا۔ جو بعد ش تبدیل موگیا تھا۔ یہاں قائل تجب بیات بیدا ہوگئ ہے کہ مىلمان حضوظات برجريان نيوت كونتم كردية بين ادر مرزان مسح قاديانى كے بعد كى كو تي نيس مانتے اب مفالقوں كا جواب حضوظات كے بعد اى طرح بے۔جيما كدمرزا قاديانى كے بعد بوسكا بے زيادہ كريد كي شوردرت فيس بے۔

بإرهوال مغالطه

"لوعاش ابراهیم لکان نبیاً "اگر حفرت ابرایم بن محمط اسلام زنده ریخ تو بی بوت اور بول کی آیا ہے کر: "لو کان ابراهیم حیا لکان نبیاً "اس سمطوم بوتا ہے کے صفوع کی کے کہ دربوت کا امکان تھا۔

تيرهوال مغالطه

"لا نبى بعدى" كامتى بيدك آپ كابدستقل كوئى فى ندەوگا-جيداكد: ما انسان ابساۋهم "سعراد قبيلة عمل بى مىل مرح آپ كى پىلىچى مىدى كاور ئى آئة بىل اى طرح آپ سے چىمدى كے بعد فى كا تامكن 10گا-

جواب بيے كہ چرتو مثل كے كوچھٹى صدى ميں پيدا ہونا چاہے تھا۔ يہ چود ہويں ش

کیوں پیدا ہوا۔ خوب تک بندی جوڑی ہے۔ کیا مرزامحود طبابت سے پیٹ پالتے ہیں؟ مرزا قادیائی کاباپ توطباب پیشرتھا تو گھر کیوں طبیب شاہوئے۔ ایسے قیامات مرف وہم کے درجہ پر میں ان کو ججت شرعیر آرائیس ویاجا سکا۔

چودھوال مغالطه .

اس زمانہ کا مجدد کون ہے؟

اس کا جواب میرے کہ مرزا قاویاتی ہیں۔ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور حدیث''لا مهدی الا عبیسسی'' سے ثابت ہوتا ہے کمرزا قادیاتی میس کی میں اور پیٹلی علیہ السلام کی نیوت کیلیم شدہ ہے۔ اس کئے اجرائے نیوت ثابت ہوا۔

جواب یہ ہے کدس زماند کا جود مرزا قادیائی کوکون تسلیم کرتا ہے؟ ہرالیہ فرقدا ہے

الگ جود جو پر کرنے کا حق دار ہے۔ حضرات پر بلوی مولوی اجر رضا خان صاحب کو تسلیم

کرتے تھے۔ وہد بندی مولوی رحمت الشعا حب کو۔ اللی صدیت سیدا سائل شہید کو اور ہمار

خرد کی مجدد کی شخصیت ممورط ہے۔ فی الکراسہ میں اکھا ہے کہ جرالیہ بنا صن ملائے اسلام جود

وقت کہلاتی ہے جواجیا ہے سنت کا کا م کرتے رہتے ہیں۔ "ان الله یب عید لهذاه الامة علی

داس کل حافظ سنة من بیجدد الهلدینها "ممی بے شک تو نکروے کہ جرالیہ معدی کے مر

داس کل حافظ سنة من بیجدد الهلدینها "ممی بے شک تو نکو کے کہ جرائیہ مدی کے مر

کوئی اور کیوکٹر سند جری حضرت بھڑکے نہ زمانہ میں جو جوا تھا اور سندیسوں کا دواج اس وقت

مانوں میں نہ تھا۔ اگر دواج تھا تو سندیت یا سندگی کا دواج تا اس کے بعد پھر بیم معلوم ٹین کربائی کہد دینا کائی مجبل ہے۔ اس کے علاوہ میں میر دی کی سے مطاق کوئی دلی ٹین کی ادر مرف

مرزا تا دیائی جب شخص طور چھردیس میں گئے تو کی دوسری دعای کے بیم جوں کے۔ ورشا اسے

مرزا تا دیائی جب شخص طور چھردیس میں گئے تو کی دوسری دعای کہی تھے ہوں کے۔ ورشا اسے

درخان کے جوز وار آنام جوردی میں اس کے۔

يندرهوال مغالطه

''مسسجدی اخسر المسلجد.'' می منوطی نی نی می موجد آخری میری است میری از خوا میری است. حال نکه میرنوی کے علاوہ بے شارم میریں موجود ہیں۔ ای طرح آخر الانبیاء کے بعد کی ایک نی ہو سکتے ہیں اور اخرکا لفظ انتظام شہرت کی درگی تھیں ہے۔ جواب ہے ہے کہ آخر المساجد سے مراد اخر المساجد المع ہے ہے اور مطلب ہید ہے کہ مطلب ہید ہے کہ مطلب ہید ہے کہ صفوطات کی سمجہ ٹرمید پی تو عیت مل آخری مجد ہے۔ جیسا مجد ٹرمی کا لفظ بتارہا ہے کہ آپ کی مجد ٹرموں کا مواد تھے اور تھیب و تربیب میں اخر المساجد المع ہیں گورٹی تھی موجود ہے۔ اب اس مصدی ہے۔ اب اس مصدی ہے۔ کہ محدیث ہیں کہ کہ کہ محدث ہیں گورٹی تھی گام ہیں کہ مجد تم ہورٹی کہ لائے گی۔ اس کے ہو مدیث انتظام کے میرٹ کی دورٹی کہلائے گی۔ اس کے ہو مدیث انتظام کے خوت کی زیروست و میل ہے۔

سولهوال مغالطه

''مسلکیان مصصد اسا اصد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم المندیدن ''ش بیتا کیا ہے کرمنوں گله وخاتم المندیدن ''ش بیتا کیا ہے کرمنوں گلی میں سے کی آ دئی کیا ہی بیتی ہیں گررسول شدا اور خاتم آئین دو اللہ بیتی اور نوب کے سلمہ شدہ میں اور اللہ بیتی اور اللہ بیتی اور دیتی ہیں۔ ورشہ بی کی آپ کے اللہ بیتی اور ویونک آپ کا دومائی بیٹا کیس اس لے تی کہلانے کا مجاز تیس ہادور بیتو ہی ترکی ہوئیت ہوئی جو تیت کا میاز تیس ہادور بیتو ہی ہوئیت ہوئی ہوئیت کا میاز کسلم کی گئی ہے۔ جس کی ابتدا کے سالم سے اللہ سلم کا کہا تیس ہادور بیتی ہوئیت ہوئیت ہوئیت کا میاز تیس کے اللہ سلم کا گئی ہوئیت ہوئیت کا میاز کیس کا موالی ہیس اللہ سدنداالصد الط

اس کا جواب ہے کہ اگر بالفرض پینیال درست ہوتو مرزا قادیانی کی تخصیص کی کوئی
دیڈیس ہے۔ بلکہ پیشروری تھا کہ اقل النائیس حضرت صدیق اکبرٹی ہونے کا دعوی کرتے۔
اس موقد پر کلن استدرا کیڈیس ہے کہ جس سے چھلے مظہوم کے ظاف بیان کیا جاتا ہے۔ درند مید
مشہوم لگتا ہے کہ:'' ولکن ابسا احد من نصافکہ '' مالا تکدیم کی خلط ہے۔ اس لئے اس کو
''لکن انتقالیہ ''کہا جائے گا۔ جس کا مشہوم بیہوتا ہے کہ پہلے مشمون کے طاوہ ایک مشمون
خدیدشروع ہونا تایا جاتا ہے۔

ستر ہواں مغالطہ

جب یول کهاجاتا ہے کہ حضرت کی علیدالسلام آسان سے نازل ہوں محرق ''لا نہیں بسعدی '' کیسے نامت رہے گا۔ کیونکر آپ کے بعد کی اوآ گیا اور نبوت بھی جاری رہی۔ کیونکہ حضرت سے علیدالسلام کی نبوت بھی ان کے پاس می زہے گی۔

ال كاجوابيد يك " لا نبسى بعدى "كامطلب يدي كرآب كي بعد بعث

ا نبیاء کا سلسلہ بند ہے۔ نہ یہ کہ اگرانبیاء ساتھین میں ہے ممکی کوئی آپ کے بعد خاہر ہوتو وہ مجی مرجائے گا۔ حضرت خصر علیہ السلام، حضرت اور ملس علیہ السلام اور حضرت میں علیہ السلام کی نبوت قدیم ہے۔ اب بتک ان کے زعد ورہنے ہے میداز مہیں آتا کہ ان کی نبوت مجکی جاتی رہی۔ انتھار ہوال مخالطہ

نام آگونی کرکتے ہیں۔ یا خاتم مردار کے متی بھی آتا ہے۔ یا خاتم بحقی کا لے جاور

ہمی تحریلی موقد برآ شریح میں میں میں استعال ہوا ہے۔ جیسا کرشنی کرخاتم انشراء کہا گیا ہے۔

محرک ملر من مجی لفظ خاتم سے بدنات میں ہے کہ آپ کے آئے ہے نبوت بند ہوئی ہے۔ کیا

محرک علی مرد بھی کے بعد ہونے کے مشووطی کی خلاف کا براہ دی یا زیادہ ہوئے ہے آپ کی فوقیت

دور مراہ نیا ہر باجات ہوئی۔ اس لئے بد گہنا پڑتا ہے کہ تبدیت جاری ہے۔ جیسا کہ بہلے بھی جاری

محلی کے گئی کرئی نبوت آپ کی منظوری اور آپ کی تقدیق مہر کے مواجاری ند ہوئی۔ اس لئے جو

میں آپ کے ماتحت نہ ہوگا ہے وہ کی کافرہ سے ایمان مفتر تی بھا کہا کہا

تعدیق مہر ہوئی۔ وہ تی تا اجدار خار مہر کے بھی جوئی طبیح السلام کے حقال تھی گیا کا

ہمارات تی ہے۔ ورندامرا کیل تی کی تا السلام کے حقال تھی گیا کہا گیا

اختا ہے۔ جس سے مرادات تی ہے۔ ورندامرا کیل تی تی سے سے سے نہ آتا ہا السام کے حقال تھی گیا گا

جراب سب ہے کہ اس تام تقریک بنیاداں پہ کہ آیت: "و خساتم النبیین "می الفظ مام معنی آخریس ہے اور آخر ہے اور اخر ہے اللہ میں المقد میں اس میں المقد میں المقد

انيسوال مغالطه

"نسا ارسلنا من نبی الا اذا تعنی "ك بعداكية أت بش ولا محدث مي وارد موائد اوراكي روايت بش آتا كرز" سنة كسون غسى امتسى صحدث ون اى مقسك لمدون" كن آيت اور حديث كرمائية سيمعلوم موائد كررسالت يا فوت كاسلسله امت جمرييش جاري ربي گار

ی حالب بید بے کہ قرآن شریف علی موااور پائی کے حتلق می ارسلنا کا لفظ واقع ہے۔ اس کے صرف ارسلنا کے لفظ سے نہوت کا شہوت کیس ہے اور اس آیت میں مجی انہا مرسابقین کی نہوت کا شوت ارسلنا سے نہیں ہے۔ بلکدان مطلب کے لئے دوسرے دائل ہیں جوا پٹی جگہ پر فہ کو جین اورصد یہ میچ کیاں ہے کہ: ''لوکان فی احتی احد لکان عصر''

ببيبوال مغالطه

''یسا عدم انت خاتم للعهاجرین کمه انی خاتم النبیین ''اس مدیث مس منفوق الله نے معرّ من مهاس گوفاتم آلها برین فرایا ہے۔ مالانکدآ پ کے بعد بھی اجرت کا سلسلہ جادی ہے اور تبحید دینے سے بیٹا ہت ہوتا ہے کدآ پ کے بعد بھی ای طرح سلسلہ نیوت جاری رہےگا۔

جواب میں ہے کہ اس مقام پر جورت مکد مراد ہے۔مطلق جورت مرادتیں ہے اور حضرت عباس تک اس جورت کا اعتبار رہا۔ جس کی وجہ سے محابہ مہاج کی کہ بلائے۔ ورنہ بعد شی ججرت کرنے والوں کومہاج رس محابہ کا لقب جس ویا گیا۔ اس لئے میدوایت انقطاع نبوت کی در کس بن گئی۔ کیونکہ اب میرمتی ہوئے کہ اے بچاتم خاتم المہاج رس ہو۔ تمہارے بعد جو محک مکہ چھوڈ کر ه پریندس آئے گا اس کومیا ہر کا لقب نجیس کے گا۔ شرح کمرح کریش خاتم الانبیاء ہوں۔ بیرے بعد بھی چوفنش مدتی نیرت ہوگا۔ (خواہ کسی طرح کا ہو) وہ نبی تشلیم نبیس کیا جائے گا۔ بلکہ مفتر ی کذاب اور طعون ہوگا۔

. اکیسوال مغالطه

"فیکم النبوة والمعلکة "مخوصی فی فی مخترت عمال فی کتبهارے خاندان ش سلطت اور نبوت رہے گی ۔ جس سے صاف ڈاجت ہوتا ہے کہ تی عمال شمس نبوت بھی جاری رہی ہے۔

پریون میں ہوں ۔ جزاب یہ ہے کہ رپر عدیث موضوئ ہے کی معتبر روایت سے اس کو کتلے نہیں کیا گیا۔ اس لئے آئے نے آئی آئی ہے کہ مقابلہ میں اس کو کتلے کرنا یا اس کو آئے ہے کی تخصص سجھنا ہے وہ فی امول کے علاوہ اس کے اگر اس مدیث کو واقعات کی روسے دیکھا جائے تاہم المعربر کا خواجوں کی خلیفہ وقت نجی العباس کے عہد میں خمیس ہوا۔ شاید ججو بر توقع کی مگر وقوع نیز مرتبس ہوئی۔ اس لئے ہم کہ سکتے جس کر ضوع میں کا خلیوں کے اور دیکھا تھا لئے کہ کہ اس چیٹس کوئی کا ظہور ندہ دونا۔

بائيسوال مغالطه

"ابوبكر خير الناس الاان يكون نبى "مفوط في فرمايا بكرصدين المريق في المريد والمايا بكرصدين المريد والمريد والم

اس کا جواب یہ ہے کہ اس صدیت کا مفادیہ ہے کہ: "الا ان ید کسون نبھی موالدا بنا المد خداس "اگر تاس کے لفظ سے انجا میران جوائہ گھڑا ہے کو ٹیران اس کا القبی بھی سے گا۔ اس کی تاکیروا قبات کے طاوہ تمام وہ دوایت مجلی کرتی ہیں جو فضیلت معدیق عمل مروی ہیں۔ اس کئے اس سے بہ مراد لیا تاکہ ایک ٹی ہوگا۔ کلام کو بے دیا کر ویتا ہے اور استدلال جمہ بیان نبوت کی کنڈ میس کرتا ہے۔

تيبئيسوال مغالطه

۔ پر رسی صفحہ ''انما مقف ''حفرت ایر مون اشعریؒ کی روایت ش ہے کہ آپ نے اپنانا منتقے تمایا ہے۔ جس کامنبوم میسے کہ انبواء آپ کے لیعد آئیں گے۔ وہ حضوطات کے مقتفی ہول کے اور میرو کہلا کیل کے اور حضوطات اور کے مطاع اور منتھ ہول کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا سلسلہ جس طرح کیلے جاری تھا ای طرح اب مجی جاری ہے۔ اس کا جواب یہ کو تقی اسم مفتول ہے جوجہادت آب: " و قفید نسا من بعده بلار مسل " المحتی کی تو ل شرق آکر الذی قفی به " کے حق دیتا ہے کہ آپ سب کے آثر اللہ من کا گر اللہ کا گئی ہے۔ اللہ من بعدا کا سے گئے ہیں۔ ورز مشتل کے حق می اگر اس کو تو بل کیا جائے آئے ہیں بوگا کر: " اللہ سندی مسوف بدھ فی به " او و تی کر آس کو بعد می بیجا جائے اور اگر میتو بل کی کا در شرق کی اللہ بید بعدہ " کسی منظم کی آئے ہیں منظم کا شرق کی اللہ بید بعدہ " کسی منظم کی اللہ بی کرداشت نہیں کرتا۔ اس لئے یہ استعمال یا لکل عربی زبان سے کا النظا کے و بید استوال یا لکل عربی زبان سے کا المثن کی وجہ سے ظلط ہے۔

## چوببسوال مغالطه

پید من من ما الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدونان اورا الدون و به الدونان اورا الدون و به تقد الدون الدون الدون الدون و به تقد الدون الد

- ا نه صار کالخاتم الذی یتزینون به ویختمون به "(تُآبیان ۳۵٬۳۸۳)
  - ٢ ..... "أنه به ختموا فهو كالطابع لهم "( كريد)
- "ختم به النبيون فلا يوجد نبى يامره الله بالتشريع "(المالشالرمم)
   "قالت عائشة خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نبى بعده وهذا لا ينافيه
  - لانه اراد لانبي ينسخ شرعه "(الحار)
- ۵..... "لو فرضنا نبيا بعده اوفى زمانه فى اخرى لا يقع النقض بقوله خاتم النبيين "(ملاا≯وتاح)
  - ····· "لا أمكان للبخل في العبدا الفياض "(مرزاما تجانات)

"حصول كمالات النبوة لاينافي ختم الرسالة"، جروالاف الله الله على الله الله الله عنه المسالة " المرادات "مطلق النبوة لم ترفع" (الواتيت والجوابر) ....Λ "انما انقطعت نبوة ناسخة بعده لا ماهى تابعة له"(فرمات مكية) .....9 "لوعاش ابراهيم لكان نبيا وكذا لو صار عمر نبيا لكان من اتباعه لا يخاف قوله خاتم النبيين كقوله لوكان موسى حيالما وسعه الااتباعي كعيسي وخضر والياس عليهم السلام" (الماض القاري) جواب اس کا پہ ہے کہ قر آن شریف کے تمام معانی جو آپس میں ایک دوسرے کے خالف ند ہوں قابل شلیم ہیں۔اس لئے خاتم کامعنی اگر بحکیل نبوت یازیت نبوت بھی کے ہیں تو ہم انے کوتیار ہیں گرساتھ ہی ہم آخرالانمیاء بھی تلیم کرتے ہیں اورکوئی وجنیس بے کہ خاتم سے آخرالانبیاءمراد ندلیں \_ کیونکدلانی بعدی میں اس کی تشریح موجود ، غیرمسلم کی تصریحات آب كآ خرالانباء سليم كرتى بين اورآج تك اجماع امت بين يكى جلاآ ربائ كرجس في آب کے بعد نیوت کا دعویٰ کیا اس کا خاتمہ کیا گیا۔ اس واسطے جوشہاد نیس او رکھھی گئی ہیں ان کا ہرگزیہ مطلب بیں ہوسکا کہ حضورات کے بعد کوئی اور بھی نی آسکا ہے۔ کیونکہ: "أنما الاعمال بخواتيمها · اعطيت خوايتم البقرة "سي فاتم كوثود صنوطية يرة خرك معنى مل ليا ب-"رحيق ختام مختومسك" وغيره من متعدد مجكة قرآن شريف ميں خدانے اس كو بندش يا انقطاع كے مفہوم ميں استعال كيا ے۔اس لئے علامہ زخشری وغیرہ نے بیم معنی لیا ہے تو پنہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے اپنے اعتقادے میعنی گھڑ لئے ہیں۔ مفردات الراغب نے اگر محیل کامنی کیا ہے واس کوخاتم جمعنی آخرے بھی اٹکاڑیس ہے۔ حضرت على في حضرت حسنين كواكر خاتم للقين كيا بي تواس كابيم عني تبيل م كرآب حضوما الله كالمرافع أبيل مانع تقد كيونكه خاتم الشي آخر وايك عام محادره ب-فخ البيان يجي طاور شاه ولى الله في الرجه م كامعنى كيا ب مرجم بعي استعميل ك رك ين آخرى نوت عى مرادلى ب كوتكم شهور ب" توقع زوالا اذا قيل تم" حضرت عائش في العدى سالاني خارج سجما تعاساس كے اس قول معنى ۵....۵ کرتی تنصیں \_ در نداگر لا نبی مبعوث بعدی سمجتنیں تو تبھی اٹکار نہ کرتیں \_ اٹکار کی وجہ بهى نزول سيح كاقول تفا\_

مولانا محدة قائم مرحوم نے بھی ہماری زشن ش خصفوطی کی رسالت کوآخری رسالت تسلیم کیا ہے۔ ہاں آگر کی دومری زشن ش آپ کے زمانہ ش یا آپ کے بعد دومرا نی تصور کیا جائے تو خاتم الانبیاء کے خلاف شہ وگا۔ ورنہ یہ مطلب ٹیس کہ آپ اس زیمن ش بھی مرزائیوں کی طرح جریان نبوت کے قائل ہیں۔ (دیکھو تی میرالناس) علامہ شعرانی ، این خربی مرزاج ان جانال، معرب مجدوا ورطانی قاد کی بیتمام حضرات

انتظاع نیوت کے قائل تھا اور اجرا کمال نیوت سے موادان حضرات کی صرف فیوش محری ہے۔ ورشد مطلب نیس ہے کہ نیوت بھی جاری ہے۔

لیکن ان کا پیر آل البید مشترب کرا گرف نی به وگاته حضرت کی طرح تائی شریعت نبری بوگا در نگاف یا ناخ شرع محری ند بوگا اس آق اسے مرزا قادیانی نے نا بیا نز قائده افغانا چابا ہے کہ مس مجی تالغ نی بول - تخالف نی نمین بول - تا کہ شریعت کو منسون کروں - کین مرزا قادیانی نجر بحق تی بحاب نمین بیس کے محکمہ اسمام میں تالغ نجی کا نمور زول میں حسلیم میا میا ہے۔ جو مرزا قادیانی کی تابعد ارک کے الکل خلاف ہے ۔ آگر ان پزرگوں کو بید معلوم ہو جا تا کہ تابعد ارک کا آیک بدھی بھی ہے کہ تھی طور پر اور تائے کے طریق سے خود حضور انو ملک کے کودور ری وفد پر اکم یا جا سکتا ہے تا مجی الیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ان کو حقود آنو ملک کے کودور کی

يجييوان مغالطه

"لا نبى بعدى "عمراك الأفي م كريد" لا صلوة لجار العسجد الا فى المسجد و اندا هلك كسرى فلا كسرى بعده واندا هلك قيصر فلا قيصر بسعده "كل حم طرح محير كيمماييك أماز دومرى مجيش جائز بيا كرچة فال تقى سے ميں اور كمرى وقيم كى سلطن بعد شرمى كى قائم رى اگرچ كرور طالت شرقى اى طرح نبت جى آپ كے بعد باتى روكتى ہے۔

اس کا جواب میہ ب کہ آگر انتظاع نیوت کے بیرونی والگ ند ہوتے کہ بن کو یہود وفصار کی نے بھی تشکیم کیا ہے تو بیعدے قابل جا و لی تھی مگراب آگر تا و لی کر کے اجرائے نبوت کا قول کیا جائے تو سب سے پہلے فیصلہ جات اسلام کے رو سے فیریا مرقہ اور زید کی اور تالی جوائن کر واجب النقل بنا پڑتا ہے اور انسان کو پکی جرم تھی تو چاہئے۔ آخر اجرائ است تھی تو کوئی چیز ہے۔ تمام اہل اسلام کے مقابلہ شی مرف اپنی رائے کوئی مانا کہ تا ہوائی ہے مسلو قالجار میں کوئی تقرش موجود تیں ہے کہ انسان اپنے کھر تماونیس پڑھ سکا۔ یک ٹوائن کا کھر پڑھ تا تا ہی تجرب اس لے اس جکر مسالوٰ ۃ سے مراوز رائعش ہیں۔ کیونکہ سمبریش جماعت ہوتی ہے گھر میں پڑھے گا تواں کو تواب جماعت نہیں لے گا اور پہترا خلا ہے کہ قیسر و کسر کی مضوعتات کے لیود کی رہے ۔ پیونکہ فارس کی سلطنت کسر نک کے مرنے سے بریاد ہوگئ تھی اور قیسر روم ملک شام سے نکل کر دوم کے کسی گا ڈی عمل سلمانوں سے پناہ کڑیں ہوکھیا تھا اور فورس سے اس کی سلفان ہمی تیست ونا پورہوگئ تی۔

چهپیدوال مغالطه تغییر درمنثورش' و من الارض مثلهن "کتشریم ملی العدد کلها به کردنین مجی سات بین اور بقول این عبال ان شن محی انبیاه کاسلسآ دم علیه السلام سے حضرت محملیات مجی سات بین در من المنصد به اگر حد اداری آبر کسواآب کیزبازش بالبعد کوئی نمی

تک موجود بر این خاتم انجین سے آگریز مراوہ وکیآ ہے کے سواآ ہے کے بازیش یا بعد لوئی تی تیں ہے تو پید المبلہ انجام اطل ہوجائے گا۔ اس کے اجرائے تید سنج ہوا۔ تین ہے تو پید المبلہ انجام اطل ہوجائے گا۔ اس کے اجرائے تید سنج ہوا۔

اس كاجواب يه بركتا والدن المتناق المتناق دوس والدين المتناق ووسري ولينول في المساليات على الميار فين كاور على المراكبيات على الميار وقت المراكبيات على المراكبيات ا

"خاتم النبيين "كياد علم كالتوائيل بساس كيميال يعن النها مرادين-جواب يدم كداني يعدى في كلم كامليوم إداكر وياسيد كيك بي سيده روى كا

مفسرنبين ہوسکتا۔

## ٠ ا..... نضر يحات ختم نبوت في الحديث

حضور ہی اکر میں گئے کے آخری ہی ہونے میں امت کا اقال ہے۔ جس کی تقد ایق مزول آیت او کے ساتم النبیدین اسے پہلے اور پیچے برطرح پاریفین تک بی چکی ہے۔ مرتا ہم رف شکوک کے لئے تلصاباتا ہے کہ:

اؤل ...... مفالط نبر ۹،۸ بین میں یہودونسار کی کی تقریحات موجود میں کر جن میں حضور میں گئے کو صاف لفظوں میں آخرالا نمیاء کے عنوان ہے آخری نمی یقین کیا گیا تھا اور کی تشم کی تاویل وہال نہیں کی گئے تھی۔

دوم ..... جس تدر مفالطات کے جواب کلم سے میں ان میں بھی ہے ایٹا گیا ہے کہ مضور مفاطقات کے جواب کلم سے کہ مضور مفاقط ہی آخری تی میں اور آپ بی کو فاتم آخیین قرار دیا گیا ہے۔

سوم ..... جو پکھا سلائی فیصلہ جات پہلے لکھے گئے دو بھی ای بنیاد پر بین کہ حضو ہو تا ہے ۔ بعد کوئی ٹی ٹیم اس اس اور جو مدی نبوت طاہر ہوئے تنے خواہ کی رنگ میں تنے ان کو القتا سے سریں۔

واجب القتل مجما کہا۔ چہارم ...... ذیل کی تصریحات نویہ جوخود حضوعت نے نرمائی میں وہ بھی ٹابت کرتی میں کہ

چہارم ..... ذیل فی انعر بیعات نبویہ جو خود حضوطی نے فرمانی ہیں وہ محق طابت کرتی ہیں کہ آپ چھنے کے بعد کوئی ٹی ٹیس ہے اور خاتم انجیٹین کا دی محق محق ہے جو اہل اسلام نے مجمل ہے۔ مدوم محق جو مزائیوں نے مطرال ہے۔

مسلموبخار کن: حدیث'اللبدنة نسکنت انا صددت موضع اللبدنة ''میں عی آخری اینٹ قعر شیوت ہوں کیااب ووٹوٹ گئ تک کیمرزا قادیائی نے وہ کی پوری کی یا کیمرزا قا لینٹ اس سے پہنتھی؟

ے اسے بھری: مسلم و بخاری: چررڈی بنی اسرائیل عمل انبیاء حکران ارہے۔ جب ایک مرتا تو دوسرا بیدا ہوتا ہے گرم سے بعد

(ایوبریهٔ) بنی اسرائیل شده انبیاه عمران رہے۔جب ایک مرتا تو دوسرا پیدا ہوتا۔ تحریم سے بعد کوئی ٹی بیس سے سراس جگری الفاظ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے خلافاء می تفعانیس ہوسکتے۔

ترفدی دایدداود: "خسلافة السندوة ثلاثون عاماً" میرب بعد طافت راشره تمین سال بوگ - چرسطنت ش تبدیلی بوجائے گی۔ اس میں حضوط بی نیوت کوجاری نیس کیا۔ (سفینہ ) ...

نسانی واپودا وَو: "لیسب پیسقی حن المنبوة الا الوقیعا المصالحة "اسِعرف رویاشت صالحری با تی بی رئیوت با تی نمیس دی \_(ایوبریش) کنزامعال: "أضا مكتبوب عند الله خاتم النبيين "معن هدا كنزدكي آخرى في لكعا جاچكا بول اوريه فيعلم وعفرت آوم عليه السلام كى پيدائش سے مجى پہلے كا ہے۔ (عرباض بن سارية)

منگلؤة " الفاخاتم النبيين و لا فخر "شرا قرئ في بول اور يوا اقيت ب كُنْ تُويد اِتر بِنِي اَفِظْ بُين ب - (مرزائي قوب قوركرس كينكره واست مر بِخي الفظائ يحت بِن) ورمنقور: "وصحمد نبيي وهو خاتم النبيين "مرده سوال اوتا موقات الراحة و الماركة بي ماركة المراحة و المراكة بي المركة بي المركة بي مرب ياك في بي اورهنو مناتج الله المركة بي مرب ياك في بي اورهنو مناتج الله المركة بي المركة بي مرب ياك في بي اورهنو مناتج الله المركة بي الم

ير\_(تميمالداري) كنزاممال: مديث زول آدم في الهند قسال جبريل اخر ولدك من

را مان من معلیہ السام ہیں ورون اور میں مصنف میں جنور میں ابھا ویون ہیں۔ الانبیدا، "معفرت آ دم علیہ السلام ہیں وستان علی اترے آ کے کووشت ہوئی۔ کچرجرائیل نے اذان کھی اور محدرسول اللہ کہا۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے کہا وہ کون ہے آ آپ نے فرمایا کہ بیہ آپ کی اولاد علی ہے آخری تی ہے۔ (الاجربرہ)

نوٹ! لئکا ٹیں قدم آ دم کی زیارت گاہ شہور مقام ہے۔جس کی تھندیق اس حدیث ہے ہوتی ہے۔

احمر: صدیث' التسوی پید بعدی اطبیعوا صادحت فیدیم "منتونطیکی" نے دنیاسے دل پرداشتہ ہوکر فرایا کر پیرے بھوکوئی تی نیس آئے گا۔اس لئے جب تک ملسم شیس موجود ہوں اطاعت کرو۔ (این تمرؓ) اس حدیث سے پروڈ ٹائی کا مسئلہ بھی عل ہوگیا کہ وہ باطل ہے۔وورز الیسے موقعہ برآ بیسٹم دوام بیدولائے۔

صدیث الثفائد: "انت رسول الله وخاتم النبیین "قامت کرن حضرت می طیرالطام کے پاس سے نامیر ہوگرا پ کے پاس عرض کریں گے کدا پ آخری نی ہیں۔ آپ بی ماری سفارش کریں۔ (ایو بریرڈ)

منکوی: حدیث قرب انتیامه "انا والساعة کهاتین "منووی این نے دواهیاں افحا کرفر مایا کرش اور تیامت ان دون کی طرح مقدم ومؤثر ہیں۔ (الٹی) درمیان میں اگر کوئی بی بوتا توصوف این کیئر کاش نہیں رکھتے تھے۔

ترفدی: ''لسو کمان بعدی نبی لکان عمر ''اگرمرے بعدکوئی نبی ہوتا تو حفرت عرْ ہوتے۔(عقبہ بن عامر گا) اس حدیث بھی اگر موزا قادیائی المل نبوت ہوتے تو خروران کا نام ہوتا۔ صری انقطاع ثم برد - "ان الرسالة والنبوجة قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی " پخ کر بخت انجام کا سلسایتره و چا ب اس کے مرے بعدترکی هم کا نجی آسکا ہے اور یک هم کارسول - (انس بن ما لگ) الفی بخش نے برد زکرہ وکر دیا ہے۔

ا ان ماید: '' (هبت النبوة وبقیت العبشرات ''نیوت چگگااوردویاے صالحدہ کئی۔(امکرڈ)

ا تن لج: "أنسا اخو الانبيساء وانتم اخو الامم "شمّ آثرى في بول ـ اس كُنّمَ آثرى امت بو ـ (ايامامةً)

مسلم: حدث الدواطة "ليكون في امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبس انسا خساتم النبيين لا نبي يعدى "(قربال) الرحث شريد شرااتا ك فيمار كرديا كرم (اقادياتي كي بوت في في "قال في (الفتح ج١ ص٥٠٠) ليس المواد من ادعى النبوة مطلقا فانهم لا يسحصون كثرة لكون غالبهم عن جنون اوسوداه بل العراد به من له شركة "مرزاقا دياتي محيماتي تحد.

صدیث اُنظیل''ختم ہی النبییون'' بحے تھیاتیں دن گئی ہیں۔جن میں سے ایک بیب کریرے آئے ہے ٹی خم سے گئے۔ (ابوبریرڈ) نیوت جاری رہاؤ آپ کی اختیات کیاری ؟۔

بخاری: "لم بیق من النبوة الا المبشوات "(الا برروه)ادرمسلم شی حضرت این عبال عدی نقط حضوصی کی مرض موت ش مروی بین - جس سے تاب بوا که خاتم انجین کا محی افری کی محکم ہے۔

مُمَّمُ، "أننا أخر الأنبياء ومسجدى أخر المساجد (عبدالله بن أبراهيم) وعند النسائي خاتم الأنبياء وخاتم المساجد أنا محمد واحمد والمقف (أبو موسى أشعري) قال النووى المقفى هو العاقب "(آخري)ي) بخارئ: "أنا العاقب الذي ليس بعده نبي" (جيرين طعم) مُتَحَبِ كُرُاهِمَال وَطِرِانْ: "قبال في خبطبة يوم حجة الوداع ايها الناس انه لا نبي بعدى ولا امة بعدكم "(الإمامة)

اهم: ''فی امتی کذابون دجالون سبعة وعشرون منهم اربع نسوة وانی خاتم النبیین لا نبی بعدی''(صریقہؓ)

طوائ "أنه كذاب من شلثين كذابا يخرجون قبل الدجال "لوكل في مسلم كذابا يخرجون قبل الدجال "لوكل في مسلم كذاب من الميكرة الميكرة المسلم كالميكرة الميكرة ا

الإحبان في كماب: "أوَّل الانبياء آدم واخره محمد" (الوور)

التَّ كُثِرُ وَرَمْثُورَ: "كَـنَت اوّل الـغبيين في الخلق واخرهم في البعث (ابوهريرة) كنت اوّل الناس في الخلق واخرهم في البعث" (تَّارَةً)

كترالهمال: "ذهبت النبوة لا نبوة بعدى الا البيشرات" (الس وحديث) طرائي، ومنور مان جريام: "أنسه لا نبي بعدى" (على وطوال اللهامة) عشر بين المستعمل من من من عمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل

عباس ، عرج ثبی بن چناده ، اساء بنت عميس ما لک بن حسن ، عميل بن ابي طالب ، عبدالله بن عمرو) منز العمال: "انسا مقدف والسعائد والعاحدي والمخاتم والعاقب (اين

الحَاكَمُ وَالْمَالُ: ''قيبقول قوم نبوح امتك اخرالام (وهب بن منية، معلنَّ انحن اخر الام (ابن عباشُ) نحن الاخرون السابقون (ابوهريوةُ) د من اخيرها واخيرها''

المحتمر للطحادي: فإلا وهي الا القرآن (ابن عباس) "اس ليمرزا قانيا في

) وی باطل منهری۔

ترجرانُ، ﴿ "يا عم انك خاتم المهاجرين في الهجرة كما انا خاتم. "خبيين في الهجرة كما انا خاتم. "خبيين في النبيين (عمر بن "خطابٌ، عائشةٌ، ابوهريرةٌ) يقول عيسى ابن مريم ان محمد خاتم النبيين قد حضر اليوم في المحشر (ام هاني) يقولون فتح الله بك وختم (سلمانٌ)"

شرح الثقاء مارج التو 3: "عرض على النبي تأثير حمار يسمى يزيد بن شهاب فقال أن كثيرا من أو لادى صاروا مراكب الانبياء فلم يبق منهم الا أنا ومن الانبياء الا انت فادخلني في مراكبك - قال في غياث اللفات وبحر الجواهر أن من الحير ما هو طويل الاذان - يعظمه النصارئ لا نه كان من مراكب المسيح ابن مريم "

"تسمية نبينا خاتم الانبياء لان الخاتم اخر القوم (كليات ابي البقاء) خاتم النبيين أي أخرهم (لسان العرب) وها كذافي القاموس وشرحه تاج العروس و في مفردات الراغب تمهها بمجنَّه في ابن كثير والبيضاوي عن ابن مسعود لكن نبيناً ختم النبيين • وكذلك يدل عليه قوله تعالىٰ اكملت لكم دينكم عند ابن كثير واني رسول الله البكم حميعاء وما ارسلناك الاكافة للناس الارحمة للعلمين الذي ختم النبوة وطبع عليها فلا تفتح لا حد بعده (ابن جرير) فين رحمة الله وتشريفه لمحمد أنه ختم النبيين (ابن كثير) ثم قال إذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى لان البرسول اخص من النبي (ابن كثير) أنه خاتم الانبياء والمرسلين (زرقاني شرح مواهب) معنى قوله أخر الانبياء لا ينبا احد بعده وعيسى ممن نبي قبله فلا اشكال (زمخشري) يلزم من كونه خاتم النبيين خاتم المرسلين (سيد محمود آلوسي في روح المعاني) لا نبوة بعده اي لا معه (غازن) لا بنبا احد بعده (مدارك) وكذا صرح به الفض الرازي في تفسيره لا نذركم به ومن بلغ لمن كان حيا في زمنه ومن يولد بعده (ابن كثير) هذا الدين كمال الى يوم القيمة كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم . لا نذركم ومن بلغ وقال كعب من بلغ القرآن فقد ابلغه محمد (ابن كثير) ومن بكفريه من الاحزاب فالنار موعده اي الناس كلهم اليّ يوم القيمة فان اسلموا فقد اهتدوا''

"قال السيوطى فى الخصائص الكبرئ عن زياد بن لبيد كان على بعض آطام المدينة اذسعع با اهل يثرب قد ذهبت نبوة بنى اسرائيل هذا نجم قد ضلع بعولد احمد اخر الانبياء مهاجره الى يثرب وعن زيد بن عمر وبن نفيل انى بلغت البلاد اطلب دين ابراهيم وكل من اساله من اليهود والنصارى والمجوس يقول هذا الدين وراقك وينعت النبي ويقول لم يبق نبى غيره ، وعن عمر وبن حكم حدثنى بعض عموتى ان ورقة كانت عنده يتوارثونها في الجاهلية ، فلما قدم النبي عنه الدينة اتوه بها واذا فيها بسم الله وقوله الحق ، وقول الظلمين في تباب هذا الذكر لامة تاتى اخر الزمان ، قال الشعبة في مجلة ابراهيم عليه السلام يأتى النبى الامى الذي يكون خاتم الانبياء ، وعن محمد بن كعب القريظلى وحى الله الى يعقوب انى ابعث النبى الدنى تبدنى امته هيكل القدس وهو خاتم الانبياء اسمه احمد وعن كعب الاحبار قال دانيال بخت نصرفى تعبير رؤياه اما الحجر فدين وعن كعب الاحبار قال دانيال بخت نصرفى تعبير رؤياه اما الحجر فدين الله يقذف به هذه الامة في اخر الزمان ليظهر عليها "

"قال ابو نعيم في الدائل النبوة قال موسىٰ انى اجد في الالواح امة 
هم الا خرون • رب اجعلهم امتى قال تلك امة محمنتيّ وعن كعب قال ان 
ابى كـان من اعلم الناس بالتورة لـمـا حضره الموت قال انى حبست عنك 
ورقتين فيهـا نبى يبعث قد اظل زمانه (الني اخر ماقال) ثم نظرت فيهما اذا 
فيهما محد رسول الله خاتم النبيين لا نبى بعده "

"قال في الكنز قال ابوبكر الصديق عند وفات النبي الله وقدنا الوحى والكلام من عند الله وعن انس قال ابوبكر انطلق بنا نزور ام ايمن كما كما كمان يزورا النبى عليه السلام فاتياها فوجداها تبكى وتقول ان خبر السماء قد انقطع عنا وفي شمائل الترمذي عن على كان بين كتفي النبى عليه السلام خاتم النبوة وهو خاتم النبيين وفي نهج البلاغة عن على عند غير عند على غند أعسله بابى انت وامي لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من نبوة الانبياء واخبار السماء"

"قــال الـصــافـط بن قيم في كتابه الفرقان لم يكن النبي عليه السلام محتــاجا الى غيره في النبوة لا الى نبي سابق ولا الى نبي لاحق- وعن الراغب الاصــفهـانـي مثــّله في مفرداة وعن ابن حزم في (النــــل والملل ج١ ص١٣٠١٧) وجب الاقرار بان وجود النبوة بعد النبي شُخِيًّا باطل لا يكون البتة" اا ..... مرزا قادیانی اوران کے این ذاتی دعاوی

کہلے بیان اور چکا ہے کہ مرزا قادیائی اپنی نبوت منوائے شن کا میابٹیل ہو سکے۔ بلکہ اسلامی تقریحات نے ان کوند مرف علاقتی قرار دیا ہے۔ بلکسان پر در افر دجم م مجی لگا دیے ہیں کہ ان کی اجدے آپ ہی فارش از اسلام بن گئے ہیں اور کی جدے الل اسلام سے سوالات کرنے کے جارفیس رہے۔ اب ذیل میں مرزائیوں کے وہ وہ عادی بیان کئے جاتے ہیں کہ جن کے دوسے مرزا قادیائی کو مہدی یا سج محمدی فابت کیا جاتا ہے جو مرتا پا غلاقیں۔ مہمل کیل مہمل ویل

بہر صال اس بیان سے نابت ہوتا ہے کہ بدقول افقا کدھ کا گیزا ہوا سے خلط ہے۔ اس کے علاوہ مرز ا قادیائی اسپنے (میر انجام آتھ میں اس بڑائن جا اس ۱۳۹۵) میں کلینے ہیں کہ '' مہدی ۔ اس گا وال سے نقط گا کہ جس کا نام کھ ہے۔ (معرب قادیان) خدا اس مہدی کی اقعد لین کر سے گا اور خدا اس کے دوست یمن کر کے گا برسا اسعد دالی بدر کے مساوی ہوں کے اوران کے نام ایتد مکونت دولد ہے۔ پورے طور پر ایک فجرست مطبوعہ شن ورج ہوں گے۔ بھراللہ یہ پیشین کوئی میر سے تی میں پوری ہوئی۔''

اس عمارت شن قادیان کومعرب تصور کرنا اور امل لفظ کده قرار دینا دو دجه سه ظلط ہے۔اوّل میر کیفول خومر آنا قادیا کی قادیان کوقا خیان فارت کراّ سے ٹین جو خاص عربی لیفظ ہے۔ دوم بید بقول خود قادیان کومی عربی تاتے ہیں۔ چنا نچرا ہے (ازار میں ۲۔مرتزان ج سم ۱۰۰۰) عمل کلتے ہیں کہ شخی طور پر ش نے اپنے بھائی ظام قادر مردوم کو تر آن شریف پڑھتے دیکھا تھا۔ چنا نچرانہوں نے بیآ ہے بھی پڑھ کہ:''انے اندائیا اور بیا کے فائی القدادیا ان''(ہم نے مرزا قادیائی کو تک بنا کر قادیان کے قریب اتارا ہے۔ کیونکہ یہاں کے فوگ شریر انتش واقت ہوئے ہیں۔ اس لئے پہلے فوشتوں میں شابد اس کو دشت سے تجبیر کیا گیا ہے اور دشق چونکہ بزید ہوں کی جگدہے۔ ظہورانام مہدی وال تیسی ہوا۔ بلکہ قادیان کرقریب شرقی کوشش جہاں مرزا قادیائی کا مورد ٹی مکان ہے دہاں ہوا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کر بی افظ ہے کہ جس

باوجودان قدر نظر نگفتے کے مجرمرزا قادیاتی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ: ''باغ داد کارگزا بغداد ہوا۔ اود چی آنہ کرگز کر لود میاند، امرتسر انبرمز، کا تمبر تشیر اور بکد سے کلہ ہوا۔ بکلسے بڑب سارا بدل کر مدیند النبی، طالبہ اور طبیہ وفیرہ من کا یا اوراند پرست شاہ جہان کے زماند بھی دلی بنا۔ مجر آنے کل دتی کہتے ہیں۔'' آنے کل دتی کہتے ہیں۔''

خودمرز اقادیاتی مجل این ایک تریش ای خیال کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کرمقام ظهور حسب تباورز بن وحسب تحقیق الل اسلام قادیان بیل ہے۔ بلکد کی اور مقام ہے جو ، ومثق قريب ترب ينانيان (ازالداد بام ١٩٥٧ ، فرائن جسم ١٥١) مين آب بي لكت بين کہ بہت ممکن ہے کہ خاص دعق کے قریب ہے ہی کوئی مہدی (منٹیل مسے) نمودار ہوجائے اور ( هاق الحق ص ٤٠) ميس لكھتے ہيں كه ميس بينيس كہتا كه جس سيح كي اسلام نے خردى ہے وہ ميس بي ہوں۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ کوئی اور سے جو کہ جس پر بغیر تاویل کے سیاسلامی لفظ صاوق آ تے موں۔اس تحریر سےمعلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی ضمیر بھی آپ کوتاویل بعید کے ارتکاب بربی اندر طامت كرتى تقى مر تقترس مانع تفاراس لئے در پردہ اسپے قول كى تر ديد بھى كر كئے ہيں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی مرز اقادیانی نے اس غلطی کومسوں کرلیا تھا۔ کیونکہ لدھیانہ کے مضافات میں ایک اور تصبه بھی قادیان کے نام سے مشہور ہے اور وہیں مرزا قادیانی کا ہم عصر ایک گو برقوم غلام احدقادیانی نمبردار موگذرا ہے۔ جہال مرزا قادیانی کی تمام داستان سازی باطل موکررہ جاتی ہے۔ كيونك يا توو بال بھى مرزا قاديانى اپ آ با ؤاجداد كاقبنىر ثابت كر كے اپنے گا وَل كى وجه تسميه جارى کریں اور یا بیا قرار کریں کہ بیلفظ دراصل کا دی اور آ ل کلمہ نسبت سے مرکب ہے۔جس کامفہوم ایوں لکاتا ہے کہ یہاں ارائیں تو م کے باشندے رہتے تھے۔ تا کرد دنوں گاؤں کی وجہ تسمیہ مشتر کہ طور پر سیح ہوسکے۔ورندوہاں کا غلام احمد مجر بھی مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کھڑا ہوکر حقدارتھا کہوہ تجمي منع اورمهدي بن اور مرزا قادياني كاميدوي فاطابوجا تاب كدمرزاغلام احمدقادياني صرف يس یں ہوں۔ کوئی دوسرا آ ومی اس نام کانہیں ہے۔ (ازار ص١٨١، نزائن ج ٣ص ١٩) اگر اسلامی روایات سے مقابلہ کیا جائے توبیات ہوتا ہے کہ مقام طہورا مام کوقادیان قرار دیناسراسر جہالت ہے۔ کیونکہ قادیان کی بنیاد ۱۹۰۰ اھیں پری ہے اور کرعہ کا مقام خود صفو ملطقہ کے وقت موجود تھا۔ على بذا القياس قاديان و نجاب مل ب أور كرعه يا كراع مقام ظهور عرب بلكه يمن ميس ب-جيسا كال تريات عابت والم كراع الغميم موضع على رحلتين من مكة عن بئر عسفان ثم قال هو موضع بين مكة والمدينة (مجمع البحارج ٣ ص٢٠٧) ثم قال مكة من تهامة وهي من ارض يمن ولذا يقال الكعبة اليمانية (بحار الانوار ج ٣ ص٥٠٠)" اوريكي قرين قياس محى بكدامام صاحب يمن بين بيدامول كرديدين حسب روایات پرورش یا تمیں مے اور مکہ میں طاہر موکر بیعت لیس مے۔ بہر حال بیاستد لال بالکل كزورباوراس كى تائيييس اكر ٣٣٠ درجه طول لے كردشت كے مشرق ميں بنايا جائے تو اور مفتحك خیزامر بن جاتا ہے۔ کیونکر تعیین حدود ش ہیشہ ماحول قریب مراد ہوا کرتا ہے۔وور دراز کی حدود ار بعد مرادنیں ہوئے۔مرزا قادیانی نے اپنے خیال میں کدعہ اور قادیان کو جو ہرالاسرار قلمی کی تحریر

پر بنیا در که کر حقد بنالیا تفاادر کسی کی ندش ۔ ای طورح جس۳۱۱ مریدوں کی توبت آئی تو دہ مجی پورے ندہ و نے تو مجیود آمرو ہے مرید بھی اس فیرست میں شال کر کے کام جھا کیا اور اس پیشین محکوئی میں ذرہ خیال ندگیا کہ میسی مجموع کی کہ دہ میں بومبدی کے پاس جق موں کے دبھر حال لے دکے کرمیج اورمبدی بن ملے اور چاروں طرف ہے اخبار تارائعتی طاحت کے دوم اور بخفیہ ب فاد کی شروع ہو کئے اور چیش کوئی کے خلاف ذرہ مجر خبولیت ندہ ہوئی تو دوسری چال جمال دی کہ مہدی کولوگ کافر بھی کہیں گے محرو کیلنا ہے کہ مقبولیت عام کی یا ففرت؟ تو خود فیصلہ ہوجائے گا کرم ذا قادیائی کہاں تک حق بجانب شے۔

بدنام بھی ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

دوسری دلیل

"لما يلحقوا بهم ثم لا يكونوا امثالكم "من بتايا كياب كصابكا أيكروه ابھی عرب سے نہیں ملا اور وہ گروہ ایک نبی کے ماتحت قرار پایا ہے جو خودمحمر ہی ہوگا۔ ورند بیلوگ صحابہ میں داخل نہ ہوں مے اور تر ندی میں مروی ہے کہ جب خدا تعالی نے فرمایا کہ عرب کے بدلہ میں ووسری قوم اسلامی خدمت کے لئے تیار ہوگی تو حضومال نے خضرت سلمان سے کہا کہ: "لوكان الدين عند الثريا لناله رجال من ابناء قارس "الل قارس وي كي ضرمت كريس ك\_ جوثريا تك بيني كرنامكن الحصول جوكيا جوكا اورمرزا قادياني كامؤرث اعلى مرزا بإدى بیت سمر فند سے نکل کرخراساں آیا تھا اورخراساں بقول (عج ص۳۵۸) فارس میں واخل تھا۔ کیونکہ سمر قد توران میں واقع ہے اور توران وایران دونوں فارس میں شامل متھے۔ یا قوت جموی لکھتا ہے كن معلت سمرقند أن يقال لها، زين خراسان جنة الكوثر "الرجاس وتتسي علاقه فارس میں شال نہیں رہا ہے گروفت تکلم ضرور شامل تھااور ہادی بیک ولد برلاس پر دجرد کی اولا د میں سے ساسانی کہلاتا تھا۔ جن کی ایک خاص قوم خل قرار پائی تھی۔ جس میں ترک بھی شائل ہو گئے تنے تو اس سلسلہ نسب کوساسانی مغل اور ترک متیوں لقب حاصل ہو گئے تنے مگر جب ہند میں آئے توانبوں نے اپنانسب نامہ فراموش کرویا اور مرزا قادیانی نے بذریعہ کشف والہام پھر رہے ابت كياكة بالل قارس ياالل سمرقد مقل ،ترك ادرساسان كي اولا دين اورآب برده حديث مجى صادق آگى كـ: "اذا رايتم الرايات اسود خرجت من خراسان فاتوها ناس فيها خليفة الله العهدى (رواه احمد عن ثوبان) "جب ثمامان عرقم كوراه كل دکھائی دیں تو ان کے نیچے آ جا کہ کیونکہ ان کے نیچے خلیفہ مہدی ہوگا۔ مرز ا قادیانی کا مؤرث اعلیٰ

خراسان سے ہوگذ دا تھا۔ اگر چہ اس دقت عظم موجود نہ تقے۔ گرکم از کم آ دمی لنگاؤ تقے۔ ای طرح مرزا قادیائی بھی اگر چہ جسائی طور پر وہاں موجود تو نہ تھے۔ گر ( باعثبار ما کیون کے ) بمیٹیت بذر اور تخریک تو موجود تقے۔ بہر حال اس موقد پر ہوا ہم جس مہارا ہم کومٹیور سے گا۔

آپ کا تاری افسل ہونا می آئی تاریخی ہوت میں خواتیں ہے۔ سرف الباس می الباس ہے۔ جس کو پیرون صدود بیعت میں تشلیم کرنا گاتا ہے مقصور کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرزائی مورز نیسی اس الباس کی گذیب کرتے ہیں۔ چانچ معرائ الدین نے میں موقوے حالات زندگی میں آپ کو برلاس کی اولاد عابت کیا ہے۔ جو صرف مثل اور تیمور کے رشتہ وارقو حتمی اور (حمل صف جا میں ہیں ہے کہ مرزا قادیا تی کے اسما ف سرقدے ہدوستان میں آئے تھے اور وہ سرقندان ایام میں تا رمینی میں شال تھا اور خو مرزا قادیاتی کے الباس نے بھی اس کی تا تمدی کے ہدیری ایک دادی چیش مل کی بھی تھی اورایک دادی ہیں تھی۔

اس کے وہ الہام طلط ہوا کہ مرز آقادیائی فاری انسل تھے محرتا ہم مرزائی ہوستوریٹ لگائے جاتے ہیں کہ آپ حضرت سلمان کی نسل سے مغل فاری انسل تھے۔ اگر چہ بیٹا ہت ٹیمیں کرتے کہ حضرت سلمان فاری کب سموقٹہ ٹی آپاد ہوگئے تھے اور کیا سلمان فاری پڑجی کی اولاد مجی تھے اور بید کہا سلمان فاری نے عرب سے ججرت انتقیاد کرئی تھی اور بیجی ٹیمیں بچھتے کہ اس کے دو دو بیدار اور تھی موجود ہیں۔

الله الله عفرت المام اعظم كتابعداركر جنهول في بطريق روايت ثابت كياب

کرایک روایت مین 'رجیل من ابنیاه غارس ''بحی وارد بواب بیس سر را واران الاست حضرت امام أعظم سراد بین اور بید دو فوئ ختی غد ب می تشلیم کیا جاچگا تھا۔ مگر سرزا قادیاتی نے اس دموری بدا وجه وره چنگیز خانید سکرزیر جارت تھا ہارا۔

دوم ..... على محد باب مبدى ايران كرم يدمرزائيول سے يسلم اس كردمويدار بن عے جیں۔اس لئے مرزا قادیانی کا دعویٰ تیسرے نمبر پر قابل ساعت نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ احناف کے بعد ایرانیوں کے وجوہات دعوے بہت پختہ اور سیچ معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکدان کی بنیاد تاریخی شہادتوں برہے اور مرزا قادیانی کا بیان صرف الہام برٹی ہے۔ بابیوں کا بیان ہے کہ مقام ظبورامام خاص الران ب\_ كيونكد في الكرامة ص ٣٥٣،٣٥ من خكور ب كدامام صاحب إلى ر ان سے لڑیں گے۔ ( مگر مرز اقادیانی شامران گئے اور ندوہاں لڑے ) آپ کے اصحاب کو مجمی بوں گےلیکن ان کی گفتگو عربی زمان میں ہوگی۔ ( اور مرز ا کی پنجا بی میں بول حیال کرتے ہیں اور ار بی میں مرزا قادیانی اس وقت خوف طفل کھتب تھے تو مریدوں سے کیا تو تع ہو *تکتی ہے کہ عر* بی زبان میں روز مرہ کی گفتگو کریں۔جس کا وجو دمرزا قادیانی کے زبانہ میں بھی نہیں ماتا) اوران کا محافظ ایک معصوم (نبی اور سیح ایران) ہوگا۔جوان کی جنس سے نہ ہوگا اور تمو مآابل فارس ہی مجم سے مراد ہوتے ہیں۔جیسا کہ حاکم نے بروایت الی ہر پر الکھا ہے کہ اٹل فارس کو ایک بہت بڑا حصہ اسلام کا ویاجائے گا۔ پس اس دلیل سے سید محد علی باب مبدی ایران کی صدافت کالسلیم کرنا مرزا قادیانی کی صداقت ہے بہتر ہوگا۔ کیونکہ اس مسلک میں کسی تاویل بے جا کونیس لیا گیا اور صرت باب شیراز میں ظاہر ہوئے اور آپ کے مرید سارے ہی ابناء فارس تھے۔ جنہوں نے خرامیان میں سیاہ جھنڈے قائم کئے تقے اور اہل فارس نے ان کا مقابلہ کیا تھا اور بیسب عجمی تھے۔ ان میں ایک ہمی عربی انسل ندتھا۔

سلام کنزدیک چرنکہ مقام خلبورالم مکا فیصلہ خاص بین قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے سے
کرور بیانات کیم ٹیس کے گئے اور یہ کہنا چاہے کہ اپنا وفارس کی بیشین کوئی کا تعلق خلیور مہدی
کی بیس ہے۔ بلکساس سے مراد مرف آئی ہے کہ اسلام کی خدمت عرب کے بعد تحکی کریں گے اور
خاص کرایل فارس اس میں بہت حصہ لیس کے کر آواری خاسلامیہ سے ثابت ہوتا ہے۔
تیسر کی ولیل

"كما ارسلنا الى فرعون رسولا " شي أي كريم الله كالمثل موى قرارويا كيا

ہے۔ پس جس طرح موئی علیہ السلام کے بعد عینی علیہ السلام کی پیدائش چودہ صدی کے بعد ہوئی تھی۔ ای طرح ضروری ہے کہ مثیل موٹی علیہ السلام (حضور انو چھانے کے بعد مثیل متح (مرزا قادیانی) کی پیدائش تھی چود موسی صدی شدہ جو۔ چنا نچے مرزا قادیانی اپنے (از الدس ۱۸۸۵) ٹرزائن جہ میں ۱۹۰۱) میں کلھنے ہیں کہ: ''فلام احمد قادیانی کے اعداد تیروسو ہیں اور صرف میراہی رکوئی کرنا ہیددگیل ہے۔ اس امرکی یہ کہ میں ہی اس صدی میں تھے ہوکر آیا ورشدتم آسان سے سے کو اتار لاک ''اس کا جواب ہیے کہ:

الآل ..... تو بکن ظل بات ب كه حضرت مون عليه السلام او رحضور انو ملا لله كل الدروات من بيد و مديال المسان جوده مديال الله و المسان جوده مديال الله و الله و

یں۔ جید مدرین روایت سے باب ہوتا ہے۔ ا۔۔۔۔۔ تولد موی علیه السلام ۴۴۴۳ عبری وجود عالم تولد السح علیه السلام ۴۰۰۰ والفرق ۱۵۶۷

r ..... تولدموی علیه السلام ۱۸۱۹ سیپ نواجنث ر تولد اسیع علیه السلام ۵۳۸۹ والفرق ۱۵۶۷

r..... تولدموى عليه السلام ٢٤٣٥ سامريد يولد أسيح عليه السلام ٢٥٠٥ والفرق ١٥٦٠

م..... ابعض کا خیال ہے کہ ولد موٹ وقعہ کی علیم السلام کا یا ہمی فرق اے۱۵ اسال ہے۔

۵ ..... احسن امروی تغییر غایدة البرمان کے مقدمہ میں اجدہ موکی ویسی علیم السلام کا باہمی فرق ۱۳۸۱ سال کھیے ہیں۔

ر المستقبل الكلام ح الله الله عن الكيمة إن كهان دونوں كے درميان بعث كى رو سے ١٥٢١ ١ .... الله كافر ق م

سال کا فرق ہے۔ ۔۔۔۔۔ نواب صدیق الحن خان لکھتے ہیں کہ موکی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ ۸اصدی

میں تھے۔

ٹامس رابنسن توران فاری کے خاتمہ پر لکھتے ہیں کرسب کا اتفاق ہے کہ میلادسے اور بعثت ابراہیم کے درمیان ۱۹۲۱ سال کافرق ہاور یبودونساری کا اس برا تفاق ہے كموى عليه السلام كى بعث ابراجيم عليه السلام ك بعد ٢٣٣١ سال ميس موتى ب-جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میلا دسم میلا دموی کے بعد اے 10 میں ہوا۔

مرزا قادياني اين االدين لكحت بي كدميلا دالني عليه السلام اورابراجيم عليه السلام کے درمیان ۲۰۰۰سال کا فرق ہے اور میلاد استح اور بعثت نبوی کے درمیان ٢٠٩ سال كا فاصله بي تو اس حباب عيد موكى ويسلى عليهم السلام كا درمياني فاصله ا 18 ابوتا ہے۔ بہر حال مرزا قادیانی کے اپنے حسایب کے روسے بھی کی طرح چودہ صدیوں کا فاصانییں بن سکا سوائے اس کے کمتھوت باتوں سے کوئی نی بات

مرزا قادیانی کابداستدلال بھی غلط ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے عدد بورے تیرہ سو

ہوتے ہیں۔اس لئے وہ مبدی ہیں - کونکدان کے سوائی ایک اوروں کے بھی استے ہی عدد ہیں۔ اب کیاوه بھی حق رکھتے ہیں کہ چودھویں صدی کامجد دستے یامہدی کہلا کیں۔وہ یہ ہیں۔

مهدى كاذب محماحمه برم سوڈانی۔ .....1 سيداحمه پيرڪئرنيجيرعلي گڏهي۔

.....r مرزاا مام الدين ابواد تارلال بيكيان كادياني \_ (بيمرزا قادياني كـ بزے بھائی تھے كم ۳....

جوپیرخاکروبال کے نام سے مشہور تھے) مولوی عکیم نورالدین مستهام بھیروی۔ ۳....۳

مولوی کامل سیدنذ برحسین دهلوی۔ ۵....۵

بنده بيماره فضل احمر مجيب .....¥

مولوی محمد حسین ہوشیار بٹالوی۔ .....∠

غلام احمد قادياني ( قوم مجرسكندقاديان ضلع لودهيانه ) .....Λ

.....9

غلام احمد قادياني ( قوم قريشي جم عرمرزا قاددياني ساكن قاديان علع كورداسيور متصل

اب مرزا قادیافی ساکن قادیان متصل بناله کی شخصیص ندر بی اور (ازاله ص۱۸۵، خزائن جسم ۱۹۰) کی تحریر غلط لُگل کہ خدا نے کہا کہ غلام احمد قادیانی کے عدد تیرہ سو ہیں۔اس لئے تم ہی سیخ موہودا درجیر داس صدی ہے ہوا در بیکی غلاء ہوا کہ تمام دنیا پش غلام احرقادیا نی کے داکوئی غلام احرقادیا ٹی نمیش ہے۔ (ختیبا زخگر رحانی) قاضی فنٹل احرصا حب لدھیا تو ی کھنے ہیں کہ پش نے'' ھل اونبشک معلیٰ من تبذرل الشدیا طین ''کے جواب پھی ٹورکیا تو مرزا قادیا نی کا خیال کرتے ہوئے فوراً بیرجواب الماکہ'' تسنسزل عسلیٰ کل اخّال اثبم '' جمی کے اعداد ہورے تیرہ موضعے۔

چیکی دلیل روایات کے مطابق ۱۳۰۰ اعد ذیا کی ترکا ساتواں بزارسال ہے۔ جس میں امام مهدی کا طبور قرار ایا ہے۔ اس کئے مرزا تا ویا فی کا دگوئی بوشین ۱۳۰۰ ایش کیا تیج ہوگا۔ جواب سب کو مختلین بورپ کے زدیکے ۱۸۸۲ امام سے ساتواں بزارسال شروع ہوجا ہے۔ لگے ایش فران اوار اور مرزا قاریا فی کا دگوئی ۱۸۸۴ امام ۱۳۰۰ اسکو ہوجا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دگوے میں دن سال لید ہوگئے تھے اور اگر سدولات فیٹی کیا جائے تو اس میں بھی مرزا تاویا فی کا کام نظراتے ہیں کے کیئے ۱۲۷ امام ۱۸۳۲ ماروا تا دیا فی کی پیدائش کا سال ہے اور سید طائح کھی باب کے الافت کیا جائے تیوں مالی میں میروان ایس کی میں میں مہدی ایران اور کی ایران طاہر ہو چیلے تھے۔ اس کے طاوع مرزا تا دیا فی سے کریٹر میں مہدی ایران اور می ایران جانبرا رفتس کی ناوع مرزا تا دیا فی سے بدھ کرکا بیابی حاصل کئی۔ اس کے ایک غیر جانبرا رفتس کی ناوع میں مسئل کہ

من بكه اقتدار كنم قبله يك امام دد جيما كرنتشدذيل سائل بهوتاب-

| کل جمر<br>۲۲ سال | سندوفات<br>۱۳۲۹<br>۱۹۰۸ | سندگونی مسیحیت دمهدویت<br>۱۳۰۰<br>۱۸۸۲ | سنه پیداکش<br>۱۲۵۹<br>۱۸۳۲ | نام امیدوار<br>مرزا تا دیانی | IFYF             |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| يهمال            | 1114                    | 1,64                                   | irr•                       | على محرباب                   | ۱۸۴۵<br>ظهورکوکب |
| ۸۰ مال           | 1849<br>1897            | r.AV                                   | 1713                       | بماء                         | •                |
| *                |                         | IAAT                                   | IAM'                       | مهدئ سوڈان                   |                  |

بإنچوين دليل

پ یک است الله الله الله القادرون "اور" واخرین منهم لما ایلحقوا بهم "شی بتایا گیا ہے کہ آر آن شریف ایک داند شن ونیا ہے آئو جائے گا تو حضوراتو وقت کے کا بروز آخر داند شن ہوگا۔ ان کے عدد مصطوم ہوتا ہے کہ پر نام ۱۳۲۱ء ۱۸۵۰ء کا ہے۔ جس شن فرر ہوااور سلائی سلطنت بہندوستان سے جائے ہے کہ پہلے تو یہ کھنا کہ بالا مرقع آ ہے۔ جس کو آ ہے کے بوط کا ذمانہ اجا سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ کھنا کہ بالا مرقع آ ہے۔ شام آر آن کا زمانیا کی آراد خیا کی دیلی سے جاہد تیس ہے اور آگر ہوں کہا جائے کہ ایسے وقت میں رمول آیا جائی کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نیس ہے کہاں وقت وہ بائی بھی ہوا کرتے ہیں۔ بلکدیہ مطلب ہے کہاں وقت وہ مدی ہو کرتیا جہ سرات کہا کرتے ہیں۔ بلکدیہ مطلب ہے کہاس وقت وہ ہوں اور کہ بنی کھنے کریں۔ " تاتریاتی از عمال آل وروٹوں ارکزیرہ مردہ ہوز"

اس نے علاوہ اعداد جمل کوئی پند و کس جس بدورند شن تخالف بہا وی بر مرتز الف نے مخالف پہلوپر مرز اتحاد بنا کہ بیا وی مرز اتحاد بیا کش الا فیصل بیا سید الله فیصل بیا کش الا فیصل بیا سید الله فیصل کا دوات و بیا کشت الله بالله میں میں میں میں بیان میں میں بیان میان میں بیان میں

"قنال في عمدة التنقيح في دعوة المهدى والمسيح يد بر الامر (الاسلام) من السماء الى الارض (ينزل من السماء) ثم بعد المائتين يرجع (ذلك الدين) اليه في يوم كان مقداره الف سنة معا تعدون (اي يشرع رفع الدين) بعد ٢٦٠ اذهو زمان اختفاء الامام الى ١٣٦٠،"

"لا تحرك به لسانك الاية فالمراد فيه بالبيان الحديث اذبه فصل القرآن ثم مسار تكميل الحديث الن ٢٦٠ (وهو زمان تصنيف صحيح المسلم) فشرع زمان الرجوع الن الالف فتم التدبير والرجوع الن ٢٢٦٦ وهو زمان ظهور الباب من ال فارس (وهو الشيراز) حيث جبل بيستون ويقال له مطلع العلوم ومطلع اهل فارس اذلا يبقى من الاسلام الا رسمه ولا من القرآن الااسمه وفى الحديث اقرء والقرآن قبل ان يرفع فناله رجل من الشرياء وفى الحجج المراد بقوله عليه السلام الايات بعد المائتين اما آيات صغرى وهى شرور حدثت فى الاسلام واما ايات كبرى بعد الالف اى فى الماية الثالثه عشر"

"قال أبو البركات في كتابه التوضيع هذا الايات نفع في الماية الاخيرة من أليوم الذي وعدبه عليه السلام امته بقوله أن صلحت امتى فلها يحوم وأن فسدت فلها نصف يوم من أيام الرب وأن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون هكذا في الجواهر ثم قال المجلسي أن لكل أنه مدة معلومة تنتفى بعد ها لقوله تعالى لكل أمة أجل فأذا جاء أجلهم لا يستلفرون ساعة ولا يستقدمون ونهي لهذه الامة ألف سنة لقوله تعالى يدبر الامر الاية ولما مضى ٢٦٠ الى زمان الامام العسكري حسن بن على وغاب عن الناس وظهرت الفتن بعده فظهر القائم بعده بعد يوم الرب أي الف سنة ٢٦٠ واليه نظر قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب أذ قالوا أن كان هذا هو الحق من عند ربك فاصطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم فقال لهم الله تعالى لكم ميحاد يوم لا تستاخرون منه ساعة ولا تستقدمون • قال الاسي هذا الاستد لا لات والكانت على غير شغى لكنها عند الخصم على شئى مظهر"

مزا تاديانى كى تقديق كے لئے ااسماد كو ايك بى دمغان شريف بى ممكون مون كا ایجا كى ہوا جو الجودمهرى كى عامت احادث ش تسمي تھى جواب يہ ہے كرمديث كى عمادت يہ ہے كہ: "أن لعهد يغا ايتين لم شكى ونا منذ خلق الله السعوات والاد حس يذكسف القعر الاوّل ليلة من دمضان وتنكسف الشعس فى نصف منه "(دواه الدار تظنى ش تي كرين كلى)

اوّل .... اس مديث شريف كورسول الشفيكة كا قول نيس كها-

دوم ..... اس كراوى جعفر هعى اور عمو يس ين كواساه الرجال بس محد شين في كسداب وصناع الحديث "كسام الرئيس ب-

سوم...... مرزا قادیانی کے زبانہ شن اجھا کی کسوف و شوف جوہوا تھا وہ پیل تھا کہ میں اگو چاند گربان ہوا تھا اور میں کوسورج گربان ہوا۔ جو کی طرح آس صدیث کا صعداق ٹیس بن سکتا کے کیکداس ش لکھا ہے کہ درمضان کی چگی تاریخ کو چانڈ گربان ہوگا اور چندرہ کو سورج گربان ہے۔

چیارم..... ظهورمهدی امران باب کے وقت ۱۳۷ه هی مجمی خوف د کموف کا ایتماع رمضان شریف شی بعینه بوا تھا۔ جس طرح که مرز ا کا دیانی کے عبد شی بوا تھا۔ آیا وہ مجمی مہدی تھا؟

قیم ...... رمضان شرفیف شی عام طور پراجا گاکموف دخوف کی بارمرزاقا دیانی سے پہلے بھی جو چکا ہے۔ جیسا کہ کتاب اور آف دی گلولس ش لکھا ہے کہ دورہ قر ۳۲۳ سال کا جوتا ہے۔ جس شی دی وفعہ سیاجی مرمضان شرفیف میں جو چکا ہے اوراگر میر متنی ایا جائے کہ ہلال کوگری موقع کم تجوم کے لحاظ ہے چکمکن جوجا تاہے۔

مر مرزا قاد بانی نے اس حدیث کومکن الوقوع بنانے میں یوں کوشش کی ہے کہ اوّل لیلة سے مرادایام بیش کی مہلی رات ب\_ کیونکہ ۱۵،۱۳۱ میں عموماً جا ندگر ان لگتا ہے اور نصف مند سے مرادلیا کی محال کی درمیانی رات ۱۲ تاریخ رمضان ہے۔ کیونکہ اس وقت جا ندسیاہ ہوجاتا ہے۔ کو یا بوں کہا گیا ہے کہ جا ند گر جن اپنی را تول میں سے پہلی رات کو ہوگا اور سورج گر جن انہی راتوں کے درمیانی رات میں ہوگا محربیر ماری کوشش بے فائدہ ہے۔ کیونکدایے اجتماعات کی دفعہ موسیکے میں اور حدیث کا دعویٰ ہے کہ آج تک اپنا اجماع نہیں ہوا۔ اس لئے بیتا ویل بجا غلط اور بلاضرورت اورعلامت جہالت ہے۔اصل بات یہ بے کدا کر بیرحدیث سیح ہے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی ستارہ ہلال رمضان کے سامنے ہے گذر کر جا ندگر بن پیدا کر ہے اور پندرہ کوسورج گر ہن بھی ہوجائے۔ ہاں اگر جا ندگر ہن میں زشن کو بھی جا ند کے سامنے مانا جاوے تو بھر پہلی تاریخ کو ىيا ئەگرىن ممكن نەيوگالىكىن يەشر طاغىرورى مىعلوم ئېيىل بىوتى \_ كيونكدا گركونى دىدارستارە ما كونى اور تىم كاستاره جوامجى تك دريافت فين بوارجا ندك يثج سے گذر كراسے سياه كردي و كيااس كوجا ند کا گربن نہیں گے اور مرزا قادیائی کا یوں کہنا کہ قمر کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلی تاریخ مراذبیں ہے۔ کونکہ بلال کوفرنیں کتے فاط ہے کونکہ عام محادرات میں یول کتے اس کہ شهور قرآن تريف مِن وقت بلال كى تاريخ مرادنيين موتى اى طرح قرآن شريف مِن والسف مسر قدر فاه مغازل "موجود باوراس شاس كى مزلول كاذكر بو كيابلال كے لئے منزل كوئى

مجی نیں ہے۔اس لئے یہ انتا پڑتا ہے کہ قمر عام ہے اور الال وبدر فاص نام ہیں اور مرزا قادیا فی کا کہنا فاط ہے۔ ساتھ میں ولیل

۔۔۔۔ ظبور امام کی ولیل دیدار ستاروں کا لکتنا بھی ہے۔ چنانچہ وہ بھی مرزا قادیانی کے عبد میں بایا گیا۔

قصيده اوّل ....خواجه نعمت اللهُ

آ گھویں دلیل

قدرت کردگار ہے پیٹم حالت روزگار ہے پیٹم از نجوم ای خون نمیکویم یک از کرد گار ہے پیٹم دوخراسان ومعر وشام وہراق نشیخ کارزار ہے پیٹم ہمہ را حال میشود دیگر کرکے در بڑار سے پیٹم تھہ کس مجیب ہے شوم خصہ دردیار ہے پیٹم

غارت وقل ولشكر بسيار از نیمین وبیار ہے مینم عالم وخواند كار ہے بينم بس فرد مانگان بے حاصل ميده افتار ہے لينم نہب دین ضعیف ہے یا بم الشة عم خوار وخوار مے ہیم دوستان عزیز ہر قومے منصب وعزل وتنكى عمال ہر کے را دوبار ہے کینم مخصم کیرہ دار ہے بینم ترک وتاجک رابھ دیگر از صغار وكبار ہے ہينم مکرو نزویر وحیله در برجا جائے جع شرار ہے بینم بقعهُ خير سخت گشته خراب ورحد کو ہار ہے بینم اند کے امن کر شوار مروز ٹادیئے تمکسار ہے ہینم ارچہ مے بینم ایں ہماغم نیست عالمے چوں تکار نے بینم بعد ازاں سال چند سال دگر سرورے باوقار ہے ہینم مادشاہے مشام وانائی تحم اسال صورتے دگرست نہ جوں بیداد وار مے بینم بوالعجب كاروبار ہے بینم غ ر سال چوں گذشت از سال گرد زنگ وغبار ہے بینم مه در آنینه همیر جهان بے حدوبے شار سے بینم ظلمت ظلم ظالمان دبار درمیان و کنار ہے مینم جنگ وآشوب وفتنه وبيدار غواجه رابنده وار ہے ہیم بندؤ خواجہ دش ہے بینم فاطرش زر بار ہے ہیم بركه اوبود بارباب امسال ورجمش کم عیار ہے ہیم سکته نوزنند بررخ زر ومكرے را دو جار ہے اپنم لیک از حاکمان مغت آلیم مہر را ول فگار ہے ہینم ماہ را روسیاہ ہے محکرم ماندہ در ربگذار ہے بینم تاجر از دور دست وسے ہمراہ جور ترک ونتا ہے میم حال ہندو خراب ہے بینم بے بہار واللہ ہے ہتم بعض اشجار بوستان جبال

وقناعت تختجى بمدلى حالیا افتیار ہے بینم غم مخور زانکه من دریں تشویش خرمی وصل مار ہے ہینم عم خوش بہار ہے مینم چوں زمنتان بے چن بگذشت پرش یاد گارے مینم دور اوجول شود تمام لکام بندگان جناب حفرت او ہمہ را تاجدار ہے بینم شاہ عالی تنار ہے ہینم بادشاب تمام منت اقليم علم وحكمش شعار ہے بینم صورت وسرتش جو پیغیبر باز باذوالفقار ہے مینم بیر بضا کہ بود تابندہ گل دین را بہار ہے بینم کلشن شرع را ہے ہویم دور آن شہ سوار ہے بینم تاجیل سال اے برادر من عاصبال آل امام معهومم حجل وشرم سار ہے ہینم ہم وار غار ہے بینم غازی دوستدار دشمن کش محکم واستوار ہے مینم زينت شرع درونق اسلام ہمہ پروئے کار ہے بینم عنج كسرى ونفته اسكندر الی جال رام دار مے بینم بعد ازال خود المام خوابد بود نام آل نامار ہے بینم اح م دے خواتم غلق از وبختیار مے بینم دين ودنيا ازو شود معمور ہر دورا شہسوار مے ہیم مبديئ وقت وليسل دوران عدل او راحسار ہے بینم ایں جال راجو معر ہے تکرم ہمہ را کا مگار ہے ہینم بغت باشد وزير سلطانم بادهٔ خوشکوار ے بینم بركف وست ساقية وحدت تغ آئن دلان زنگ زوه کند وبے اعتبار ہے بینم درجرا باقرار ہے ہیم الحرك ما ميش وشير ماآ وو محصم او در خمار ہے ہینم ترک عبار وست ہے محرم نشته بر کنج نعمت الله کنار ہے بینم

ے ثابت ہوتا ہے کوظیورمیدی کے دقت شعف اسلام دورہ ہوجائے گا اور وہ ۱۳۰۰ھ کے بعد کا زار وہ ۱۳۰۰ھ کے بعد کا زار وہ ۱۳۰۰ھ کے بعد کا زار وہ ۱۳۰۰ھ کے بعد کا زائد ہو آپ ہے ایس کے بحر کا اور پائی ہا ایس کے ایس کے بحر کا اور پائی باید کا کہ مرز اقادیا ئی بروٹھ کی ہوں گے بغر ۲۳ ہے تا بت ہے کہ مرز اقادیا ئی سے ثابت ہے کہ مرز اقادیا ئی سے ثابت ہے کہ ہوتا ہے تا بت ہے کہ بادہ ہو کہ بعد تیم وہ جبری شمی مہدی کا تلوی تو وہ جبری شمی مہدی کا تلوی تو وہ وہ جبری شمی مہدی کا تلویز وہ کا حد تیم وہ جبری شمی مہدی کا تلویز وہ کا تلویز وہ کے بعد تیم وہ جبری شمی مہدی کا تلویز وہ کے دورہ کے بعد تیم وہ جبری شمی مہدی کا تلویز وہ کے دورہ کے دورہ کے بعد تیم وہ جبری شمی مہدی کا تلویز وہ کے دورہ کے د

۔ جواب میہ ہے کہ بیا استدلال اس وقت تعلیم ہوسکتا ہے کہ اس کے دگویدار صرف مرز اقادیا نی بی ہوں کے مرتم دیکھتے ہیں کہ اس کے مدالی دواود کی ہیں۔

دوم..... بافی زمب کے شیدائی رکتے تیں کہ ۱۳۰۰ھ شاحش حضرت باب کا زماند ہے اور نبر ۱۹ شیرام شعر پول بتاتے ہیں۔

غ رسی چول گذشت از سال لینی جب گذریں گے و حضرت پاپ کاظبور ہوگا۔

عام الل اسلام كافقال بركريقمد دراوراييكي الكفائد عدي غير كروقت مسلمانون كاففار للي دين كے لئے افتراع كے كئے ہيں ورشامل شركى كلف يحج بران كى بنياد نيس ب و يجھلے ترك موالات كرونوں شدودم كاور قديد يكى شائع ہوئے تھے۔ ايك كافير شود قا اور دومر كا كيانہ وفير و اوراس شريختف التوارخ اور تمايان المعناش تھے۔ اس كئے اليے قعائدة تاكم اخترادی تجين بين تاكدان كي مداقت بركى كا دوكل شافت كيا جا تكے۔ اس سے علاوہ بین تصدیبہ دوسری جگدا گر دیکھو گے تو جزوی طور پر ضرور فٹلف ہوگا۔ چنانچہ ایک جگہ پر (بقول بعض ) پول کھھا ہے۔

م ح م دے ؛

نبر ۲۳ جس سے ٹابت کیا ہے کہ امام میدی کا نام حسب روایات عمد ہوگا احمد نہ ہوگا۔ مرز انہیں نے خواہ مؤد اواحر بنالیہ ہے۔ ای طرح عمل سے کرشاہ و فی الشرم توم کی چیشین گرئی بھی مشتر کہ طور پر اختلافی ہواں لیے وقو تل سے پیٹیں کہا جاسکا کہ اس سے مراوفلاں مدعی ہے اور فلال نیمیں اور دراصل فقراء کی چیشین گوئیال نفنی یا وہی ہوتی ہیں۔ ان کا اختبار مسائل شرعیہ میں نہیں ہوتا۔

## قصيده دوم....خواجه نعمت الله مانسوگ

نام آل تیمور شاه صاحبران پیدا شود راست كويم بادشاب در جهال پيدا شود والى صاحبقرال اندر زمان پيدا شود بعدزال میرال شبے کشورستال گردد پدید بعدازان جوان شاه درانس وجان پيداشود چوں كندعزم سفرآ ل شاه سوئے دار البقا گرددآل شاه میش جدرال پیداشود بعدازان كرود عمر شابنشيه مالك ركاب پس بدہلی دایتے ہندوستاں پیداشور شاه بابر بعدازال درملك قلب بادشاه این یقین دان فتنهٔ دردورآل پیداشود از سکندر چول رسد نوبت بابراهیم شاه جدرال افغان کیے ازآ سال پیداشور باز نوبت چون رسد شاه جابون رازحق آ نکه نامش شیر شاه باشدهان پیداشود حادثه رو آورد سوئے جاہوں بادشاہ چوں رود درملک ایران پیش اولاد رسول تا که قدر دمنرکش از قدردان پیداشود تاوقار عزتش چوں خسرواں پیداشور شاه شهال مهر باينها كند درتق او شير شاه فاني شود يوزش برآس پيداشور تازمانی آنکه او نشکر بیارد سوئے ہند بعدزال أكبرشهى كثور ستال بيداشود پس جایوں آمرہ کیر وتمامی ملک ہند ونكبى اندر جبان شاه لا غيال بيداشور بعدزان شاه جهآتلير است كيتي رايناه ثاني صاحبران آندر جهال يداشود چوں كندعزم سفرآ ل شاه سوئے وارالبقا تاله جورش جوروین آل کلال پیداشود فانی صاحتران تاچیل شای میکند از عاب ما بود كر آب ونال يداشود فتنه مادر ملک آرد نیز بس گردد خراب

مشتری آتش فشال از آسال پیداشود در تحیر خلق آید چوں چنیں گردد خراب دوست گردد دشنی اندر میاں پیداشود رائی نمتر بود کذب ودغل گرموغزوں بمجتال در عشره باش بادشای میکند تاز فرزندان او کویک بدال پیداشور والى درخلق عالم سرفشال پيداشود اوبر آید بر کند اوازهٔ خود درجهال آ نکه نام او معظم بیگمال پیداشود اندرآل اثنا قضا از آسان آید یدید خلق رافی الجمله دردوران اوگردد سکون برجراحت بائے مردم مرجم آل عداشود تل دبل پس بزور جبد آل پيداشود نادر آید اوزاران می ستاند ملک بند او بملك بند آئد تكم آل يداشود بعدزال احمر شبى كوست سيتي رايناه رخنه اندر خاندانش زمال میال پیداشود چوں کندعزم سفرآ ل شاہ سوئے دارالبقاء تا چهل این دور بدعت اندرال پیداشود قوم سكبال چيره دي چون كند برمسلمين بعدزان كيرد نصاري ملك وندوستان تمام تحكم شان صدسال در مندوستان بيداشود شاه غزنی بهر قتلش خوش عنال پیداشود چول شود درد ورایتان جورد بدعت رارواج قاتل كفار خوابد شد شب شير على ال حای دین محمد یاسبان پیداشود قل عالم بے شبہ در جنگ آل پیداشود درمیان این آل گردد چوبس جنگ عظیم توم عینیٰ را تھکسے بے گماں پیداشود فتح یا بداز خدا آل شاه بزور خود تمام بعدزال دجال خراز اصفهال ييداشوه غلبهٔ اسلام ماند تا چبل در ملک بند عینی آید مهدی آخر زمال پیداشود اوبرائے دفع آل دجال ہے گویم شنو یک ہزار دی صد وہشاد آل پیداشور یانصد دہفتاد ہجری آل زمانے گفتہ شد شوروغوغا اختلافش زال ميال پيداشور سالها چول سيرده مي گذرد فرمان او گفتهٔ او بیگمال برمرد مال پیداشود نعت الله آجو آگای شد از اسرار حق نوٹ: اس قصیدہ میں امام آخرائز مان کا نام نہیں بتایا میا اور نہ بن پہلے قصیدہ سے مطابقت رکھتاہے۔

قصيده سوم .....خواج نعمت الله مانسويٌ

چوں آخری زماند آید بدیں زماند شہباز سدرہ بنی بروست دایگاند بنی تو جیسوی داہر تحنت بادشادی گیرند مومنال داباحیار وبہاند

عالم جهول گردد جابل شود علامه احكام دين واسلام چول ممع مشة خاموش در شر کوه کشلاک نوشند خمر بیباک ہم برنگ جرس تریاق نوشند باغیانہ پی خانہ بزرگ سازند بے نثانہ فائق کند بزرگی برقوم از سترگی باشتد جو بادشا ہاں سازند خوش مکانہ در کوه گله بانان درشم باخرامان پس شنته روئے خودرا برسر نہند عمامه آل عالمان عالم كردند بم جو ظالم گوساله بائے سامر باشند درون جامه زينت دبند خود رابا شمله وبجبه باغمزه وكرشمه كيرند برعلامه ہم بنگ مائے رشوہ ہر قاضے چوخشوہ چوں مگ ہے شکاری قامنی کند بہانہ هرمؤمن نزاری درچند قاضی آری ہم مفتیان فتوی فتوی دہند ہے حا از تھم شرع سازند بیروں ہے بہانہ ہم اعقاد بے جانبند بے کرانہ در کمتب و مدارس علم نجوم خوانند مادر بدخر خود سازد ہے بہانہ فتق وفجور درکو رائج شود بهر سوء شای کنند اناشای چوظالمانه در مند سنده ومدراس اولاد كورگاني تحثمير وشهر تحويال سميرتد تأكرانه تامدت سه صدسال درملك مند وبزكال صد سال تکم ایثال در ملک ملخ وتوران آخر شود بكيسال دركهف غائبانه آل راجگان چنگی مخور وست بختگی در ملک شاه فرنگی آئنده غالبانه آريد اے عزيزال اين عَليهُ بيانه م صدسال تھم ایثان در ملک ہند ہے وال پس مومنال بميرند ہر جا ازيں بہانہ طاعون وقحط يججا درمند كشت ييدا محويد دروغ وستان درملك منديانه مردے زفسل تیرکان رہزن شود چوسلطان سازئد ازدل خود تغيير في القرانه دوکس بنام احمد محراه کشد بے حد ورملك للخ وتورال درمند وسندهيانه اسلام والل اسلام كردد غريب ميدال درشرق وغرب بكسر حاكم شوند كافرچون میشود برابر این حرف این بیانه از باوشاه اسلام عبدالحبيد ثاني چوں کیفیاد و کسریٰ ۔.. باشر عادلانہ براد نصاری ہر سو اغواغلو نمایند پس ملک او گیرند باحیله وبهانه خواردم وفي الكيال مجيه تاكرانه بركوه قاف ميدال باشدز روس فرمال ہم ملک مصر وسوڈان کیرند تاکرانہ جایان وچین واریان خرطوم ہم کہتال

برقوم تركمانان آئند غالبانه قل عظیم سازند دردشت مرد میدان تاآنچه شعر خوانم کیرند تاکرانه شاه بخارا توران تالع شود بديثان الله بائ ملك بائ كلكت كيرتد باغيانه نیال وملک تبت چزال نگه بربت از بهر ملك دبم حجنج آئد معانه روشه چوشاه شطرنج بريك بساط مينم صلح فريب سازند صلح منافقانه مرحد جدا نمائند از جنگ بازآ تند از مج مانع آئدوز خواند قرآنه كافر چومومنال راتركيب دي نمايند رجے کند چوہاری برحال مومنانہ درمین بے قراری بنگام آمنظراری باكافرال نمائند جنك جورسمانه ناگاه مومنال راشورے پدید گردد یعنی که قوم افغال باشند شادمانه گردد زنو مسلمال غالب زفیض رحال كيروز لفرالله شمشير از ميانه آخر حبيب الله صاحب قرآ ل من الله ترميشود كيكار جريال جارحانه رود انتک دوسه بار از خون ناب کفار تخمير لمك منعود كرند غاتبانه منجاب وشهر لا مورجم دُمره جات بنول يك بارجع آئد برباب عالمانه چوں مرد مان اطراف اس مژوه که شنوند باانگش واطالی آئند جارحانه قوم فرانس واريال بربهم نموده اوّل خول ريخته بقربال سلطان عازيانه اس غزوه تابهشش سال باشد جمه بدین فی النار گشته کفار از لطف آل بگانه حامد شود علمدار در کمک یائے کفار سیلاب آتشین از ہر طرف روانہ اعراب نيز آئند از كوه ودشت ومامول آل شمره خروجش برا مشبور درجهانه آخر بموسم فج مبدى خروج سازى درسال كنت كنزأ باشد چنين بيانه غاموش نعمت الله اسرار حق مكن فاش نوٹ! اگر پہلے قصیدہ شعرنمبر۲۴ مرزا قادیانی کے حق میں ہوں تو تصیدہ نمبر۳ کا شعر نبرااس كى تردىدكرد باي-

اس آھيدہ کاشھونمبر ۴ مرزا قاديائي کے استدلال کا جواب بن سکتا ہے۔ اس آھيدہ کے آخری معرمہ کو ہاشد کی بنیائے گشتہ پڑھیں تو مطلب بدلکتا ہے کہ بیٹلم ۵۴۵ میں کمی گئی ہے۔

نو ویں دلیل

۲..... گلب شاہ مجذ وب نے (بقول کریم بخش نا خواندہ کے ) کہا کہ ملیکی جوان ہوگیا۔

تمام حالات بتاكركها كداس كانام غلام احمر بـــــ (ازاليس ١٠٥٧)

س..... نواب صدیق الحن نے کہاہے کہ مبدی کی تکفیر ہوگا۔

سے جھنرے شاہ سکیمان تو نسوی نے مرزا قادیانی کی تعریف کی ہے۔ مہمست

برامین احمد بیسے شائع کرنے کوخود حضو میں نے ارشاد فرمایا۔ (برامین میں ۲۳۸)

۲ سال طرح متعدداولیاءاللہ نے آپ کی تقیدیق کی ہے۔ جس کی تقریع عسل مصفا کے افترہے۔
 ۲ افترہے۔

جواب بہت کرمونیات کرام شرص نم اللہ ہوتا ہے اور این مالہ ہوتا ہے اور این مالٹ ہوتا ہے اور این مالٹ اللہ میں بیاد رکی و فد شور کی کھا جائے ہیں۔ ترک موالات کے دوں شرخوایہ من نظامی نے برے معاش شائع کے تھے بھر پورالیک می نہ ہوا۔ اس لئے بہت مکن ہے کہ مولوی عبداللہ ما حسان اور یک حضرت آو نوی صاحب نے نظامی کھائی ہوا در اید شرح جب ہرازا 18 ریائی کو اسلام کے ظاف در یکھا ہوتو افکار کردیا ہو مہدی کی تخفیز کا مسئلہ می کشف پری ہے۔ اس لئے یہ تی تا ملی الفقات نیس، ہا آز رہا خواب کا معاملہ تو برب سے کرور اور خیابی دیل ہے۔ مرازا 18 ریائی حضور الو مطالقہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے فر مایا برا ہیں شائع کرو۔ از اللہ الاوہام ہیں صوفی میں تصوی کا خواب تھا ہے کر بھول حضور انو مطالقہ مراز ایرا افزاب آدی ہے۔ اب ناظرین خود دی سوچیس کہ دور والی خواب کے میسے جمہ میں کا ہے لوگول کو خوا ہوا ہے تھا وہ کی بھر کھو۔ کر دے ہیں کہ آپ بھی کی کو بھر کہتے تھے اور کی بھر کھو۔

یمال پرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضوطی کا ارشاد ہے کہ خواب میں شیطان میری صورت میں جین آسکا۔ اس کے خواب میں حضوطی کا آنا اصلی ہوگا۔

جواب میرے کہ خواب دیکھنے والے کوشیطان گھر بھی وجوکا دے سکتا ہے۔ کیونکہ کی نے آج کل پہلے صفوطی کے کو دیکھا ہوائیں ہے کہ جس سے وہ ٹیز کر سمے کہ بیصورت صفوطی کے کی ہے۔جس پرشیطان ٹیمن آسکا۔اب جس صورت ٹین آئے ہی کہا جاسکتا ہے کہ شاید ہی حضومی کا مورت ہو۔ اس کئے خوابوں کا اعتبار مطلقاً نیمیں ہے اور کی مسئلہ ثرجیہ کے ثابت کرنے میں کا آ مدنیں ہوسئتیں۔ ہاں پینجبر کے خواب محاہیہ کے خواب اور چاور در کھنے والوں کے خواب سچ نگلتے ہیں۔ کم آج کل وہ لوگ ٹیمیں رہے۔ اس لئے آج کل کے خواب حدیث انتش بخارات غذا کے، بخارات دیاخیہ اور تو یاات شیطانیہ ہے آگر مشتبر ندہوں تو کچر قابل توجہ ہو تک

تیں درند منتقل ہے۔ ۱۲.....مبدی اور سے علیہم السلام دو ہیں یا ایک .

ا.....مبدی اور سیم اسلام دو بین یا ایک مرزائیوں کے خیال میں مرزا قادیانی میں اور مبدی دونوں تقے اور بہائی ذہب میں کا دیگر دیگر میں مرد سیران ایس سیئر کر شد کی درجہ اور مبدی دونوں میں اور مبدی درجہ میں

چونکسا لگ الگ ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کا آئیس ٹیں ایک دفعہ جومقابلہ ہوا ہے اس موقعہ پر وہی لنس کر دینا کا ٹی ہے۔

(مرزائی) امام مہدی کے متعلق جوروایات کی ہیں سبسموضوع ہیں اور میدی وجہ ہے کہ مسلم و بتاری میں اور میدی وجہ ہے کہ مسلم و بتاری میں ان کو انسان کا نشان ملاہ ہے اور حسب محتیق مرزا قادیائی معلوم ہوتا ہے کہ مسلم محدثین کے بعد گرالیا گیا ہے۔ کیونکد این خلدون نے ان تمام روایت کو تحدوق قرار دیا ہے اور ان میں ایسا شدیدا فنلاف موجود ہے کہ وہ ایک و مرحد کے کہ وہ ایک کی خود تی تروید کر دی ہیں۔ اس لئے جنہوں نے ان کو باہمی ایک ہے ہے اس کو باہمی

مطابقت پیدا کرنے میں یوں کہنا پڑا ہے کہ: ا...... میدی شخص نام نہیں ہے۔ بلکہ ایک جماعت کا نام ہے جو مختلف اوقات میں

ہوگذریے ہیں اور ممکن ہے کہ ان ش سے کوئی ایجی یاتی نجی ہو۔ ۲...... مہدی علیہ السلام اولا ڈکاٹا ہے تعلق رکھتا ہے۔ قالمی ہونا ضروری ٹییں۔ (ایوداورن پڑ اکثر کہ ہے)

ا المستخدم المستخدم

م ..... اولا دامام حسين هي سے وئي ايك ميدي بن كرظام رموكا - (ابن عساكر)

۵..... مبدى حنين كى اولاديس سے موكا ( ﴿ عُنِي )

۲ ...... حصرت مز داور جعفر بھی الل بیت میں داخل ہیں۔ کیونک مبدی ان کی اولا دمیں سے ہوگا۔

ے..... مہدی ہی امیہ شن طاہر ہوگا۔ کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ میری اولاد میں مہدی ہوگا۔جودنیا کوابیع عدل ہے برکردےگا۔ (جاری اُخلفاء)

یں جبدی علیہ السلام اولا دعباس ہے فلام ہوں گے۔(عجم)

٠...٨

ہ..... مہدی علیہ السلام کاظہور قریش کے کسی قبیلے میں ہوگا۔ ( کنز)

• ا..... اولا دعلی اوراولا دعباس دونوں ہے آپ کا تعلق ہوگا۔ (جج ) ال ... اننا ثابت ہول ہے کہ امام میدی علیہ السلام کا ظہور امت مجھ

ا تنا ثابت ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور امت مجربیہ میں ہوگا۔ خدا جس کو جا ہے مہدی بناد ہے۔

۱۳ سند مختقین کااملی پید نبرب ہے کہ ایک شخص پیدا ہوگا۔ جوسی علیدالسلام اور مہدی دونوں کہنا ہے گا کے دیک :

اوان الن بابراورما كم في بروايت المن ذكركيا يكد "لا يسزال الاسر الاشدة ولا الدنيا الا الدبراً ولا الناس الاشدة ولا الدنيا الا ادبراً ولا الناس الاسحا ولا تقول الناس الاعلى شرار الناس ولا السهدى الاعيسى ابن مريع و النيا كما ارسلنا الى فرعون رسولا "ش اشاره بي يمثن من من كريم المنظيم من المناسرة بي المناسرة

يسين زول اصطاد، كثرت زروش بزك جهاده وجودعدل بمرصليب، ابلاك مل بظهور من المشرق، وخول في بيت المقدس وبيت الله الشريف، دابعاً بروايت احمد بيد وادو جواب كه: "يسوشك من عسائل منسكم أن يلقى عيسى ابن مويم اماما مهديا و حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخذذيد و تضع الحرب او ذارها" اس سيرتاب، وكركت بى الم بحم ادرم بدك كملائك كار

ان تمام کاجواب بیدے:

..... اختلاف پدا ہونے سے مینتی نیس لفتا کر تمام روایات ہی موضوع میں۔وریہ جس قدر اختلافی مسائل بیں ان ) بنیا دروایات موضوعہ پر مانی پڑے گا۔

مسئلہ مهدی کو خطر تیم و کینا خبر نواج اے اسلائی ظاہر کرتا ہے۔ ور ندا کر واقعی
 قابل نفر ت ہوتا تو ا حال الجرن واقعہ لیے آئے کہ کیار اور اما ان اسلام اس ہے

نفرت کا اظہار کرتے۔

ا تعدد مهدی کا قول فاط ہے۔ کیونکہ جب محدثین نے اصول مدیث کی رو سے
احادیث جیحوالگ کرکے بیان است کیا ہے کہام مہدی خصص محتن ہے قو گھرگون ہے
امورہیں مجود کرتے ہیں کہ ہم افتااف رفتح کرنے کی خاطرا کیا۔ نیاستامہ پیدا کری کہ: ''متح اور مہدی ہزاروں آئیں گئے'' معلوم ہوتا ہے کہ مرزا آثادیا کی کواس ستامہ میں شیش تعیب می ٹیس مولی۔

ريقول بحى غلظ به كد جمل حديث كوموطائين نقل كرتا وه وحديث بن موضوع به كيااس كيابت قرآن تأثر فيف شى دار دود كالم بكد "لا رحل و لا يابس الا في كتاب مبين "أكرية ليم كياجات توبياننا پاسكاكدمى ترسيد موضوعات بمشتل مول و (معاد الله)

ري كل غاط به كري عين شرام مهرى كا ذرنين آيادان كاروايت ب: "كيف انتم اذا انزل ابن مريم وامامكم منكم وعند مسلم فيقال لعيسى صل بنا فيعتذر بعضكم اولى ببعض فيقتدى المسيح بالمهدى (فتح البارى) اذا ينزل عيسى على افيق (وهر جبل عند بيت المقدس ويقتل الدجال والناس في صلاة الصبح والامام يؤم بهم (فتح البارى ص ١٣٥٠)"

والنطاق على ملتسوق النسبية و المناس يون جها مراسية و المناس المساوي مل المواد بياصول محى الذي كريس كراب كرحمات النسبي أدر ووقد وورى كرايش مجمل مو جاتى بين رويكي آن الرئيف من الزرات كي فيه مناسبة عند المناسبة ا

۔۔۔ یعنی اصول غلط ہے کر جس کو این خلدون غیر محقق تصور کرے دو داقع میں بھی اسکی ہو ۔ کیونکد دو محض مور رقے ہے۔ اس کا کوئی تی نہیں ہے کدا صحاب الحدیث سے مقابلہ میں ائی تحقیق تیش کرے۔ 9...... امام شوکانی نے بچاس روایات کھی ہیں۔ طاعلی قاری، ابن جمر، ابن تیمید، ابن تیم وغیرہ سب نے اس بات کوسلیم کیا ہے۔

۱۰۰۰۰۰۰۰ اگر تعدومهری تی بازی چونکدمهری و تی ایک بین اس لئے بید می مانا پر تا ہے کہ تیج بحی ایک بیماعت موکر کچھ جوگذری بین اور کچھ گذریں گے۔(مواذاللہ)

پُحِوثنانت پاے جائے سے یہ بات ثابت پیس بول کروائی قاویل مرق المام مہدی تقاراس کے خروری ہے کہ طارات تخصہ کا انتخان کیا جائے۔ شکلہ 'کرونیہ من بینی فیاطسمہ اسسمہ محسمہ حیوتہ بعد الدعوۃ، ملکہ سبع سنین، انتظار المسیح، ابسطال البوزیۃ، وضع الحرب، نزول جبریل، اقتداء بعیسی، نزول عیسی، اعلان ظهور، بعنی مزدلفة اکذ البیعة فی الحطیم''ان گوارشانات شی جو ہوراتے۔ ومہدی برگا۔

ر کے اجیب میں است و کہ ہوئی ہے۔ یہ کہنا مجمعی غلط ہے کہ پر اختراف آج تک رفع نہیں ہوا۔ کیونکر بنج عمل ہے کہ مہدی کا اٹل بیت سے ہونا متواتر ہے اور آل عباس کے روایات تمام ضعیف یا مرودو جیس - امام شوکا فی توضیح عمل کسے جیس کہ یا خیال کی طرف امام صاحب عبامی ہوں گے۔ یہ روایات قائل استدال فیمن جیس - آیک محقق کا قول ہے کہ مہدی عباک کی صدیف بی اور ہے - کیونکہ ریاس کے لفظ جیس - ''مسنسا السفاح منسا المعنصور و منا العہدی ''

قول عمر گرده فی امیرے ہے۔ ایمرصا ویٹاس کی تردید کرتے ہیں کد'' هسد و سن اولاد علیؓ (حدید طبرانی)''مرزاقادیائی تودیکی استے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ''ان بعصف جداتسی صن بنبی فاطعه ''اوڈسل صفا مس تشکیم کیا گیا ہے کہ جب آپ بی فاطمہ میں واقل ہوئے تو آپ بریمی میں تگئے۔ ۵۱ ..... بن فاطرتنايم كرنے امام مهدى برتمام خوان صادق آتے ين " من الامة من الله الله عن الله الله عن الله عن الحسين اما "

٢١ مهدى الاعيسى "قائل احدال فيس كيوندال كاراوك قدين فالدبـ
 "وهق متفردبه ومجهول غند البخارى قال فى الحجج حديثه

مضطرب وضعیف لا یعارض انصحاح'' ۱۱۔۔۔۔۔۔ اگری بھوٹھول ٹرکائی ہیں تا ولی ہوگی کہ:''لا مهدی کاملا الا عیسی ''یایول کین کے کران شکراتحادۃ ائی مرادے''کقوله واما امونیا الاواحد''

ا است کما ہے استدلال کرنا اس وقت مغیرہ ہوتا ہو کہ کا امور کا او واحد است کما ہے استدلال کرنا اس وقت مغیرہ ہوتا ہم کہ کئی ماطا است ہے کہ سیدائم بر بلو کا اموا است ہے گئی کی طرح مغیر مرزا قاد مال میں کئی کی طرح مغیر مرزا جادیا ہوئے تھے مگر مرزا قاد مالی نمیش مشخول رہتے ہیں۔

کہ سیدا ہم کے بی دی چونکہ گراہ ہیں اس کے داستان سازی عیں مشخول رہتے ہیں۔

کہ سیدا ہم کے بی دی چونکہ گراہ ہیں اس کے داستان سازی علی مشخول رہتے ہیں۔

کتے بی ارکی آ اس ساتر سے گا۔ بھل جو الیا است کی و کیا گے۔

اب باب اوا کہ مہری سروہ گا اور تم سمالت کی وجہ نے ہی ندو گا اور کی کو نظر این

توصف مہدی کہا گیا ہے۔ ورداس کو نظور اسم علم سمیری کیس کہا گیا۔ جیما کہ

واردووا ہے کہ: "علیہ کم بسنة الخلفاء الراشدین المهدیین (ابوداؤد)

ولحجویر اللهم اجعله مهدیا (کنز) ولا بی فر من سرہ ان ینظر الی

عیسمیٰ ابن مریم فلینظر الی ابی فر الغفاری (ابن عسائر عن انس)

ولین تهلك امة اندا اولها و عیسیٰ اخرها والمهدی اوسطها (حماکم،

ابونعیم، ابن عساکر) فبطل ماقال فی العسل المصف اذا ذکر المهدی

منفود افالمراد به رجل صالح فعلیه ان یقول ایضا ان المسیح اذا

ذکر منفردا فالمراد به رجل صالح فعلیه ان یقول ایضا ان المسیح اذا

١٣....عيات مي برنباس كى زباني

قرآن شریف میں صراحة فدكور بے كه واقع صليب كے متعلق دوقتم كے خيال پيدا

ہوگئے تتے

. اول ..... مسع عليه السلام صليب يرمر كميا اوراس كى لاش كوا تاركر قبر من ركها كيا- تمیں روز بعدی ترزہ ہو کر آسان پر پڑھ گیا۔ بیڈیال پائل کی چارا تجیلوں میں موجود ہے۔ جن کو عبسائی مائے بین اور قرآن ترفیف اکا کر تاہے۔

دوم ..... وه خیالات بی جوموجوده انا جیل اربعه کے علاوه اسلامی تقریحات اور انجیل برنابا میں موجود ہیں۔جن میں یوں بتایا گیاہے کمتے زندہ اٹھالیا گیااوراس کی بجائے دوسرا آ دی ہمشکل سمجھ کر رات کوصلیب برقمل کیا گیا۔ اس اختلاف کی وجہ سے یتا ہے الاسلام میں اعتراض كياكيا يكداسلام كاجب يدوى بي كقرآن شريف مصدق أنجيل بي تواس مين واقعه صلیب کو کیوں نہیں مانا گیا۔اس کا جواب مسلمانوں کی طرف سے یوں ویا گیا تھا کہ جس انجیل کی قرآن تصدیق کرتا ہے وہ ایک کتاب تھی۔ جوخود سے علیہ السلام نے عبرانی زبان میں وحی پاکر حوار ہوں کو دی تھی اور واقعہ صلیب کے دقت وہ تلف کر دی گئی تھی۔جس میں قر آن شریف کے مطابق رفع مسيح بغيرصليب ندكور تفااور واقعه صليب مين چونكه بزي گزبزي بيدا ۽ وگئي تقي اورحواري اصل واقتد کے وقت بھاگ گئے تھے اور جو پاس تھے ان کو بھی اپنی جان کے لالے بڑے ہوئے تھے۔اس لئے میچ طور پر بیان نہیں کر سکے کہ اصل واقعہ کس طرح ہوا۔ بلکہ انہوں نے اپنے قیاس اور شنیدے جو چھے تصور کیا لکھ دیا۔ چنانچہ برعباس حواری نے جو حالات لکھے میں وہ وہ ک خیالات ہیں کہ جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے اوراس نے بینظا ہر کیا ہے کہ بیتمام واقعات میرے چھم وید تھے۔ اس لئے موجودہ عیسائی اگر چہ اس کوشلیم نہیں کرتے۔لیکن اسلام ضرورشلیم کرتا ہے اور انا جیل اربعہ کواس واقعہ کے متعلق مشکلوک قرار دیتا ہے۔

مروائیوں نے انجیل پر نا کو جیسائیوں کی طرح نا قابل تشایم بھیرکرانا جیل اربید کو بھی محمد کرانا جیل اربید کو بھی محمد کرانا جیل اربید کو بھی بھی ہے ہوئی ہے جو اسلیب سے محمد کرانا جیل اربید کو بھی ہے ہوئی ہے انکار کیا ہے وہ بے تجہ ہے اور ماصلیہ و کامتی ہے کہ میں وہوں نے اس کی قبد یار کھیں ہے انکار کیا ہے وہ بے بھیری ہے انکار کیا ہے کہ کیا ہے انکار کیا ہے کہ کیا ہے انکار کیا ہے کہ کا انکار کیا ہے کہ خلاف ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ خلاف ہے اور معلوم ہوتا ہے۔

ہے کہ مرز اقادیاتی نے اس کی مشتبہ عبار توں کو اپنے مطلب کے مطابق ڈ علی لیا ہے۔ ورند مرز اتادیا کا فرض تھا کہ دو چینی افتیل کا ترجہ شما فئر کرتے۔ حمراب ہم کیے کہ سکتے ہیں کہ آیا اس انجیل کا وقت مطلب ہے جو مرز اقادیاتی نے سمجھا تھا۔ یا کچھ اوستادی ہے کام لیا گیا ہے۔ برطان ماری کی داشتان سازی بالکل غلط ہے۔ شداس کی تا نمیر اسلام کرتا ہے اور ندھرانیت یا میرون سابلام کرتا ہے اور ندھرانیت یا میرون سابلام کرتا ہے اور ندھرانیت کی مرز ایس کے تا نمیر اسلام کرتا ہے اور ندھرانیت میں میرون ہیں گئے ہے گر جمیں چین کھی میں جو کا مسئلد درکا ہے۔ اس لیے اس سابلے مسئلے متعلق چیدا قتیا ساب ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ تا کہ ناظرین کومعلوم ہوجائے کہ اسلامی کا تاہد خیال سے مسئلے متعلق مسئلے متعلق میں کے کہ اسلامی کا تاہد خیال سے کیا ملائی کا تاہد خیال سے مسئلے میں اس مشاہد خیال سے کے کہ اسلامی کا تاہد خیال سے مسئلے میں ہیں۔

۸۲.....ا قتبا سات تجیل برنابا (برنباس) موضع ناصره میں رہنے دالی ایرسامریع کے پاس جبریل نے آ کرکھا کہ ضدانے تھیے

ایک ہی کی ماں ہونے کے لئے چنا ہے کہا کہ انسان کے بغیر بیٹا کیے جنوں گی۔کہا کہ یہ بات خدا کے زد کیے محال نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے بغیر انسان کی موجود کی گے آ دم علیہ السلام پداکیا تھا۔کہا اچھا غدا کی مرضی ۔ اب مریم کوائم بیشر ہوا کہ یہودی اے بدنا م کر ہی گے۔ اس کئے اپنے دشتہ وار پوسف نجار (عمارت گذار) ہے لگا می کہا اور جب اس نے دکھے کر مریم کو چھوڑنے کا ادادہ کیا تو خواب میں اس کو بتایا گیا کہ مت ڈروم نے شیستانے دری سے بعد تا کی کہا ہودگا۔

ار خیلاوں بن میرووں دہاں کا پاوشاہ قعا۔اس کئے اس سے ڈوکر خیل میں چلا گیا۔ یبوع بارہ سال کا جواتو ہیت المقدس مجدء کرنے آیا اور گول سے بحث کی۔ جس سے وہ دنگ رہ گئے تو والدین کے بحراہ ناصرہ میں آ مخمرا۔

یو علیالمنام تین برای ایواتو جنل زیجون پر زیجان لین کو کچر مان بیٹا دونوں کے اور کی اس کا دونوں کے اور کی اس کا دونوں کے اور کی اس کا دونوں کی اس کی اس کا دون کیرود کی طرف کی بنا کر بیجا گیا ہے۔ والدہ نے تصدیق کی کہ ججے سے پہلے ہی بتایا گیا تھا، تو تین کے لئے یورع پہلی دفعہ بیت المقدل آئے اور داست پھی ایک کو دعاء ہے اچھا کیا تواس نے چاکر کہا کہ اے بنی اسرائنگل اس آئی کی چیروی کرو۔

تب آپ دوسری دفعہ معد یہود کے دیکل میں نماز پڑھنے کے لئے بہت المقدی آ آھے اور شہر میں خور گئے گیا۔ کا بنوں نے منبر پر کھڑا کر کے لوگوں کو وعظ شنے کا حکم دیا اور آپ نے وعظ میں تمام فقیروں ، استادوں اور علائے تمام اسٹری کو تصوصیت سے اثرے ہاتھوں لیا۔ تب دو باطنی طور پر تالف بن گئے مگر بظا ہر تسلیم کیا اور آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ تملیق کے لئے وہاں سے جل دیے۔

چندون بعدی طالبان است نمان شرق و این بروسری دفعه کے اوروپاں سادی رائد نمی دعا می کر فیصلے اوروپاں سادی رائد شمل دعا می کر کے جب کے ادادور کھتے ہیں۔ جس خت خدا کی طرف ہے کہا گیا کہ دی الا کھڑ شتے تیزی حفاظ ہے کریں گے۔ جب کے کہ تیزا کا مانتہا میک نہ پہنچے اور دنیا کا اختیا میں ہو جب بت بھر ارون کے گھاٹ ہے عبور کر کے بطے اور جالیس دن روز ورکھا۔ پھر اورائیس دیتر بریا فی کہا روشلے تیزی کی اورائیس مطبع ہوگئے ۔ جن علی سے آپ نے بارہ حوادی جن لے اورائیس ، بطری، بعرش میں بیا بار دینہاں جس نے بیا آبیل کھی ہے۔ نے بارہ حوادی جن لے اورائیس ، بطری، بعرش میں بیا اور کیا ہی بیتو ب نے ایک میں دیا ہو کہا ہے۔ انہوں ، بیتو ب اللہ ایکس ، بیدوا، میراؤلوا ماؤس ، فیلوس ، بیتو ب فیلیس ، بیتو ب فائیل ، بیدور بھر فیلوا ماؤس کے فیلیس ، بیتو ب فائیل ، بیدور بھر فیلوا ماؤس کے فیلیس ، بیتو ب فائیل ، بیدور بھر فیلوا ماؤس کے فیلیس ، بیتو ب فائیل ، بیدور بھر فیلوا ماؤس کے فیلیس ، بیتو ب فائیل ، بیدور بھر فیلوا ماؤس کے فیلیس ، بیتو ب فائیل ، بیدور بھر فیلوا ماؤس کے فیلیس ، بیتو ب فائیل ، بیدور بھر فیلوا کی بیدور کے فیلیس ، بیدور بھر فیلوا کی بیدور ک

ے پر اس کی کا مساور یہ کی انداز ہے ہیں۔ دوب اس بورہ بردو ہوگی اور آپ نے دہاں گائی اور آپ نے دہاں پائی کا دورہ کی اور آپ نے دہاں پائی کو دورہ کی اور آپ نے دہاں پائی کو دائی کا دورہ کی اور آپ نے دہاں پائی کا دورہ کی کو دائی ہوا تھا۔ ایک گال پھیٹر پڑے آوروری آگر دور آگ پائی سے جھتی ہے۔ آگ سے مزیس میں ایک سے دندان کا چیا ہے۔ دہاں کا چیا ہے۔ نہا ہے۔ چھروں کو دی واج استاد کھی دائی ایک ہے۔ نہاں کا چیا ہے۔ نہا ہو گئے۔ ان کے کہا کہ شرح ہمارے جیسا انسان ہوں۔ لوگوں سے جا کر کو کہ ابراہیم علیہ السلام

سے جو دعد بے ضانے کے شے خرد کیک آ رہے ہیں۔ گھر آپ دوسری دفعہ عام و کو دواندہ ہوئے۔ راستہ شی جہاز ڈوجے لگا گھر آپ کی دعاء سے فکی کیا۔ عامرہ شی علاء نے بھج وطلب کیا تو آپ نے فرمایا کدہا بیانوں کو فتائی نہیں ہے گی ۔ کیٹنکروکی ٹی اپنے وطن میں آبول ٹیس کیا جاتا۔ اس پرلوکوں نے آپ کو مندر میں ڈیونا جا اِسکر آپ فائی کئے۔

گھرآ پ کفرم حرم میں آئے اور ایک کا شیطان دور کیا۔ لوگ ڈر گے اور کہا کہ اس ملاقہ سے نکل جا ڈر تو آپ صور اور صدیرا میں آئے اور کتھائی عورت کا جمن نکالا۔ اگر چہروہ میرود کی تد تھی اور آپ مرف بنی اسرائنل کی طرف مبعوث ہے۔

دوسری دفید میرمظال کے دقت آپ چی تی دفته او تبلم شن آن اور بوچار ہول کو جمٹ میں آن اور بوچار ہول کو جمٹ میں ان جا جس کیا ۔ است نے اپنے بیٹے کے لئے آپ سے دعاء کر دائی تو دہ میں متراست ہوگیا اور تھر جا کر باپ نے بت تو ڈالے۔ پھر آپ نے توجید کی طرف بوجار ہول کو دکوت دی اور چیار مذکور کا ذکر کر کے ان کونا دم کیا تو دہ تھی کہ در ہے ہوگئے ۔ اس لئے آپ دہاں سے معرا دارون شن آئے تا وہ دول کے در ہے ہوگئے ۔ اس لئے آپ دہاں سے معرا دارون شن آئے تا وہ دول کے در ہے ہوگئے ۔ آپ نے آپ دہاں میں کو جا در انہوں نے باتی آئی تھ مجار ہول کو جا در انہوں کے داروز ہول کو ہول کے داروز ہول کو ہول کے در ہے ہوگئے ۔ آپ کے داروز ہول کو ہول کے داروز ہول کو ہول کے داروز ہول کو ہول کے در کے ہول کے داروز ہول کو ہول کے در کے در کے در کیا تھر کیا کہ کاروز ہول کو ہول کے در کے در کے در کیا تھر کیا کہ کاروز ہول کو ہول کیا کہ کیا گئی کیا گئی کر کے در کے در کے در کیا گئی کی در کے در کیا تھر کیا گئی کر کے در کے در کے در کے در کیا گئی کی در کے در کے در کیا گئی کی در کے در کے در کے در کیا گئی کی در کے در کے در کے در کے در کیا گئی کی در کے در کے در کے در کیا گئی کیا کہ کیا گئی کیا گئی کے در کے در کے در کیا گئی کر کے در کیا گئی کی در کے در کے در کے در کے در کیا گئی کیا گئی کی در کے در کیا گئی کیا گئی کی در کے در کے در کے در کے در کیا گئی کی در کے در کے در کیا گئی کی در کے در کے در کے در کیا گئی کر کیا گئی کی در کے در کے در کے در کے در کے در کیا گئی کی در کے در کے در کیا گئی کی در کے در کی کر کی در کے در کے

پر آپ کو فرشت نے پانچ یں دفعہ اور شکع کیجیا تو آپ نے بغتہ کے دون تمخط کی لق پوچار اور کا سردار کیٹے لگا کہ کہتم تھارے طاف تمنی فتہ کرد۔ آپ نے کہا کہ شما ان سے ٹیمل ذرحا۔ جوخدائے ٹیمل ڈرٹے اور حنہوں نے گئی تھی مارڈالے اور ان کو کسی نے ڈن کمی تہ کیا۔ رئیس الکہنے نے کرفاز کرنے کا ادادہ کیا کھر کو گوں ہے ڈرگیا۔

نوت کے دوسرے مال آپ نامی کوئیل دفد کے دوباں آپ نے ایک بیدہ کالڑکا بڑے اسرار کے بعد زخمہ کیا اور لوگ بیسائی ہوئے۔ گر روبانیوں نے بیسائیوں سے کہا کہ ہم تو اپنے پی کو خدا جاتے ہیں تے نے تو کچھ قدر ہی ٹیس کی۔ اب شیطان کے بہائے نے اختاا ف رائے پیدا ہوگیا تو ایک فرقہ نے کہا کہ بیر خدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدا محوس ٹیس ہوتا۔ اس کے خداکا بڑا ہے اور تیم راقو میر کا قائل رہا اور آپ نفرنا جم میں بطے گئے اور ایک جمع کیڑ میں آپ کٹے کر کے جنگل کوئل گئے۔

ایک دفتر آیا: السامریے پیچے اقوانہوں نے رونی محک نددی او پیتوب اور بوحتاہے کہا کہ آپ بدوعاء کریں کران پرآگ برے۔ آپ نے فر ما ایکیا صرف اس لئے کہ انہوں نے ہم کو رونی میں دی کیا تم نے ان کورز ق دیا ہے؟۔ بوٹس علیہ السلام نے نیزی والول کو ہدھا ودی تھی تو آپ کے جانے کے اجدانہوں نے تو بدکر کی تھی وہونئی گئے گر آپ کو چھل نے لگل کر نیزی کے پاس پھینک دیا تھا۔ تب دونوں حواری تائم بوئے۔

تھی بارآپ عریض منانے اور طحام کے دہاں بیت العمدے چشہ پرایک او بخیا ۱۳۸۸ سال سے بیٹیا تھا اور جب چشم ش جو آن آتا تھا تو بیاراس عمل جا کر شفا عاصل کرتے تھے۔ حمراں کوکی نے اندر ندجانے دیا تھا۔ آپ نے دعا تھا ہے اس کو اچھا کیا۔ لوگ جتم ہو گئے تو آپ نے جلخ کی اور بحث عمل پوجان کو لاجواب کیا اور دہاں سے رواندہ وکر صدود تھے ہیں۔ تب اور حوار بوں سے پوچھا کہ عمل کون موں چھڑ کی شرک ہے جواب دیا کہ آپ تعدا کہ بیٹے ہیں۔ تب آپ نے ناراض ہوکر اس سے تو ہر کرائی۔ حمر عام لوگوں عمل بید خیال پیدا ہو کر جم چھا تھا تو آپ حلیل میں طیح آسے اور بیاروں کو اچھا کیا۔

رات وحوار یوں کہ بار استان کا وقت آگیا ہے۔ بتب فرشد نے بتایا کہ
میروا آپ کا اعدرونی و تمن ہے۔ وہ کا بنوں سے اعدرو فی سازش رکھتا ہے تو آپ نے فر مایا کہ
ایک حواری ہلاک موقاء برناس نے ہو جھا وہ کون ہے؟ آپ نے فر مایا کہ وہ خود بن ظاہر ہو
جائے گا۔ میں دنیاسے جاتا موں۔ میر سے بعدایک رسول آئے گا۔ جو میری تقعد این کرے گا
اور بت برتی کو دور کرے گا۔ بحر آپ کو و مینا پر بطے کے اور چالیس دن وہیں رہے۔ بھر
اور میم کوساتو میں دفعہ بطے راست میں کی نے کہا یہ اللہ ہے اور اپنی قوم کوآپ کے پاس لایا تو
آپ نے کہا: "مجیس میں بشر موں۔"

اس نے بعد آپ ھوانے جرد میں گے اور حوار بیران کونماز روز ہے گانتین کی اور ان کو کو انداز روز ہے گانتین کی اور ان کو کھا اور نے ہیں بھا آپ ہے پاس رہا تو آپ نے کھا اور عمر سے ان کو گھیٹس روپ پر بھی دے گا اور عمر سے نام پر کس کیا ہو سے گا دور اس کے گا کی عمر دور میا اثر اور سے گا۔ خدات ان اس کے دکھا جے گا کہ دیش نے میا کا اقرار کیا ہے۔ جو بھی یہ بدا دور سے گا کہ شاک دور اس کے دکھا ہے گا کہ کس نے میا کا اقرار کیا ہے۔ جو بھی یہ بیا ہو دور اس کو دیش کر دور کا کہ کہ ہے گا ہے دور کا کہ دیش کر دیش کا دور کہ سے میں اس کا گا کو نے بات بتا دوتا کہ اس کے کہ کی اس ہے۔ اس کو کہ بات بتا دوتا کہ دور کے گا ہے۔

دوسرے دن آپ کے شاگرود دوہ ہوکر حاضر ہوئے اور باقعوں کا انتظار دخش میں کیا تو ان کوموت کے متعلق وحظ کیا کر: ''انسان کو عارض گھر کا خیال مند کرتا چاہئے۔ بلکہ اصلی وطن (آخرت) کا سامان کرتا چاہئے۔ بھر کہا کہ مشن تم کواس لئے ٹیس کہتا کہ میں اب مرجاؤں گا۔ کیوکر چھے معلوم ہے کہ میں دنیا کے اختیا م تک زعروکھا جاوں گا۔''

اورلوگوں سے طاقات کر کے میوویہ بطے گئے۔ راستہ بھی شاگر دون نے ہر چندروکا گرآپ نے فرمایا کہ مثل ان سے ٹیس ڈرٹائم موجودہ فریسیوں کے ٹیم ہے ڈرتے رہو کے کیونکہ فیمر کی ایک گولی من مجرآ کے کوٹیم بناوتی ہے۔

چر توہ ان دفعہ اور ختم میں آئے اور فوج کرفار کرنے کو آئی۔ مجرہ آلا یہ پائی تو نہر اردن مورکر کے آپ محرایس چلے ہے ہو چار ہوں نے آ کر بحث کی تو تھک ہو کر عجار کی شروخ کر دی محرآ ہے بنج کلے اور وہ آئی شہائی جارا آ دی تک مریخ تو آپ مداسحا ہے سے معان کے محرآ سے بہت تھے وہ میں نے کہا کہآ ہے اور شلم نے لگل کر قدرون کے نالہ سے پارسطے جا تھی تو آرام میں رہیں گے۔ آپ کی والدہ کو فرشہ نے سب حال بتایا تو روتی ہوئی اور شلم آ مھیں اور

اس رات آپ نے بہورا کوروانہ کرے بھو ڈیموں کے باغ ٹی سود کھت نماز پڑھی اور جب فوج آئی لوآپ نے حوار ہول کو کھر جا کر جگایا۔ محروہ نہ جاگے۔ جب خطروز یا دوہ وکیا لو ضائے جرائیل، رفائیل اور اور لی کو بھٹی کر گھرکی جوئی کھڑکی ہے آپ کو اٹھا لیا اور تیسرے آ مان پرائیے پاس دکھایا۔

تب یمودا ذور کے ساتھ اس کرو تی واضل ہوا۔ جہاں ہے آپ اٹھائے گئے اور شاگر دسور ہے تھے اور اس نے ان کو چگا ٹرون کر دیا تو خدافتا فی نے اس وقت اپنی قدرت د کھائی کر دہو لی اور شکل ٹس آپ کے مشاہدی کیا اور حضرت کی کواٹس کرنے لگا سیہال تک کہ ہم نے خیال کیا کر یو دی تک ہے تھ ہم نے کہا کہ ''استعلم تو ہی قوہ مار معلم ہے کیا تو ہم کو مول گیاہے۔"اس نے محمل کرکھااتھ والیمودالتر پوئی کوئیں جائے ہو۔اسے بھی بیابی اعدا تھے۔
ادراس کوئی مجھ کر گرفار کرلیا۔ ہر چداس نے کہا کہ بھی وہ می نیس ہوں گرانہوں نے اسے تول
مجھ کر ایک دین کے کہا کہ: " بھی ہی تو تم کوالیا ہوں تم یحصی یا غدولا ہے؟" بہا ہوں نے جانا کہ
وہ ان سے فریب کرتا ہے۔ جب انہوں نے اس کو کے اور لائٹی مارکر ڈیل کیا اور اور شلم کو کھیے
ہوئے لے چاور ہوتا اور پھڑا اور پھڑا اور بھڑا کہ کے اور لائٹی مارکر ڈیل کیا اور اور شلم کو کھیے
جو کے لے چاور ہوتا اور پھڑا اور بھڑا کہ کے اور ایس نے اس کے کر کہا کہ تم کا کہا کہ تا کہا کہا کہ تا کہا کہا کہ تا ہوں نے
خوار سی کرنے ہوئے کہ کہی وہ تی علید السلام ہے اور موت سے ڈرکر یا تمیں بنا تا ہے
اور جون کا اظہار کرر ہا ہے۔

منع جلسہ بوااور دس الکہد نے گوان کی کہ یہی تج ہے۔ شن ہدیوں کہوں کردس ک نے تی جانا کہ وہ تئے ہے۔ بکہ تام شاکر دوں نے بھی اختقادے کہا کہ میدوی تی علیدالسلام ہے۔ حضرت مریم علیماالسلام مجی اسے تا قارب داخیاب کے جمراہ و ٹین آ کئیں۔ آپ نے بھی یہوداکو اپنا بیٹا ہی مجھے کہ بھے کہا تھا کہ میں دیا ہے اضالیا جا تو ان گا اور دوم اختس بری جگی میا جائے گا اور شن دیا کے خاتمہ تک منہ مرول گا ہت برنہاس، پوسنا اور مریم علیما السلام صلیب کے پس ٹی تی جہوداکو شکلیں باعد مرکز میں کے سانے لائے ۔ بتب اس فی تعلیم اور شاگروں کے تعلق پوچھا۔ محر یہوداکو شکلیں باعد مرکز میں کے سانے لائے ۔ بتب اس فی تعلیم اور شاگروں کے تعلق تب اس نے کہا کہ بی بھی کہتا ہوں کہ شری ہوں جاتا ہی بھی ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تھی کو تب اس نے کہا کہ بی تھا کہ دور ان گھر شری تیں جاتا کہ تم کیوں پاگل ہوئے ہواور جا ہیے ہوکہ ش

ی تی تا مری بن باوس؟

تب است محلیں با قد صح ہوئے بیائس (حاکم اور شکم ) کے پاس لے گئے اور وہ

در پردہ حضرت مح علیہ السام کا تجرفواہ تھا اور چیکھ وہ بھی مجتنا تھا کہ یہ بودائ مح ہے۔ اس کے

در پردہ حضرت مح علیہ السام کا تجرفواہ تھا اور چیکھ وہ بھی مجتنا تھا کہ یہ بودائ تھیں ہودائ تھیں ہودائر نے تھے

تھی انتیار ہے کہ چھوڈ وں یا گئل کروں کہا کہ میں میدودائر ہوئی ہوں اور یسوئ جاد کرنے تھے

دینے تھی ریار بدل دیا ہے۔ مگر زیس اور قوم نے قور چھا کہ کہی تح ناصری ہے۔ ہم اسے خوب

ہی است جس ماکم نے فور بری الذمہ ہونے کے لئے اس کو چرودن اصرکے یا س تجی ویا۔

کیوکستی کو جیل کا باشدہ تھے۔ یہووانے وہاں کی جا کر انگار کیا۔ گراوروں کی طرح ہے وورک
نے میں اس پہنی از انی اوراس کو سفیہ کیڑے پہنا دیے۔ جو پاگوں کا احیازی لباس تھا اور
بیاطس کے پاس واپس رواند کر دیا اور کہا کہ بیام رائٹل کو انسانے عطا مرنے میں کی شرک ہے۔
بیاطس کے پاس واپس رواند کر دیا اور کہا کہ بیام ویک کو انسانے ہے وہاں اے نگا کہ بیاڑی پر
بیاس نے اس کوان سے حوالے کر دیا کہ بجرم ہے اور موت کا متی ہے وہاں اے نگا کہ کے مسلب پر لفکا دیا تو بہووا خت بیانا یہ
برباس کہتا ہے کہ بیووا کی آو اور چرہ واور تمام شکل حضرت کی علیا السلام کے مشابہ ہوئے میں بہاں
میں کہتا گرائی گئی کہ شاگر دوں اور موشین تمام کے بھی مجوا کہ وہ ہے ہے۔ بیاس اور سے مناطبہ لفا کہ
میں بیس مروں گا۔ جب تک کد دیا کا خاتمہ ریب ہے کہا اور آپ کا کہنا پاکٹل جول گے۔ کیونکہ
لوگ دین پر معمودی ہے قائم رہے آئیوں نے بہتے کم کیا اور آپ کا کہنا پاکٹل جول گے۔ کیونکہ
انہوں نے بیووا کو آپ ہے باکٹل می مشابہ ریکھا تھا اورای نظامتی میں میں بھر تھوئی ہوتا ہی اور بوسف انہوں کے کہنا ہاکٹل جول گئے۔ کیونکہ
انہوں نے بیووا کی اواش پیاطس ہے مام کر کے بیسف کی ٹی تم بیس ( جواس اور بیک بیا باکٹل ہول گئے۔ کیونکہ
نے بہلے بمار کی کھی کا کہم مور فی خور بوحن مربح میا اسلام کے مراہ ناصرہ گئی تی تم بیس ( جواس کے نہر بادی مور گئی ہوئی کہا ہاکٹل جول گئے۔ کیونکہ کی تحق ہوئی کہا ہوئل کی جوئی کہ کیا ہوئی کی ایسان مربح طیا اسلام کے مراہ ناصرہ گئے اور دو فرشت جو

مر کے علیہ السلام کے فاق ہے آسان پر کے اور آسام اجراح علیا السلام کے ہاتو آپ نے والدہ کا محمل کہ انداز کا حضول سلام کے فاق ہے آسان پر کے اور آسام اجراح علیا السلام کے کو اور دو اور کے شعدوں میں مرح علیہ السلام کے کھر والیس لے آتے ۔ جہاں آپ کی والدہ اور دونا کو افرادہ اور دونا کا السلام کے کھر والیس لے آتے ۔ جہاں آپ کو ویکر سرسب میں جو گئے گرآس بوجن اور مرح کے کہر سرسب میں اور مرح کے کہر کرتی کہر کرتی کہ کہر کرتی کہ کہر کرتی کہ کہر کرتی کہ کہر کرتی ہوئی۔ جہاں آپ کو ویکر مرحد وکھائی اور نے جہرات کو اخراد کی اور کو ایس کے زویک کے مرحد کو المحال اور کہر کو اور آب کے اور کو ایس کے خوا کی مرحد وکھائی اور کمیوں اور جو کو ایش کے ایس کے تواج کے محمود کو ایس کے مرحد وکھائی اور کمیوں کے دور اور آپ کے دور اور آپ کے دور اور آپ کی دور اور آپ کی دور اور آپ کے دور اور آپ کی در کی اور کو دیس کے کہر میں کہ کہر میں کہ کہر میں اور موج کہا کہ کہر کی والدہ کو جمل زیون میں المحملی کے اور کے بیا میں اور کے کہا اسام کو دہاں لے کے اور لے بارک کا بے خواں کے آپ ایس کے اور لے کے اور لے کے اور لے بارک کے ایس کے بارک کے بیا السلام کو دہاں لے کے اور لے کے اور لے کے اور لے اور کول کے ایس کے بارک کے بیا السلام کو دہاں لے کے اور الے کے اور الے کے اور الے الے اور کے اور

فرشة تمام كسائة سيح عليه السلام كوآسان كي طرف افحالت محتد

فناصدیت کریدانجیل صاف بتاری ہے کہ حدث علید السام و تدہ تعمومی السام اور الله معنوی السام اللہ اللہ معنوی اسان برافت کے دیبودات کے میکودات کی علیہ السام نے افریش میں گئی اور حدث کا علیہ السام نے افریش میر گئی فرادیا کہ محدود اللہ اللہ کا اللہ اللہ اللہ کی کہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی کی اللہ کی کی اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کی کے اللہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کی ک

۵.....اسلامی تصریحات اور حیات مسیح علیه السلام

الف ..... مورخ طرى لكستا بك مصرت مريم عليمااللام ادر يوسف ( يجاز ادرشته دار) دونوں ایک مجد میں خادم تھے۔جوجل صیبون کے باس تھی۔ آب ایک دن چشمدے الی لين كئين وجرائيل عليه السلام في لفخ كيا-جس سة ب وحمل ره كيا- يسف في بدخن موكر یو چھا کہ کیا نی کے سوامجی کوئی بودا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب بودے ابتداء میں بغیر نی کے تنے۔ آ دم علیالسلام کا بھی مال باپ نہ تھا تو ہوسف خاموش ہو گئے اور جب وضع حمل کے آثار بدوا ہوئے تو بوسف آپ کومعر لے گئے۔ ابھی دورای تھے کدوروزہ ٹروع ہوگیا تو گدھے پرے اتر کر ا يك مجورك يني فريره لكاديا اور وبال حضرت من عليه السلام بيدا موع سردى كاموسم تعا-فرشتوں نے آ کرآپ کوتیل دی اس رات تمام بت سرگوں ہو گئے۔شیاطین آ لیکے محرنا کام رہ اور بیجید کیا کہاس کی زندگی ش اس کا کام تمام کرڈ الیس کے۔ مجوی ستارہ و کیے کرم ، لوبان اور سوتا كى نياز يره ما كئے \_ كونكدمرے شفا موتى باوران ني سے شفا حاصل موكى لوبان اس لئے كد اس كا دهوال سيدها أسان كوجاتا باوريه في محى سيدها أسان كوجائ كا اورسونا اس لئ كرتمام مال ودولت كاسردار باوريه ني بحي اين زمانه ش بهتري محض موگا۔ (ميردوس كا قصد خكور ب) چرباره سال آب مصر ش رب - (اور يكي ربوه كامقام ب) آب زميندار كم كررت تھے۔ایکراتاس کی چوری ہوگئی۔ تو آپ نے دہاں کے خیرات خوارجع کر کے ایک اعد سے ادر ایک لوہنچ کو پکڑ کرکہا کہتم نیج بیٹھواوراند ھے کو کا ندھے پراٹھاؤ۔اس طریق سے وہ زمیندار کے كونبوت لمي اورتين برس بعد خدائے آپ كوا ي طرف المحاليا۔

ب..... ایک دوز تین شیطانوں نے انسانی بھیں میں ایک جلسہ کیالوگ جمع ہوئے توایک شیطان نے کہا کہ سے خود خدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدار جم میں نہیں آتا۔ بیرخدا کا بیٹا ے۔ تیسرے نے کہا کد دوسراستقل خدا ہے۔ اب بیسائیوں میں شرک پیدا ہوگیا اور جب واقعہ صلیب قریب تمانو آپ نے حوار یوں ہے کہا کہ میرے لئے تاخیراجل میں دعاء کرد ۔ مگر وہ سب سو کئے اور دعا و ندکرنے پائے آتا ہے نے فر مایا کہ بھی جاتا ہوں اور ایک حواری تعیں درہم ہے مجھ كونج ذالے گا۔ چنانچہ وہمی درہم رشوت لے كرآ ب وكر فار كرانے آيا تو وہ خو دى آپ كاشبيه بن ميا اورانهوں نے اس كوصليب ورد يا اورآب نے بعد ازصليب ايك اور كي جمع مونے كا عظم دیا۔ تب حواری مکے توالیک م تھا اور وہ ندتھا کہ جس نے مخبری کی تھی۔ کسی نے کہا کہ وہ میمانی لے کر مركباب-وهب كيتم بين كرسات محفض عليدالسلام مرت تقر ، مجرز نده كرك الحالئ كية -میسائیوں کا بھی بی فدہب ہے۔ پھرآ سان سے اتر کر مریم مجدلیہ کے ہاں اتر کرحواریوں کو تبلغ کے لئے روانہ کیا۔ چنا نچہ بطرس اور پلس روما کو گئے۔ (پلس عواری نہ تھا) متی اور اند راہس انسان خواروں کے ملک کوفیلیوس افریقہ کونجس نوس ( قربیاصی اب الکیف) کو یعقوب اور شیلم کواہن تلما عرب کو اورسیمون بربر کوروانہ ہوئے اور جوحواری یاتی رو گئے ان کو بیود یوں نے دھوپ میں بھا كرعذاب ديناشروع كرديا- يهال تك كرسلطان روم نے عيسائيت قبول كى تو يہود يوں كومار ڈالاادرصلیب پرتی شروع ہوگئ۔

سن "قال الطبرى ملك الشام صار بعد طيباريوس الى جايوس ثم ابنه قلوديوس ثم نيرون الذى قتل بطرس وبولس وصلبه مكسائم بوطلايوس ثم اسفسيالوس وبعد رفع عيسى اربعين سنة وجه ابنه ططوس فهدم بيت المقدس وقتل اليهود ثم اخرون ثم هرقل . فالزمان بين تخريب بخت نصر الى الهجرة الف سنة وبين ملك الكندر والهجرة ٣٠٦ سنة وبين ظهوره ومولد عيسى ٣٠٣ سنة وبين مولده وارتفاعه ٣٠٣ سنة وبين ارتفاعه الى الهجرة ٨٠٥ سنة (فانظر واكيف اعدم ارالفظة الارتفاع)"

ائن جریرنے بیان کیا ہے کہ جب میودئے آپ کوایڈ ارسانی خروع کی تو 'پ ؟ حد والدہ کے سنر ش ای رہنے گئے۔ اس کے ابتدائہوں نے حاکم دشش کے پاس شکانے کی میت المقدس میں ایک حقص ابتدادت کچیلا رہاہے تو اس نے حاکم بیت المقدس کی طرفہ تھم بھیجا کہا ہے

رائق یا عمان میں اتریں گے۔ تو مدیند شریف ہے ایک فشکر مقابلہ کو نظے گا اور روی کمیں گے کہ ہمارے قیدی واپس کرو۔ تو مسلمان اٹکار کریں ہے۔ پھرالوائی شروع ہوگی تو ایک مکث مسلمان بماگ جائمیں گے۔ایک ٹمٹ شہید ہوں گے۔ باتی ایک ٹمٹ روم پر فتح پائے گا اور تسطنطنیہ فتح كر \_ كا فنيمت تقيم مورى موكى توكونى آوازو \_ كاكمت وجال آيزا ب تووه ملك شاميس پنجیں گے تو د جال کو د کھے لیں مے کہ وہ آ رہا ہے۔ تب از ائی کی صغیں تیار کریں کے تو نماز فجر کا وقت موجائے گا۔ تب معرت سے علیالسلام آسان سے اتریں گے۔ امام مہدی مہیں مے کہ آپ نماز پڑھائیں محرآب امام صاحب کے پیچے نماز پڑھیں گے۔ پھر جب آپ کی نظر دجال پر پڑے گی او وہ نمک کی طرح کچھلنا شروع ہوجائے گا۔ محرآب اپنے نیز وے اس کوخود جا کرقل كريں كے۔ آپ نے بي محى فرمايا كەمعراج كى دات جب حفرت ابرہيم عليدالسلام، حفرت موك عليدالسلام اورحفرت يسى عليدالسلام سے ملاقات بوئى تو قيامت كاذكر چور كيا توعيلى عليدالسلام نے فرمایا کہ مجھے خداے وعدہ ہے کہ جب د جال طاہر ہوگا تو میرے یاس دو نیزے ہوں گے تو وہ جمعے دیکھ کر بچھلنا شروع ہوگا اور جب بہود کا خاتمہ ہوگا اورلوگ واپس یطے جا کیں گے تو یا جوج ماجوج نکل کر جابی ڈالیں گے۔ تو میری دعاء ہے خدا ان کو ہلاک کر دے گا اور ان کےجسم بارش کے ذریعہ مندر میں طلے جائیں گے تو پھراس کے بعد قیامت آئے گی۔ (این پاپیر)

آپ نے یول محی فرمایا ہے کہ اس وقت (امام مبدی علید السلام کے ماتحت) تمن تمر مول کے۔ایک جرین علی دومراشام علی اور تیم راجرو علی ۔لوگ اختلاف رائے علی مول کے

موں ہے۔ ایک جرین علی دوسرا تمام علی اور بیسرا ایر وعلی۔ لوگ احماد الدورات علی ہول کے کمری و میال ستر برار اور دی کے کرنے گاگا کہ جن عمل اکثر یمبودی اور تور تیں بول کی اور ان سے سر پر

تاج ہوں گے۔ تب مسلمان جبل افیق پر جمع ہوں گے اور بھوک سے تنگ آئیں گے اور تب آواز آئے گی کہ امداونیبی آگئی ہے و حضرت سے علیہ السلام آئیں گے۔ ایک وعظ میں آپ نے فرمایا کہ خروج دجال کی خبر ہرایک نبی دینار ہاہے۔ میں آخری نبي ہوں اورتم آخري امت ہو۔ اگر ميرے زمانہ ميں ظاہر ہوا توميں خودسنجال بول گا۔ميرے بعد فاہر ہواتو تم اینا بندو بست کرو۔ شام وعراق کے درمیان خروج کرے گا۔ تو داکس باکس سے کیے گا۔ وہ نبوت کا دعوی کرے گا اور کے گا کہ: 'انا نبی لا نبی بعدی ''میرے بعد کوئی تی نہیں آئے گا۔ پھر کیے گا کہ میں رب ہوں۔ایک آ کھ بیٹھی ہوگ۔ دوسری ابھری ہوئی۔ پیشانی پر کافرنکھا ہوگا۔ جسے ہرخواندہ وناخواندہ شاخت کر سکے گا۔اس کے ہاتھ یش جنت اور دوزخ ہول گے۔تم کواگردوزخ میں ڈالے تو سورہ کہف پڑھوتا کہ اس کی آگ سرد ہوجائے۔ ایک عربی کے والدین زندہ کرے گا۔ تو دوشیطان اس کے والدین بن کرکہیں گے کہ بیٹا میں رب ہے۔اسے مان او۔ ا کیکود وحصول میں چرواڈا لےگا۔ پھرزندوکر کے نوجھے گا کہ تیرارب کون ہے۔ وہ کیےگا۔ وہی جو تجے اور مجھے بیدا کرنے والا ہے۔ تم دجال ہو۔ آج مجھے خوب اطمینان ہوگیا ہے۔ وہ بارش اور قط بھی اینے ساتھ رکھے گا۔ جوقوم اے مانے گی اس کو بھر پور کردے گا اور جونہ مانے گا اے تباہ كرد مے كا - كداور ديندير چونكد فرشتوں كا پېره بوگا اس لئے وہاں ندجا سكے كا - كرد يديشريف كے ياس ضريب احركے مقام ير كھڑا اموكر لوگوں كودعوت دے گا۔ تو منافق زن ومروثكل كراس كے لتكريس شامل موجائيس محراس دن كانام يوم الخلاص يزجائ كاراس وقت عرب قليل تعداد میں امام صاحب کے ماتحت بیت المقدس میں جمع موں کے قومیح کی نماز میں نزول میں موگا۔ وجال و کید ر بھا گے گا تو آپ فرمائیں کے کہ تیراقل میرے ہاتھ سے مقدر ہے تو خود جا کرقل کریں گے اور يهودكو فكست موكى شجرو حجر بهي ان كويناه ندوي ك\_صرف ايك غرقد درخت كي آثر ميس پناه لے سکیں گے۔اس کی سلطنت جالیس ون ہوگی۔ یاجس مدت تک کہ خدا کی مرضی ہوگی۔جن میں ے ایک دن ایک سال موگا اور آخری ایک سلطنت کا کدایک دروازہ سے نگل کر دوسرے تک پہنچو گے تو شام ہوجائے گی اور نماز اپنے اپنے وقت انداز ولگا کر پڑھنا ہوگی۔ آپ نے پیجی فرمایا ہے کہ تین سال پہلے ایک ایک حصہ کم ہوتے ہوتے بارش بالکل بند ہوجائے گی اورعبادت گذار تھیج (كنزالعمال) و الله سے پیٹ مجرایا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ہے علیہ السل م کا عبد بار کے ہوں ہے۔ يبود يهلي بى تباه ہو يكي مول كي تو ادر بھي تباه به جائيں كي۔ جزية بول نه ہوگا. صرف اسلام قبول

ج**وگا**۔ مال دولت آپ کے عہد ٹیں بکٹرت ہوگی اورلوگ سیراب ہوں گے۔ یہال<sup>ہ</sup> کہ کہا یک انار ایک کنید کوکافی ہو جائے گا۔ آپ صلیب اور خزیر کونیست ونابود کر دیں گے ا عیسائیت کا بھی فاتر ہوجائے گا۔ صرف خدائی کی برستش ہوگی۔ قریش اپن سلطنت برقائم ہوجا کیں محے۔ زمین جوان ہوکر حصرت آ دم علیہ السلام کے وقت جیسی نباتات تکالے گی گھوڑے چندرویوں میں ملیں گے۔ کیونکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ لڑائی کا نام ونشان تک ندرہے گا۔ پیل کی قیت بڑھ جائے گی۔ کیونکھیتی میں بہت ضرورت بڑھ جائے گی۔ نزول کے وقت آپ کے سرے پانی کے قطرے کرتے ہوں گے۔ دوفرشتوں کے کا ندھوں بر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ آب پر دو زعفرانی جادریں ہوں گی۔ آپ کے دم سے میردی خودای جسم ہوں گے۔ باب لدیس دجال اول كري مے۔ ومثق كے مشرقى جانب سپيد مينارك باس مخمريں كے۔ آپ في روحاء كے مقام ہے ج بھی کریں گے۔آپ شادی کریں گے۔آپ کے بیج ہوں گے۔آپ کی وفات پراہل اسلام جمع موكر تماز جنازه يرهيس كاور روضه نبوييش آب كوون كياجائ گا- (كنزالعمال) یاجوج ہاجوج کے وقت حضرت عیسیٰ علید السلام کا قیام جبل طور پر ہوگا اور بی قوم بحیرہ طبر ریونھی بی کرخٹک کردے گی۔ پھران کے آخری حصہ کا گذر ہوگا تو کہیں گے کہ بھی یہاں یافی ہونا تھا۔مسلمان ایسے تنگ ہوں کے کہ ایک بیل کاسریا خود ایک بیل سودرہم سے زیادہ عزیز ہوگا۔ حضرت کی بددعاء سے ان کو پھوڑ انگل کر تیاہ کر دے گا اور ان کی لاشوں سے بد پوٹھیل جائے گ۔ پھر دعاء کریں گے تو بزے بزے پرندان کی لاشیں اٹھا لے جا کیں گے اور بعد میں بارش ہوکر ز مین صاف ہوجائے گی اورخوب بھیتی ہوگی۔اس کے بعدا یک ہوا چلے گی تو مسلمان مرجا کیں گے اور بے ایمان باتی رہیں گے۔جن برقیامت قائم ہوگی۔

ان تقریحات کوچش نظر کوکریہ تیجہ نگلائے کہ امام مہدی علیہ السلام کی سلطنت ملک شام میں اس وقت ہوگی کہ شخصائیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نگل چکا ہوگا ہوگا۔ عرب کی سلطنت از مر ٹو قائم ہوگی بیروری قوم کا ادبیال خدائی دوئی کرتے ہوئے اسلام کومٹانے کے لئے نگلے گھر محموث سے علیہ السلام کے نازل ہونے ہے بیودی سلطنت یا لکل جاہ ہوجائے گی اور ملک شام بیرائے ہے مار قرام چاہیں سال حکومت کریں گے اورصاحب اول وہ کوکر مدینہ شریف میں روضہ جو ہیے کے اندروڈی ہوں گے اور بعد اسلام مٹ جائے گا اور مذکر داروں کے لئے قیامت قائم ہوگی۔

(کتوانسال ایمان جری) جس طرز يراسلامي تصريحات في ظهورمبدي ادرنز ول من كويش كياب وه حاكماند رنگ ہے۔ککو مانہ یا رعیتا نہ بواس میں ٹیش آتی اور بیا لیے واقعات ہیں کہان کے ظہور یذیر ہونے میں کچھاشکال بھی نہیں۔ کوآج تھ تک مجموعی طور پریہ تمام واقعات پیش نہیں آئے۔لیکن اس سے بینتیج نہیں لکتا کہ سرے سے نامکن ہیں۔ونیا کی مادی تر تی ،انکشافات جدیداورعلوم وفنون کی تبدیلیاں یا اقوام میں سیای اور تدن انقلابات بیسب کے سب ایسے امور ہیں کہ جن کے سامنے اس پیشین کوئی کا اظہاراصلی رنگ میں دکھائی دینا کوئی ناممکن بات نہیں رہ جا تا اور جن لوگوں نے عجلت پسندی سے یا اس پیشین گوئی کے بعض الفاظ کی بنیاد پر یا کسی غلاقبی اور مغالطدا ندازی سے بیدیقین کیا ہے یا یقین ولانے کی کوشش کی ہے کدا بیے واقعات ظہور پذیر ہو میکے ہیں یا بیکدان کا جائے وقوعہ جدوستان یا کوئی دوسرا ملک ہے۔انہوں نے دیدہ دانستہ اس پیشین گوئی کے تمام اجزاء پر شبھی خودخور کیا ہے اور ند کسی کی توجداس کی طرف منعطف ہونے دی ہے۔ورند بالکل صاف ہے كہ خروج مبدى اور نزول من كے آ اور البحى تك نماياں طور پر کہیں بھی نمودار نہیں ہوئے اور قیامت کے آٹار جو ۲۰۰ ھے فاہر ہوئے شروع ہو گئے ہیں البتدان میں ترقی ہوری ہے۔معلوم نہیں کب تک پائیے محیل کو پنچ کر ایک وفد محراسلام ہی اسلام دنیاش نظرا نے کاموقعہ پیدا ہوگا۔

بدزبان لوگ پیداموں کے جوسلام بھی گالیوں میں دیں گے۔ کتاب اللہ رعمل بیرا

ہونا باعث تو بین ہوگا۔جموٹ زیادہ ہوگا اور سچائی بہت کم ہوگی۔ اپنی نلنی رائے پر فیصلہ ہوگا۔ بارش زیادہ ہوگی اور پھل کم ہوگا۔ زبانہ ساز آ دمی بہتر خیال کیا جائے گا۔ قر آن کی بجائے خاند ۔ زاداصول پیش کئے جا ئیں مے لیکچرار بہت تیار ہوں گے۔شراب نوشی بکٹرت ہوگی۔اسلامی جادترک ہوجائے گا۔ شریف انسل سم مری کے عالم میں ہوں گے اور کم ذات عالی قدر ہو جائیں ہے۔ ونیا میں عامل بالقرآن ندر ہیں ہے۔ نوعمرایک دوسرے بر گدھوں کی طرح ۔ پڑھیں گے۔ تجارت اس قدر ہوگی کی تورقی بھی اس کام میں امداد کریں گی اور جہاں کہیں مال جائے گا نفع نه موگا\_رزيل عالم موگا اورشريف جابل \_ گدهون اور كون كى طرح برلب مرثك . مورول اور بچوں سے برقعلی کی جائے گی۔ چھوٹے پر رحم نہ ہوگا اور پڑے کی عزت نہ ہوگا۔ حرام ادے کثرت سے ہوں گے۔ بلاضرورت تیم کھائیں ہے۔ ناگہانی موتیں واقع ہوں گی۔ ایمانداری کم موجائے گی۔ بے ایمان اپنی اپنی قوم پر عکومت کریں گے۔ حورتی اکر کر چلیں گی۔ جابل عبادت گذار ہوں گے اور اہل علم کیے عمل ہوں گے۔ شراب کوشر بت بنائيس كاورسود كوخريد وفروخت رشوت سمّاني تخدين جائے كا اور چنده كے مال سے تجارت يط كى ۔ ايما نداركو جانور سے بھى ذليل مجما جائے گا۔ نيك عمل برے تصور ہوں مے اور برے عمل نیک عمل خیال کے جائیں گے۔ زہدوتقو کا صرف روایات می نظر آئے گا اور د کھاوٹ کے لئے بر بیز گاری طاہر کی جائے گی۔ اولادے سکوند ہوگا۔ والدین کہیں مے کہ اس کی بجائے بلا یالتے تو بہتر ہوتا یا پھر ہوتا تو کس کام آتا۔ گانے والیاں مہیا کی جا کیں گی۔ نوعمر حكران ہوں گے۔ ناپ اور تول میں كى بیشى ہوگى مسلمان كے پید میں قرآن شريف كى ايك أيت بحى ندالى "لا السه الاالله" كارم بوك اوراس كاحقيقت عاولى بحى واقف ند ہوگا۔ فیرقوم میں نکاح زیادہ پہند ہوگا اورائی رشتہ دار عورت پہندنہ آئے گی۔ دغیرہ (كتزالعمال) وغيره-ناظرين اس سےانداز ه لگاليس كەجس ني كى يەپىشىن گوئياں آج لقظ بەلفظ وقوع پذير موكرنظرة ربي بير -اس كى وبي پيشين كوئيال كب لفظ بلنظ تجي نتكليس كى -جوحفرت امام مبدى اورحفرت مع مليدالسلام كمتعلق بيان فرمائي بين؟اسلام عد برخرتعليم يافت ذره فطرت اسلام

يرمتوجه وكرسوعيس كدان كابيكها كهال تكصيح موكا كديدوايات جموثي بين يا أكرجمو في نهيل توان ے استعادات یا مجازم اد بے نہایت شرم کی بات ہے کہ حضوط اللہ کی باتی تمام پیشین کوئیاں تو

لفظ بلفظ مچ نگلیں کیکن مہدی وی سے متعلق سب کی سب استعادات بن جا کیں۔ بیخوب منطق ایجاد ہوئی ہے جس ہے بے ایمانی کی بدیوا رہی ہے۔ خدا اس سے بچاہئے۔

١٢.....دلائل حيوة أسيح عليه السلام

تجیل ختین کی استان کے اسلام کے کہا ختین کے علیہ السلام کے بارے میں اسلام کے بارے میں مقابلہ کا دیا ہے السلام کے بارے میں اس کا کہ استان تائم کیا جائے گر تائم ناظرین کے آرام کے لئے ذیل میں قرآن کا شریف، احادیث نبویداورا قوال محابہ بیا قوال ائٹر وشمرین سے دلائل کھے جاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کا م آئمیں۔

''وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم (نسله)' ﴿ يَهِولُول فَ حَمْرَت مَعْرَت مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا خیل برناس میں ہے کہ میرودا کو انہوں نے سے میرکو کُل کرڈالا تھا۔اس لئے جولوگ بہ کہتے ہیں کدھنرے سے علیہ السائم تشمیرش ۸۸ برس داکر دون ہوئے ہیں۔ سرام غلط ہوگا۔

"ان الدنيس اختطفوا فيه لفي شك منه (نساه)" ﴿ (جَوَيَهُ ووفساريُ) آپ كتمال اختاف كرتم بين ووفود كل عن بين - ﴾

ہ پیسے سے بات سے میں وہ ورسیسی ایں۔ پی ایشی طور پر نہ کوئی میسائی کہ سکتا ہے کہ آپ خدا تھے اور نہ کوئی میروی کہ سکتا ہے کہ آپ میں کوئی یاصلیب پر چڑھایا گیا ہے۔ اب جوخص پیٹی طور پر بون کیے کہ تشمیر ش جا کر حضرت میچ علیہ السلام نے وفات بائی تھی و وہائے تھی ہوئی میٹین ہیں ہوئتی۔

"مالهم به من علم الاتباع الظن (نساه)" ﴿ يَوْ يَرُونُ وَالْتُ مِنْ عَلَي السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ ال كَانَ مِن اللَّهِ عِلَى السَّامِ السَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

رہے ٹیں۔ ﴾ اے مزائن مجموع القومانی کے کشے مروفات کے کے قائل میں ان مرزا قادمانی

اب مرزائی بھی مرزاقا دیائی کے کیئے پروفات مین کے قائل بیں اور مرزاقا دیائی بھی پہلے حیات میں کے قائل تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنا تقیدہ بدل ڈالا تھا اور غیر صدقہ انا جیل اور فیر مشہورا قوال اور غیر موجہ استعمالت سے ہیے کہ دیا تھا کہ کئے علیہ السلام وفات پا چھے ہیں۔ اگر انجمل برنایاد کیلے لیتے توامیر تھی کہ کھرا تھی ارائے کو تیم لیا کر لیتے۔ "بل رفعه الله اليه (نساه)" ﴿ ثِينَ بِينَ بِكَ خَدَاتَ ال كُوا فِي طَرْف الْحَالِيا

اس آیت میں وفات سے کے قائل میود اول کے حفاق مسلمانوں کو جھایا ہے کدان کی بات بالکا سیخ نیم ہے۔ امال بات یہ ہے کہ خدانے فودان کی ایڈ ارسانی سے بچاکر اپنی طرف الٹالیا تھا۔ (دیکھوائیل برنایا، اریخ طبر کی، درمنٹور ادوانان جریر)

"وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (نساء)" ﴿ جَرَّكُ اللَّيُ اللَّهِ عَلَى مَا لَكُمَّا لِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

واقعی آپ بی بین خداخیں بین اور میضد این (آپ کی موت بہلے ہوگ) اس آبت سے ساف مطلوم ہوتا ہے کہ آپ کی موت انجی تکٹیل بوٹیا اور بھی مدیث نیو کی آپ کے زول کے بعد جالیس سال حکومت کرنے سے بیچھے آھ گی۔ (دیکھو کنزامیال)

"ان اراد ان بهاك مسيح ابن مديم وامه ومن في الارض جميعا (مسائده) "عيمائي كيم بين كرحفرت كالميالهام فودها إين قال الوبت كور زن كي المحتفور عليالهام خودها إين قال الوبت كور زن كي المحتفور عليالهام بي كما بي ان كومجها وبيئ كدا گرفتار آم باشد گان في كور الارتخار بي عليه الملام كي مورد رق عليه الملام كي مورد رقيع عليه الملام كي مورد رقيع الله المورد مورد مورد عليه الملام المورد عليه الملام كي مورد نام وقت خرود زند و تي مورد بيرد مكلي بيراكم المورد مورد نيرو كي مورد بيرومكي ورند بيرومكي ورند بيرومكي ورند بيرومكي ورند بيرومكي ورند بيرومكي ورند بيرومكي

ال عِلْمة مي يادر كولد "وامل شي يول به" وقد اهلك امه "حضرت من على به" وقد اهلك امه "حضرت من علي المراح (وادعوا) شركاه كم والذين تبوه والدار (وتقبلوا) الايمان واسسحوا المركم (وادعوا) شركاه كم والذين تبوه والدار (وتقبلوا) الايمان واسسحوا البروسكم روا غسلوا بارجلكم "معطوف شي المركز وفي يريد جوزرة وريخ ورخود معطوم بوكت ين جوزرة وريخ وريخ وريخ والكال متقلد على متواد متوشداً رمداً و شراب البان و (اكال) تعروقط"

"انى متوفيك ورافعك الى (آل عمران) "عضرت كى يبودكا ايدارسائى س

نگے آگے تھے۔ تو خدائے تعالیٰ نے آپ تولئی دی کہ ہوش آپ کوا بی طرف قبض کراول گا۔ پھ (یاآپ کو پوری زندگی عطاء کرول گا) اورا پی طرف اٹھا لول گا اور یہود کی نجاست سے اوران کی ہمنا میدل سے پاک کرول گا۔ انجیل برنیاس میں دیکھوف اتعالیٰ نے مس طرح آپ کوا پی طرف اٹھا لیا اور کس طرح حضوط گانگئے کے ذریعہ آپ سے تمام برنام یاں دور کرڈالیں۔ جو یہود آپ کے متعلق مضور کردے تھے۔

''آنے لعلم للسباعة (زخدف)'' ﴿ حَمْرتُ كَعَلِيهِ السّلامِ آيَامتَ كَالِيكُمْ جِن- ﴾ اس ش آپ كـزول كوآ ثارقامت ش دائل كيا ہے اوراحادیث ش تقرق موجود ہے كہ آپ كرزول كے بعد بہت جلود نيا كافا تر ہوجائے گا۔

"فساذا جاہ وعد الاخرة جست ابكم لفيفا (بنى اسدائيل) "بردايت معرّت ابن عمال اس كامتى يوں برك قيامت كاوقت جب نزديك آسے كا تو بم تم كواكشا كرأن ك\_ يتى معرت كى عليداللام ديا كوايك بى ذهب پرئتم كريں كے ان كے عمد عمل يا كوار ہوگى ياسلام، يكس ، جزيد فيرو قبول شدوگا۔ كوار ہوگى ياسلام، يكس ، جزيد فيرو قبول شدوگا۔

''کسلبٹ فی بطنه الی یوم یبعثون (الصفت) ''حفرت بولس علی الرام کا حال خدا تعالی نے بتایا ہے کراگر وہ خدا کی یادش نہ گھر رہے تو مچلی کے پید میں بن تیا مت کے دن تک خبرتے۔ اس آے نے بتادیا ہے کدا کید کی اور ایک چھلی جیدا جانور قیامت تک

ے دن تک معمرتے۔ اس آیت نے بتادیا ہے کہ ایک کی اور ایک چھی جیسا جائور قیاست تک ( حضرت می طبیہ السلام ہے ذیادہ عمر عمی ) زعمہ دہ شکتے تیں۔ اس لئے بیر کہنا ظلط ہوگا کہ قرآن شریف میں قیاست تک کی زعر کی کی جانعار کے لئے قدود تیں ہے ۔

''نانك من العنظرين (حدو) ''ايلس نے مهات ما گی آقوال کووقت معلوم پیشی مخداو لے باقیامت تک مهلت و سے کرکھا گیا کہ تم ان علی شال ہوکر جن کومہلت دی گئی ہے۔ لینی طویل العراور مجی جیں اور تم بھی طویل العر ہوکر قیامت تک زعمود روبو کے۔ اس آیت علی ایک منوس منی کومی قیامت تک زعرود کھا گیا ہے و مقدل ہتی کوزیم دکھنا کیوں نامکن ہوگا؟

"حو الدنی ارسیل رسوله بیالهدی (صف)"﴿ فعاوه ہے کہ جم نے اپنا دمول بداے وسے کرچھچا تا کرقمام تھا ہب ہردین جی کوٹا لب کرسے۔ کھ

بول ہدایت دے کر مجیجا تا کرتمام غدا ہب پردین تن کو خالب کرے۔ کھ ایک روایت کے مطابق اس آیت میں حضرت می علیہ السلام کے زول کی طرف

اشارہ ہے کے ویک احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے عبد ش اسلام ہی اسلام ہوگا۔ دوسرے

ندب كانام تك ندبوگا- براين احديدش بكدية يت چونكدهنرت مح علب سلام كم تعلق ان می ہے۔اس لئے بعد میں مرزا قادیانی نے کوشش کی تھی کدایے اوپروارد کریں محرآ ب کے عهد میں غیر خدا ب کو بردی ترتی موئی اور اسلام مغلوب موتا کیا اور مرزا قادیانی کاغذی محورث عنی

دوڑاتے ہوئے دنیاہے چل ہے۔

السارى روح المعانى ،معالم وغيره)

"فلما توفيتني (مائده)" قامت كوآپ عسوال موكاكمكاآپ نے شرك كاتعليم دى تى؟ تو آب جواب دى محكمش نے تو لوگوں كو تيراى عكم سنايا تعااور جب تک میں ان میں موجودر ہا۔ ان بروقیب رہا۔ لیکن جب تو نے بچھے زعدہ ونیاے اٹھالیا تھا تو تب سے تیری رقابت شروع ہوگئ تھی۔ اس آیت شی بھی آپ کی حیات فدکور ہے۔ (ارشاد

''وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين (آل عمران)'' كرحغرت كل عليدالسلام دنياوآ خرت ش ذى وجابت بيراس مس بيتايا كياب كركواولاً زمن يرآب كوذى سلطنت نيس بنايا كيا \_ كر جانيا آسان براور جالاً بعد نزول ونياش بى آب ذى وجامت بي اور خدا کے مقرب فرشتوں میں داخل ہیں اور ملکوتی زندگی آپ کو عطاء کی گئی ہے۔ (فتح البیان) ہیہ آ يت رفع جسماني كى بهترين دليل ہے۔

" يكلم الفاس في المهدوكهلا (آل عدران) " حضرت مريم عليبالسلام كوفرشة نے بیغام الی سایاتھا کہ خداتعالی آپ کوایک اڑے کی بٹارت ویج ہیں۔جو بھین اور بوھاسید

ش لوگول سے کلام کرے گا۔ تینتیں سال کی عمر میں وفات میے کو مانے والوں کے زدیک واقعہ صلیب پیش آیا اور اس سے پہلے بھین اور جوانی ش آپ نے کلام کیا۔ جس کا شوت اناجیل سے ملا ہے۔ مگر

مرزائوں کے زود یک محمیر ٹی حضرت عیلی طیہ السلام کی ۱۸سال عر گذری ہے جو خاص برحاب كى عرب مراس وقت كاكلام ياتملغ موجود فيس بداس لئه مانا يرتا ب كرآب كا كام برحايے كے وقت بعد مى موكا - جوآب سنزول كے بعد وقوع يذير موكا -اب مجبوراً مانا

برتا بكرآب الجى زعره إلى ورند بوحاب كاكلام موجودتين موسكا اوريكى مانابرتا بكر تشميركانظريمرف خيالى بحث ب

"ومكسروا ومكرالله (آل عمران) "خداتوالى في حكمت على كيلى كركى

دوس کے وشبیہ بعیسیٰ بنا کرسولی ولا ویا۔ کیونکداس نے غداری کی تھی اور حضرت میں زندہ آسان یرا ٹھالتے گئے۔اگر مرزائیوں، یہود یوں اور عیسائیوں کی طرح مانا جائے تو خدا کی حکمت عملی کا

شبوت نہیں ملتا۔ "أذ كمففت بنى اسرائيل عنك (مانده)"خداتعالى حفرت سيح علي السلام

ہے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہود یوں کوروک دیا تھا۔ لیکن جب یوں ماناجائے کہ انہوں نے آپ کی بے عزتی کی اور سولی ہر کے حادیا تو رکاوٹ کیے ثابت ہوئی۔ حدیبیہ کے موقعہ ہرخدا

نے رکاوٹ کی تھی ۔ تو خوزیز ی رک گئے تھی ۔ تگریہاں بقول مرز ائیاں وہ نہیں رکی ۔اس واسطے ما ثنا

یر تا ہے کہ دراصل واقعہ ایوں بی تھا کہ بہووا کوآپ کی جگہ صلیب پر چڑھایا گیا اوراب صاف ج

کرآ سان برسطے مجتے۔

"وان من أهل الكتب الاليؤمنن به قبل موتهم (مائده) "بيكي ايك

شاذ قراعت ہے۔ کیونکہ اس میں ن فعل حال پر داخل ہوا ہے۔ گرمجمہ بن علی ( وہو بن الحفیہ ) کہتے

میں کہ اس آیت کا ترجمہ بول ہے کہ جوامجی الل کتاب ہیں۔ اپنے موت سے پہلے ان کو بورا

المشاف بوجاتا باورتفديق كرتي بين كدواقع حفرت من عليدالسلام في برحق متعاورده زنده

ہیں اور پھر اخیر زمانہ میں نازل ہوکر اسلام کی خدمت کریں گے اور کسی بیودی یا مجوی کونہیں

"انه لعلم للساعة (زخرف)"ي*جي قرأت ب حم*كا *ترجمہ يوں ہے ك*ہ آپكا

نزول جسمانی تصدیق قیامت کے لئے آسانی نشان ہوگا اور آپ کا وجود ہی صداقت اسلام کے (درمنثور) تائيدي طور يرمعراج ، قصد امحاب كهف اورحضرت عزير عليه السلام كا قصه بهي قابل

استدلال ہوسکتا ہے۔اس کےعلاوہ اب احادیث نبویہ بیان کی جاتی ہیں کہ جن میں صاف طور پر میان ہے کہ آپ ذعرہ ہیں اور نزول قرما تھی گے۔

"ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولدله ويمكث خمسا واربعين سنة (نكره ابن الجوزي في كتابه الأذاعة لماكان وما سيكون بين

ي يدي الساعة) وفيه لفظه الى الارض دليل على أن النزول من السماء لان من الابتدائيه لا بدلها من الى الا نتهائية • فرد ما قيل ان التروك ليس مما وما"

حضرت سے علید السلام زمین پر (آسمان سے) اتریں کے اور شادی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی اور ۲۵ سال تک ربن گے۔

اس معیار کے مطابق مرز اقادیا فی بالگل نا کام رہے کیونکستی بنے کے بعد آپ نے محمدی پیٹم کا لئاس کرنا چاہا۔ تا کہ اس سے اولا دو پر کرنا کا گئ ہوں ہی اس کے بعد ارادہ کیا کہ پیٹر کی چیٹین گوئی سے مرشابہت پیدا کرلیں گے محروہ بھی فلڈ لگل کے چربی طاہر کیا کہ بھول وانیال ساتھ ہے مرس سے ہے۔ وہ سال پہلے ہی مرسے۔ بہر طال اس حدیث کے مطابق متع بننے کی آپ نے بڑی کوشش کے کمر ہر طرح تا کا می رہی اور انٹے کہنا پڑا کہ یہ کی ایک قصر تھا۔

"كيف انقدم اذا ندل ابين مديدم من السدماء فيدكم وامامكم منكم (ابوهديده مد فوعا) "جب (عين عليه الملام) اين مرئم آسان تي شمااتري ك\_-حالانكر جهارا امام تم ش مرموجوه ودوگاتو تمهارى كيا كيفيت بوگ (كتاب الاماء والسفات لليم في اوجرو جال بوگا اوجرام مهدى جاعت وكم زير بول كيد از اتى تيار بوگي اوراس طرف زول مي موگاتو به ايك بيب كيفت بوگي اور عجب منظر بوگا

پس ثابت ہوا كر محض خيالي تغيرے بي مسئله طل كيا ہے۔ ورندكو في نقل جوت موجود

"قال عليه السلام لليهود ان عيسي لم يمت وانه راجع اليكم قبل

مرزا قادیائی کے دو نیز سے شاید براتین احمد بیادراز لا الاوام ہوں گے۔ گرید داؤں ا ایسے تراب سے کہ جب سے ان کا تجور ہوا ہیں آئی ہوتی گئی۔ چنا نچر سراج الا خبار جہلم ۲ مرتبر ۱۹۱۳ء شریک کھوا ہے اوامیں چناب کے بیسائیوں کی سروم شاری 2000ء میں گئی اور ااا ۱۹۱۹ء شرکام مورد کی آوان دی سالوں شری 1974ء تا محمد اور کی دودوں سال میں کہ جس بھول مرزام مورد تا دیائی کو اپنے چھاتی لیٹین ہوگیا تھا کہ آپ افسال المرسلین تیں اور بیسائیت کی ٹا تک آؤ نے آئے تیں۔

"(ابوهريرة مرفوعا) انى أولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن بينى وبينه نبى وانه نازل فانا رأيتموه فاعرفوه انه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه شوبان معصران كان راسه يقطر وان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس الى الاسلام ويهلك الله الملل كلها الاسلام ويهلك الله الدجال ثم تقع الامانة على الارض حتى تدرتع الاسـود مع الابـل والـنـمـار مع البقر والذقاب مع الغنم ويلعب الصبيان مع الحيات الا تضرهم فيمكث اربعين ثم يتوفئ"

اس صدیت شم آ تھ شنان ہیں۔ جن ش سے پہلا اور آ تھواں آپ کی ( عسیٰ علیہ الدار آ تھواں آپ کی ( عسیٰ علیہ السلم ) کی حیات بات جائے ہیں کہ جن سے مرزا قادیاتی کی کھذیب بوتی ہے۔ یکوکھ مرزا قادیاتی نہ بہید رنگ مرز تھے۔ ندوز در فاوروں شم رہتے تھے۔ ندان سے سلیب فوٹی ، ند غیر فدام ہیں بریاد ہوئے نہ ندان ان وجال ( قوم عیداً کی بریاد ہوئی اور خدی اس قام ہوا۔ بلکہ آئے دون ملک میں تاریاں، فتد فداو اور ایش کی گئی اور خود محورت برطانیہ ( دوبال ) کے وفاد اردیس تھے۔ یک بارا ہوئی رہیں اور اور کھیں کے دونا دار رہیں تھے۔ یہ کب باوشاہ سے اور کب جزیہ موقوف کیا ؟ بلکہ ای رعیت اور مربع بریں کہ باری رائے۔ اور کہ باکہ اور کی جدوں کی اس مربدوں پر جزیہ نوا کو ایک اور خدال کا نام روشر

"(ابـو سالكٌ) وان مـن اهل الكتْب الاليؤمنن به عند نزول عيسىٰ ابن مريم لا يبقى احد من اهل الكتّب الا امن به (ابن جرير)"

"(ابن عباش) تبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام وانه علم للساعة اى نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيمة قال ابن جرير افقه الناس عبدالله بن عباس وان روى عنه ان ضمير موته راجع الى أهل الكتاب لكن ليسس ذلك مذهبه ومراده بهذا الآية ، بل هو من المباحث اليوميية وبيان امر واقعى لان مذهبه ان الضمير راجع الى عيسى عليه السلام كما يد له عليه سياق الآية وماروى عنها انه علم للساعة غير هذا فليس مراد اههدنا لما تقر ، عند حيوة عيسى عليه السلام (ابن جرير)"

صعیقاں عواد العقامات العام علی علیات الدور تھیں سے المتعلق العام الروپ جوریں خلاص ہے موااور مجی ہو کتے ہیں گر ہے راد ٹیس ہے کہ حضرت میں علیہ السام اس کا مورج ہوئی دہیں سکتا۔ اس لئے اس کی آئی اہن عباس ہے متعلق فیسی ہوئی کہ حضرت سے علیہ السام زندہ ڈیس ہیں۔ بلکہ ان کا فد ہم ہے جی دوسرے محابد کی طورت میں ہے کہ آپ ایمی تک زندہ ہیں۔ جیسا کہ روایت فیمرے تاری ہے۔ اب مروائیوں کا کہنا فلا ہوگیا کہ این عہاس وفات سے کے آپ ایمی تک زندہ جی کو اس "(حذيفه بن اسيد) اشرف علينا رسول الله تَشْرَا ونحن نتذاكر للساعة قال لا تقوم للساعة حتى ترد عشرايات طلوع الشمس من مغربها الدخان الدابة - ياجوج ماجوج - نزول عيسى ابن مريم - دجال - ثلثة خسوف - خسف بالمشرق خسف بالمغرب وخسف بالعرب ونار من قعرعدن (سلم)"

"(عبدالله بن سلام) يدفن عيسى ابن مريم رسول الله وصاحبيه فيكون قبره رابعاً (البخارى في تاريخه) ثم قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه (ترمذي)"

"(عائشةؓ) قلت يارسول الله تُنَبُّرؓ انى ارى ان اعيش بعدك افتانن لى ان ادفن الى جنبك فقال وانى لك بذلك الموضع مافيه الاموضع قبر ابى بكر وعمر وعيسىٰ ابن مريم (احمد ،كنز، ابن عساكر)"

''(عبدالله بدن عدمٌ) بنزل عيسى ابن مديم الى الارص فيتزوج ويبولد له يعكث ٤٠ سنة ثم يعوت ويدفن معيى في قبرى فاقوم انا وعيسى ابين صريع في قبر واحد بين ابي بكر وعمر (دواه ابن العوزى في الوفال، ''ال صديت عمل چِگَى قَبرَحَ كَل سِــاورقبى عـمراومقبره سِـ كِيكُومويث عَاكَثْهُمُ مُومَّعَ قَبرًا لفظاموجود بادرطاعى قارى كى تصحة بين كرفبر عـمراومقبره بــمرزا قاديانى كاروحانى قبراگر مراوبوز شيخين كي قبرمى دوحانى بوكى اوريدماراسلدى فحى كن جا سحة عاد

 "(ابوهريرة مرفوعا) ليهان عيسى ابن مريم بفج الروحاء بالحج اوبالعمرة اوبهما جميعا (مسلم) يتقل الخنزير ولمحيحى الصليب ويجمع له الصطاؤة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج ينزل الروحاء فيحج اويعتمر اويجمعها اوتلا ابوهريرة وان من اهل الكتب الآية استشهادا عليه يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ..... فيضع الجزية ويفيض المال ويكون السجدة واحدة لله رب العلمين (ثم اعادوان من اهل الكتب ثلثا رواه مسلم) والذي نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم ، والذي نفسى بيده لينزل فيكم ابن مريم ، والذي خسسى بيده لينزل فيكم ابن مريم . والذي المسلم المال المرادي ال

ب و من من من من کریں کے سر مرازا قادیاتی کوئی نصیب شدہ وا۔ بیٹے کو بھیجا ممی تو نیخ دو حادث بین بچاوا دیا تیں بنانے لگ پڑے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ہنجا ب ایک مکلا میدان ہے۔ اس شن دعوت اسلام کوئی کہا گیا ہے۔

دوم ...... مخوصلیب اور عیسائیت کود نیاسیه مثانا به گرمرزا قادیانی کے عهد میں عیسائیت جیلی۔

سوم ...... ردحاه یس از ما جوایل الشام کا مکه کوراسته ب مرزا قادیانی کوشام جانای نصیب ند جواتو روحاه سے طریق سے مج کرنا کیسے نصیب جوسکا تھا۔

چپارم ..... بزیدکا قانون منسوخ کرنا اوراس کی بجائے صرف اسلام قبول کرنا۔ سرزا قادیا فی خود کیکس اور مال گذاری دیئے تئے کی ہے جزیہ نے لیانان سے کیلیے ممکن تھا۔

پنجم ..... مال دینا محرمروزا تاریانی خود چنده لیت تصاور مریدوں نے زائمی چنده سے کا پی اورا خیارات چیاب کرتیافی مروائت کرتے تنے۔ اس موقد پر بہاند کرتے تھے کہ ہم انعا کی اشتہارات دیتے ہیں۔ کو گیتا کیس ہے۔ اس بات سے کہ کوگ لیتے تھے ٹال مول سے دیئے تک نوبت میں نہ توقیحے دیتے تھے۔ سے ہوت تو میسائی جب آگھ کا بلوں نکال کر مرزا تا دیائی کی پیٹین کوئی جوٹی فاجس کر سے تاریخ سے

اورری محکم شی ڈالنا چا جے تقاق تھرے کیوں ند نظر تھے؟ سمّاب کارفشل رحمانی میں لکھا ہے کیرمز ا 10 دیائی نے کہا تھا۔ اگر میری پیشین کوئی جھوٹی نظر فیرے محکم میں ری ڈال کر شھیر کرو محرموفقد آیا فوالیک کوشوری میں جا تھے۔ اس کے علاوہ مرز ائیوں کا عقیدہ ہے کہ مرز ا تا دیائی کے خلفاء کا عبد مرز ا تا دیائی کا بی عبد ہے۔ اس کئے اگر اس عبد میں چیشین گوئی پوری ہوجائے تو ہے ہی مجھو کہ مرز ا قادیائی کے عبد میں میں پوری ہوئی۔

پس اس اصول پر ہم مجی کیتے ہیں کہ مولوی شاہ دائلہ صاحب شریہ جناب نے فلیفہ لور الدین کے عمد شمل لدھیانہ میں مرزا کیوں سے ایک مناظرہ کے موقعہ پر تئین مور دپیے بیتیا تھا۔ تو اب وہا ہائٹ کی فلط ہوگئی کہ ہم دیے ہیں۔ لیتا کوئی ٹیس۔

"(ابین عبساس مرضوعا) لین تهاك امة انا اولها وعیسی ابن مریم اخرها والمهدی اوستی ابن مریم اخرها والمهدی اوستها (احد وابونعیه) "آن صدیث شن تین کافواگ اگریان کشرے ہے۔ اور کو تین منطق ورص کے علیاللم اور تیرے المام میری علیاللم جو پہلے دو کرمیان آئی گرے۔ اب آکرا کیک ووجرے ش وافل کریں۔ جیسا کر بروڈ ش کیا گیا ہے تین جمتیال الگ انگ قائم بین روستیں۔ تین جمتیال الگ انگ قائم بین روستیں۔

"انه خليفقى فى امتى (ابوداؤد) "حفرت عليالطام مرى امت مى مرح عليه الطام مرى امت مى مرح عليفة من مسال مرك المريت الطام محمطان توحمت كريس الحادا كرية بني مي مرايخ نبوت كمراني نبوت كما وكام برزيطان محدورتان كاثر يعت منون ندر برك .

"(عبدالله بن مغفل) ينزل عيسى ابن مويع مصدقا بمحمد على ملته احاما مهديا حكما عدلا (كنز جلد سابع) "آل مورث عمل آپ كوام اودمهدى جمى كها كيا ب چيخاطنه دواشر ين كوكيم مهدى كها كيا ہے۔

"(ابوهريرة موفوعا) يوشك من عاش منكم ان يلق عيسى ابن مريم اساما مهديا حكما عدلا (احد) "آسش باشاره بكرهرت تحريليا الملام، حمرت من عليا الملام علاقات كرين كريكمة بالروقت تكريرة تحر

''(جسابس بن عبدالله موفوعا) فينزل عيسى ابن ريم نيقول امير السنساس صل بهم فيقول لا فان بعضكم امام بعض (كذ) ''ال مديد عمر ساف لمُكوريك رُ''(مامكم منكم ''اور''امير الناس ''سےمراداء 'مِدرَ)طيالملام إيّار، رشيد مراوئيل بيكر يوت نزول مملمانول كالمام كوئي اورش وگا

"(ابن عباس مرفوعاً) فعند ذلك ينزل اخي عيسي ابن مريم من

السماه (کنز) "ال صدید عمل آبان سنزول صاف طور پذکور جاور پدر حقر باطید الملام کوآپ سے جدی دشترداری کاتعلق ہے اور مرزا تا دیانی کوحفور سے دشترداری کاتعلق برگزئیں ہے۔ کیونکدآپ کا مسلمدنس مجمی ہے اور آپ کا مؤرث اللی چیئر خان یا تیورلگ اور پزوجرو ہے۔ "انسی لا اتدر ککم یتامی وانی آیتکم عن قلیل ..... واناحی (مستدرك

بحواله انجيل مطبوعه بيروت باب ١٤) "

''(ابدوہریرہؓ سرخوعسا) لیہبسطن ابن مریہ حکما عدلا۔۔۔۔۔ ویلقفن عسلیٰ قبری ویسلمن علیٰ ولا ردن علیہ (ابن عسلکر) ''ا*س مدیث ش جوطالظظ* نزول جس کے لئے استعمال ہوا ہے۔اس شرمزا قاویائی کی تاویل ٹیس چگتی۔ورشہ یہ بی فایت کریں کرجوط بھی والادت ہے۔

"(عبدالله بن سسلام) یدون عیسی ابن مویع مع دسول الله شیشت. وصساحبیه فیکون قبوه رابعاً (بسخاری فی تادیخه) "اودحدیث ش حفرصی کاید اسلامی قبر چرخی بتانی کی می گرمزا قادیانی مرسے آ کیلی جہتے کم از کم پروزی تین اود قبر کا تو پہلے موجودہونی چاہیے جسے ۔اب اگر بعد میں ہوئیں آوکون شلیم کرے گا کرحدیث کامنہوم ہی ہے جھکڑا جاتا ہے۔

''(عدن الربیع مرسلا) الستم تعلمون ان ربنا حی وان عیسیٰ یاتی علیه الفناء (ابن جریو ابن ابی حاتم) ''تجران کیسال صفوطی سے بدیہ پاک ش مناظرہ کو آئے تئے۔ و صفوطی ہے نصرت میسیٰ علیہ السلام کے فدائی دوکی کی تردید ش بیان فرمایا تھا کہ خدا تو زعرہ ہے۔ مگر حضرت میسیٰ علیہ السلام پر فن آئے گی۔ تو تجرکیے خدا ہوئے۔ مطلب بیے کہ آپ ابھی زعرہ میں اور تجرمریں گے۔

"(سعید بن المسیب) بقی فی البیت موضع قبر (درمنقور، مشکرة) عن عبدالله بن عمر فیدفن معی فی قبری ای فی موضع قبری عبر عنها بالقبر لقرب قبره بقبره فکانها فی قبر واحد (مرقاق) فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر (رواه ابن الجوزی فی کتابه الوفاء) وعن ابن عباس فعند ذلك ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء (ابن اسحاق وابن عساكر) فهذه الاحادیث تدل صراحة ان النزول بمعنى الهيوط من السماء وان لون عيسى بياض الى الحمرة وان مقبرة النبى عليه السلام هو مدفن عيسى ابن مريم''

2ا.....تحريفات المرزائيه

تح یف سے مرادیہ ہے کہ قرآن وحدیث کامفہوم اس طرح بیان کیا جائے کہ اسلامی تصریحات میں ان کا بیته نه چل سکے تح یف کننده جو خیال پیش کرتا ہے وہ خود ہی اس کا ذ مددار ہوتا ہے۔ پھروہ جب نعلی دلیل نہیں لاسکیا تو سرے سے بوں کہددیتا ہے کہ مفسراور محدث حقیقت اسلام سے ناواقف تھے۔ یہود ونصاری نے اسلام میں داخل ہوکراییاقطع پر بدکردیا تھا کہ آج تک اس کا امتیاز مشکل ہےاورا گرکسی کی وقعت ذرہ مجردل میں رکھتے ہیں تو اس کا کلام لے کراس طرح بدل ڈالتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس کا فدہب بھی یہی ہے۔ حالانکداس کا فدہب اس تبدیلی کی تکذیب کرتا ہے۔ بعض دفعہ دوسرے کا کلام اس طرح مختصر کردیتے ہیں کہ اگر پورا کلام نقل کریں تو ان کے خلاف ہوجا تا ہے۔ گریدالی استادی تھیلتے ہیں کداؤل سے اخیرتک اپنے موافق کر لیتے ہیں اور بدلوگ اس کی بھی برواہ نہیں کرتے کہ جس کا کلام پیش کیا جاتا ہے۔ آیا اس نے بھی یوں بھی کہاہے یانہیں اور یہ باری آج تمام دعیان تجدید، مصلحان اسلام اور ترمیم کنندگان مسائل شرعیہ میں موجود ہے۔ جب ایسے لوگوں کا کلام پڑھا جائے یا کوئی تقریریا تحریری جائے اس میں صاف کہددیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو دسائل تحقیق میرے نہیں ہوئے تھے۔ جہالت کا زماند تھا۔تعلیم عام نتھی۔فلفہ اورطبیعات نے ترتی نہیں پکڑی تھی۔اس لئے وہ خلاف عقل تو ہم برتی، قصہ بری اور قل بری میں پڑے ہے۔

 امار مروا فق ہے۔ حالا تکدائی مفسریا محدث کی ال تحریرات پر جب نظر ذالی ہے۔ جواس نے اپنا عمد میداور فد ہب بتائے کے لئے تکھی ہوتی ہیں تو ان کے بالکل خلاف نگل ہے اور جب ان سے کہا جا تا ہے کہ بچر کہ کہ آیا واقعی اس کا غد ہب وہی ہے جوم نے بیان کیا ہے تو صاف کہر ہے میں کہ ایک احادیث یا تغییری اقو ال تو ہمارے نزد کیک معتبر ہی تیس ہیں۔ ہم تو صرف الزامی طور پر چش کر رہے تھے۔

اس کے ناظرین و خبروارد ہتا جا ہے کہ عام ہتار کین اسلام کے متعلق عمو فاور مرزائیوں کے متعلق خصوصاً پیدنیال کرنا پالکل غلط ہوگا کہ عام نقاسر اللی اسلام یا کتب حدیث پران کو ایمان ہے۔ ان کا ایمان تو معرف ان چھراحادیث یا آیات پر ہے جوان کے بائی خبرب نے تسلیم کئے ہیں اور ان کو وہ مقاہم قرآن اور وہ مطالب حدیث ہے مطلح ہوتے ہیں جوان کے دعاوی اور مسلک ہے مطابقت رکھتے ہوں گے۔

اس کے ان کے رائے عام کسی مطر انگل اصلام کا حوالہ چیش کرنا یا ابتداع است
ساتندلال قائم کرنا بالکل افواور ہے فائدہ ہوگا اور جب تک ان کی بحثوں ہے کہ بحثی شدگی
جائے ان سے جان چیز انی مشخل ہوجاتی ہے۔ لیمن حادارو سے تخوا اس وقت مرف ان گوگوں
جائے ان سے جوا بحی ایک باریوں سے تحج حسامت رہ کر اسلام تھ کم پڑے ہوئے ہیں
اور ان کی واقلیت کے لئے ذیل پی مسئلہ جات کے بیش چند مرفزا کیوں کی تحریفات چیش کرتے
ہیں۔ جن سے خود مطوم ہوجائے گا کہ ان کے بیٹ میاں تحریف کہ بہائی، مصطفائی یا امانی کہر کر
ہیں۔ جن سے خود مطوم ہوجائے گا کہ ان کے بیٹ میاں تحریف بہائی، مصطفائی یا امانی کہر کر
اور کس انتقاز سے اپنے آپ کو انگ قرآن ، الی تی، اجمدی، بہائی، مصطفائی یا امانی کہر کر
دلدادگان اسلام خاہر کر رہے ہیں اور اسل جی خانی افاقہ تی ان ک پاس رہ کیا ہوا ہے۔ ورند
اسلام سے روکشی کو چھپاتے ہوئے اوھر اوھر کی باتمی بتاتے ہیں۔ جس کا اظہار بہت جلد کر

تحريفات نمبراة ل اورتوفي

قائلين وفات كم كرف سي آيات في كم جالاً بين "لا تبديل لخلق الله (روم) قد خلت من قبله الرسل (مائده وآل عمران) كانا يكلان الطعام (مائده) يـا عيمين انى متوفيك (مائده) كنت انت الرقيب عليهم (مائده) هـو الحي القيوم (آل عمران) أن أراد أن يهلك المسيح وأمه · أن هو ألا عبد أنعمنا عليه · لا نفرق بين أحد من رسله "

ان آیات ہے وفات مسے یوں ٹابت کی جاتی ہے کہ آیت اوّل کی رو ہے جب كلوقات البهيين تبديلي نبيس بالوعام اصول موت عظاف الجمي تكسيح عليدالسلام كييم مثنى ہوسکتے ہیں۔ دوسری آیت پیٹابت کرتی ہے کہ حضوطاتھ سے پہلے جس قدر رسول تھے۔سب مریکے تھے۔تیسری آیت یہ چیش کرتی ہے کہ حضرت سے اور آپ کی والدہ دولوں خوراک کھایا کرتے تھے اور عام ٹی نوع انسان کی طرح وہ بھی خوراک کے تاج تھے اور جب ماں مرگئی ہے اور خوراک میں کھاتی توبیٹا بغیرخوراک کے آج تک کیےرہ عمیا ہوا ہے۔ چوتھی آیت میں خدا تعالیٰ نے سے علیدالسلام کو بیکلم دیا تھا کہ میں تم کوموت دوں گا۔ رفعت دوں گا۔ یہود کی بدنا می سے یاک کروں گا اور تیرے تابعداروں کو بے فرمانوں پر غالب کروں گا۔ بیجار وعدے ہیں کہ جن میں ے پیچیلے تین وعدے تو پورے ہو چکے بین تو پھرسب سے پہلا وعدہ کا پورا ہونا بھی ماننا بڑتا ہے کہ موت میچ واقعہ ہوچکی ہےاور جس وقت قر آن شریف تازل ہوا تھااس وقت تک جاروں وعدے يورے ہو چكے تھے۔ ورنہ بدلازم آتا ہے كہ خدانے اپنے كلام ش غيرموز وں لفظ بيان كئے ہيں۔ کیونکہ اس وقت موت سے کو جوابھی تک واقع نہیں ہوئی۔سب کے اخیر بیان کرنا ضروری تھا۔ یا نج یں آیت میں ہے کہ قیامت کو حضرت سے سے بوچھا جائے گا کہ آیا تم کو علم ہے کہ عیسائیوں میں مثلث کا مسلمس نے شائع کیا تھا؟ او آپ جواب میں کہیں سے کہ جمعے معلوم نہیں۔ جب تک میں بنی اسرائیل میں رہا۔تب تک تو ان کے حالات سے خبر دار رہا اور جب سے تونی ہوئی ہے تو تو بی ان کانگران ہے۔ورنہ میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔اب اگرنز ول سیح مان کریہ مانا جائے کہ آ ب میبود ونصار کی کو بر درشمشیر اسلام میں داخل کریں گے اور ان کے حالات سے بخو بی واقف موکر بعد میں مریں مے تو خدا کے سامنے کیے اپنی لاعلی کا اظہار کرسکیں مے۔ کیا جھوٹ

علادہ بریں اس آیت کا طرز بیان صاف بتارہ ہے کہ خطیت کا سنلم آپ کی اقد فی کے بعد ہوا تھا توجب بوت بزول آیت وجود شیٹ مانا جا تاہے قوموت کے مائے میں کیا عذر ہوسکا ہے۔ کیونکر قوفی کا وجود پہلے ہے۔ اب زول کے آرسٹلیم کیا جائے تو بید اننا پڑتا ہے کہ شیشٹ کا وجود پہلے ہواور آپ کی وفات بعد میں ہو۔ جوسراسرخلاف ترتیب آیت ہل اے۔ چھٹی آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا ہی نا قائل تغیر ہے اور حیات کے مائنے سے بیجی ماننا پڑتا ہے کہ حضرت کی نا قابل تغیر ہیں۔ جوآج تک نہ بوڑھے ہوئے اور نہ بھوک بیاس سے مرے اور بیٹین شرک ہے۔ ساتؤیں میں بیرہتایا گیا ہے کہ حضرت مستح علیه السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں نماز پڑھتار موں گا اور زكوة بھى اداكياكرون كا جبتك كدش زعره مون اب چونكدآب زكوة كى كونيس ديت اس لئے آپ کی زندگی بھی ختم ہو پچل ہے۔ آٹھویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت کی آپ کی والده اوراس دقت كتمام آ دى مر يطي ہوئے ہيں - كيونكدان حرف شرط اس جگہ بمعنى اذب جو نفل ماتحت کو ماضی بنادیتا ہے۔ (دیکھوتاج العروس) نویں آیت میں آپ کوعبد کہا گیا ہے۔ جو ا پیے معبود سے پنچے ہوتا ہے۔اب اگراس کو زندہ مانا جائے تو اس کو بھی تی، قیوم ماننا پڑے گا۔ دسویں آیت میں بیتایا گیاہے کہ تومشن کا بیدصف ہے کددہ کہیں کہ ہم کی ایک نبی کو دوسرے بر فوقية بإخصوصية نهيل ديتية -اب اگر حفزت من عليه السلام كواب تك زنده مانا جائه - جب تک دوسرے وفات یا بیکے ہول تو صاف طاہر ہے کہ اس آیت کے برخلاف ان کے مانے میں تفریق بیدا ہوجائے گی۔ اس تحریف کا جواب مخفر توبیہ کہ بیرتر جمد عقائد اسلامیداور تصریحات اسلام کے

ال حریف کا جراب معمولات ہے کہ مرحمتا نداسلامید اور نظر بھات اسلام کے اور نظر بھات اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ اس کی مثال ایک ہے کہ کوئی کے کہ کام مجید شن ایک خیر وایا کہ تشتین موجود ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمانوں کا خدا کسی دوسرے خدا کی عبادت کرتا ہے اور اسپنے کا دوبار شن اس سے مدوظ ہے کرتا ہے۔

پس جس طرح بہتری تا تا کہ اس توجہ ہے۔ ای طرح تو بقد سر زائی میں قائل الفات نہیں ۔ صرف فرق انتا ہے کہ اس توج کا کا باحث جہالت اسلای ہے اور تو بف غد کور کی وجہ تجدید اسلام اور ترسم فدم بہ ہے۔ لیکن تا ہم جس جواب دینا خرور کی صطوم ہوتا ہے تا کہ ناظر ہی کومعلوم ہوجائے کہ مرز ائیس نے کس طرح اسلام کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ آ ہے۔ اول شرف سے بتایا گیا ہے کہ فعال کا تلاقات شرت ہر کی فیش ہے اور جو اصول فطرت ہیں ان میں تبدیلی محکن ٹیس ہے۔ مثل میکن مجیس ہے کہ تی فوع انسان مجی محموداً بن جائیں اور بھی جیرٹی ہو کہ میکن ٹیس ہے کہ رات کی جگہ دن آ جائے اور دن کی جگہ رات محس آئے۔ ورشطن اور موت کا طریق یہاں مراڈیس ہے۔ کیونکہ پیرائش بھکم آیت ''الالله السفسلق و الامد'' دو هم سے۔امر کوٹی سے پیدائش کی مثال حضرت آ دم طلبہ السلام اور حضرت بینی علیہ السلام میں اور بڑاروں ٹی ٹی پیدائش فمودار ہورہی ہیں۔ جس کا اقرار مرزائی بھی کرتے ہیں۔

على بذا القياس موت كاطريق بحى مختلف بــ كونى كسى طرح مرتاب اوركونى كسى طرح مسيح عليه السلام كي وفات اگرچه مرسري آ وميوں كي طرح واقعة نبيس ہوگی \_ مگر ايسے طريق پر ضروروا قع ہوگی کہ جیسے طویل العمر اور معمر ستیول میں واقع ہوتی ہے یا ہوگی۔جن میں حضرت خضر اورحفرت الياس يالما تكمقر بين بهي وافل إن اورآب بحي بحكم آيت "ومن السمقربين" حیات ملکی ہے سرفراز ہو چکے ہیں اورا گرؤرہ محدود خیالی چھوڑ دیں تو یوں ماننا پڑتا ہے کہ شہدائے اسلام کی وفات اور انبیاء یکیم السلام کا اس و نیا سے انتقال عام بی نوع انسان سے مختلف مواہد۔ ورندانبياء كى بيبيول سيحرمت نكاح كى كوئى وينتيل نظرة فى اورحيوة النبى كاستله بالكل غلظم مهاتا ب اس لئے اس آیت ہے موت کا وقوع ایک ہی طرح مجمعنا غلط موگا۔ اس کے ملاوہ آیت پیش كرده مين موت ياوفات كالفظ موجود نبين ب\_صرف خلق كالفظ موجود بكرجس كاختلاف میں مرزائی بھی مارے ساتھ میں اور دوسری آیت کا ترجمہ یوں کرنا بالکل غلط ہے کہ حفور انو ملط ہے بہلے تمام انبیاء مریکے ہیں۔ کوئلہ بھی آیت خود مفرت کے علیہ السلام کے متعلق بھی فركور بالا مجركيا معزت على السلام س يهليهى تمام انبياءمريك تصد حالا نكه خود مفرت ت اورحضورانو ملطية راس وقت تك موت كاوروديس مويكاتها-

نیزاس آیت میں طات کا ترجمہ ات کرنا بھی طاف عقیدہ اسلامیہ ہے۔ کیونکہ ظان عقیدہ اسلامیہ ہے۔ کیونکہ ظلا ایسکا متعلق اسلامیہ ہے۔ کیونکہ ظلا ایسکا متعلق اللہ ایسکی طرف کیا گیا۔ خلاص کی کیا گیا ہے۔ ورجم کیے ہیں۔ (ویکھونٹی الارب) اورجس جگہ ات کا متعنی کیا گیا ہے۔ لیونکہ اسلامی کیا گیا ہے۔ لیونکہ اسلامی کی گیا گیا ہے۔ لیونکہ اسلامی کی کھونت کی جگہ انتقال مصودا ورمشلی موت کیا گیا۔ سینلم اسلامی کی کھونت کیا گیا۔ سینکہ کی تو وہ مرنے والا بزرگ ہتی کا مالک ہوتے ہیں۔ کیونکہ یا تو وہ مرنے والا بزرگ ہتی کا مالک ہوت ہوتا ہے۔ کیونکہ یا تو وہ مرنے والا بزرگ ہتی کا مالک ہوتا ہے۔ کیونکہ یا تو وہ مراے موت کا ڈکارٹیس ہوتے۔

اگر چہاہیے اپ عبدہ سے فارغ ہو کر بے تعلق ہو بچے ہوتے ہیں۔ تو اس عبدہ سے سیکدوش ہونے کے بعدا کر چہرا رے ندم سے ہون

گرا*ل عَهِد وَكُوثِيِّ نَظُر مُكِت*َ بُوكَ إِن كَهَادِست بَوَتَا ہِ كَدَر قد خيلا مين قبلسه قسوم كثيس وسيسخيلسوا بسعيده عيس وميس

اس عبد بدار کے پہلے کی عبد بدار کو رکھ جیں۔ آب ایسے الفاظ سے تمام کو شد عبد بداروں کی موت بحد لیزانفاذہ وگا۔ ای طرح اس آب کا ترجہ شی حیات وممات کوش کو کر بین ہوگا کہ حضورا لو عظیقت سے پہلے رمول اپنے اپنے منصب رمالت پر روچھ ہیں۔ جن جی سے بھواتو وقات یا چھ جیں اور بھوا بھی تسک زندہ ہیں۔ جیسے حضرت جعنر واور کس اور حضرت سی سے علیم المعام۔ اس کئے خلت کا لفظ ما تب سے محمل جس مجیس ہے۔ اس کی تا کیوسٹ الہیں ہے جی

اس دوئ کے خلاف ہوگا کرتما مرسول مرتبے ہیں۔ فائیا س آ ہت ہے وق نے دو قدام رسول مراح ہیں جو صوف اللہ ہے ہیں جو صوف اللہ ہے ہیں جو صوف اللہ ہے ہیں ہو اور سا اور بدارادہ کرنا اس لئے نلط ہے کہ س قبلہ کا فقر والرسل کی صفت واقع نیس ہوا۔ کیونکہ سرصوف ہے ہیلے مولی ہیں اس کی صف نجیس آ محتا اور اگراس کو صفف بیان بنایا جائے تو وہ محق می شدہ گا۔ کیونکہ من قبلہ کا وصف الرس کا وصف الدی فیس ہے۔ اس کے علاوہ کی زیا ندان نے اس کو صف ہے ہیں ہے ہیں ہے۔ یا صفف بیان فیس بنایا۔ اس کئے بغیر سندلفت کے میسی کرنا غلام ہوگا کہ اور وہ تمام رسول جرآ پ اب مح ترجماس آيت كالول موكاكد: "كل ايك رسول حضو والله على يبلي آت ر اوراين الى ولي في و كرفارع مو يك-""لان اللام فيه للجنس لا للاستغراق وان النظرف ليس صفة للرسل بل هو مفعول فيه لخلت ومن زائدة كقوله تعللي لله الامر من قبل "ببرحال ال آيت الوقت وقات ي كاويم بوسكا تماكد وبال كابم كالفظ موجود موتا - ياكونى السي تضريح اسلامي موجود موتى كدوبان آل كامعنى كليم لياجاتا -اب صرف محرف کے کہنے سے کیے لقین ہوسکا ہے کہ یہاں کلیم عی مراد ہیں۔ تبری آ بت سے بيتجهنا بالكل غلط ہے كه انساني ستى ہروقت غذا كى تناج ہے \_ كونكه تبيح وتحليل اورتسكين قلبي بھي تمھی پاک ہستیوں میں غذائے جسمانی سے متنفی قرار دیتی ہے۔مثلاً امحاب کہف یورے تین سوسال بغیرغذائے جسمانی کے زندہ رہے۔خود حضور علیہ السلام صوم وصال میں غذا کے قتاح نہیں ہوتے تھے۔ ایک صوفی نے ہیں سال تک تبیج و حکیل تک زندگی حاصل کی تھی۔ ( دیکھو فقوعات مکیر) حضرت خضرعلیدالسلام جاری خوراک کے بغیر زندہ ہیں۔تمام ملائکدغذائے جسماني كفتاج نبين بين -اى طرح جب حفرت ميح عليه السلام مكى صفات موييكي بين توان كي خوراک بھی یا دالہی ہوگی۔ حدیث شریف میں دارد ہے کہ دجال سے پہلے تین سال مطلقاً بارش ند ہوگی اور بخت قط پر جائے گا۔ تو کئی نے سوال کیا تھا کہ ہم تو اب مبر فیس کر سکتے۔ اس وقت مسلمان کیا کریں تے۔ تو حضو میں نے فرمایا تھا کہ وولوگ یا دالی سے زیرور ہیں ہے۔ (رواہ احمد) اس کے علاوہ خوراک کی ضرورت دنیاوئ آب وہوا میں ہے اور انسان جب اس ہے اپنی وابنتگی علیحده کر لیے تو دوسری جگه کی آب وہوا چونکه محلل اشیام نیس ہوتی۔ وہاں انسان غذا کا عمان مبين موتا يضريحات قرآنيين بهشت كيآب ومواكم تعلق عفرت أدم عليدالسلام يون كما كيا تماكم: "أنك لا قبط تما فيها ولا تعرى "آپك وبال نريموك بوكى تدبياس اورنہ کیڑے خراب ہوں گے اورنہ آپ نتھے ہوں گے۔اب ان نظائر کے ہوتے ہوئے حضرت مسح عليه السلام ك متعلق ميه خيال كرناكه اب بحي وه حتاج غذائ جسماني بين - آپ كي تو بين ہوگی۔ چوتی آیت میں متوفی کالفظ اسم فاعل ہے جونقرہ کے درمیان نظر مستقبل بن میا ہوا ہے۔ جس كمعنى يه بين كه خداتعالى في آب سے دعده كيا تحاكم شي آب كو وفات دول كا۔جس ے صرف بیٹا بت ہوتا ہے کہ بیآ پ سے علیحدہ ہوا تھا اور بیٹا بت نہیں ہوتا کہ وو وعدہ پوراہمی ہو گیا تھا۔ بلکہ ایفاء دعدہ کی داستان مرزائیوں نے خودگھڑ لی ہے۔ در نیا حادیث کے روستہ ابھی اس ایفائے وعدہ میں بڑی دیرہے۔جس کواہام مبدی کے بعد کے جا کنس سال تک پورا کرنا ہوگا

کیوں پورانہ ہوا۔ کیونکداس آیت ملی جا روسے خداور جیں۔ ان کی تر تیب خداور ہیں ہے۔
یہاں تر تیب پیدا کرنا ، تو فین کی دماغ موڈی کا نتیجہ ہے۔ ورند ترف (و) بزاروں مجلد آن
مریف میں موجود ہے۔ جہاں تر تیب مرادیک ہے کہ یہ پہلے ہوا وروہ دومر ہے فہم پر ہو۔ مورہ
فاتحہ تن کھول کرو کھے لیس۔ ' ایسال نعید میں ایسا تعدین ' کھوکر ہے کم بیم اوہ ہرگزئیں
ہے کہ عمودت کا فہم الا کے بعد ہوا ہے اس کا محرار میں میں انہا می فہرست دی
ہے۔ جس میں تمام بے تر تیب خداو ہیں۔ آیت وضو کے اعداد کی تر تیب فرش فین ہے۔ ورند جو
موسی بارش میں پاک ہوجاتا ہے۔ یا تم میں کو دیا تا ہے۔ اس کے شل سے نماز اوا کرنا جا کڑت ہوتا۔ بہر حال میں کرند کیا اس آیت کے بعد خود کہا تیت ہوں ہے کہ: ' فقہ و فاله الله
ور فعہ و طهرہ و جعل انتباعہ فوق الذین کفروا ''مکراس کا تجوت تیں ما۔ شایدات

ہمیں امیر نمیں ہے کداس کے مواکی اور قرآن میں موجودہو۔ اسلام کے نزدیک اس آئے ودوطر اتن ہے کل کیا گیا ہے۔ اقال تو فی کو معنی موت کے رجیدا کہ پہلے گذر چکا ہے قواس وقت چاروعدوں کا پورا ہونا ہی اترار پایا ہے کہ آپ حسب تقرق آئیل برنباس ودیگر تھڑ بھاتے نوبیدز تھ ہا تھان پر اٹھائے گئے تایں۔ تاکہ یہود کی وقبر

قرآن يُس موجود بوكرجس يُس بيرآيت بهكه: "أنها انزلناه قريباً من القاديان "ورث

تصرتی ائیل برنباس ود ملر تصرنیحات نومید زنده آنان پر انفیائے کئے ٹاپس-تا کہ یہود کی دہبرد عرب باہد جا نیمن اور صفر دالو میں تھا گئی ایست ہے آپ کے متعلق جو شکوک واد ہام تھے۔ ان سے آپ کو پاک کیا گیا اور بمیشہ کے لئے میسائی اور الل اسلام تابعداروں کو یہود پر فریقت دی گئی اور اخر میں چالیس سال تک حکومت کے ابعدا آپ وفات پاکرمہ پید طبید بیش ڈنن ہول گے۔ اخر میں چالیس سال تک حکومت کے ابعدا آپ وفات پاکرمہ پید طبید بیش ڈنن ہول گے۔

اخریمی بیالیس سال تک علومت کے بعد آپ دفات پاکسد پید ظیدیش و فن ہوں گے۔

میں کو کو فن کی کہ اور متل ان کا ابنا بھر وری مجما جائے تو ایک اور مشکل آپر تی ہے کہ

میں کو کو فن کئی نیس اٹھا سکتہ دو ہے ہے کہ یہ دوری مجما جائے تو ایک اور مشکل آپر تی ہے کہ

تسلیم نم سرا طہور اسلام کے دو تت حضورا توری زبانی قرآن جیرے کر دورے ہوئی ہے ۔ پس

جب واقعات کی رو سے وعدہ فیم سام اس ترجیب پیدائیں ہوئی تو بہت ممکن ہے کہ دورہ فیم رائم

میں ممی ترجیب وقو کی پیدائی ہوئی ہو۔ اس لئے ہیا کہا تھی جو باتا ہے کہ رفتے کی بعد تونی کا وقو تی

قرار پایا ہے اور صرف تجویز عقل آئی جین بلکہ اس فقد کے وائے فیری قعل ہمارے پاس بھول مرزا

(افقد اصحاب) حضرت این عبائل ہے تکی موجود ہے۔ کین افسوں یہ ہے کہ جب اس موقعہ پر
حضرت این عبائل تا تھی کہا تا ہے تو بھی اظہار نفرت کیا جاتا ہے اور می تعلید کی جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہوئی کہا تا ہے اور می تعلید کی جاتی ہوئی ہوئی جاتی ہوئی کہا تا ہے اور می تعلید کی جاتی ہوئی ہوئی ان کی جاتا ہے اور می تعلید کی جاتی ہوئی ہوئی کی جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی تعلید کی جاتی ہوئی تعلید کیا جاتا ہے اور می تعلید کیا جاتا ہے اور می تعلید کی جاتی ہوئی تعلید کیا جاتا ہے اور می تعلید کیا جاتا ہے اور می تعلید کیا جاتا ہے تو تھی کی جاتا ہے تو تھی تعلید کیا جاتا ہے اور می تعلید کیا جاتا ہے تو تھی کیا تا ہے تو تو تعلید کیا تا ہے اور می تعلید کیا جاتا ہے اور می تعلید کیا تا ہے تو تو تی کیا تا ہے تو تو تو تعلید کیا تا ہے اور می تعلید کیا تا ہے تو تو تو تعلید کیا تا ہے تو تو تعلید کیا تھیا تا ہے تو تعلید کیا تھیا تھی تو تعلید کیا تا ہے تو تعلید کیا تھی جاتا ہے تو تعلید کیا تھیا تا ہے تو تعلید کیا تھیا تھیا تھیا تھی تعلید کیا تھی تعلید کیا تھی تعلید کیا تھیا تھی تعلید کیا تھی تعلید کیا تعلید کی تعلید کیا تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کیا تعلید کیا تعلید کیا تعلید کیا تعلید کیا تعلید کی تعلید ک

ا ہے اسرائیلی روایت بچھ کرردی کی ٹوکری میں میچنگ دیا جاتا ہے اورا تنا بھی خیال ٹیس کیا جاتا کرقر آن اش بیف اسلام ہے پہلے بیود کے پاس موجود تک کب تھا کرحفرت ابن عمال ٹے اس کی آخر تا میرو یوں ہے منگھی ہو۔

ی حرات پرود یوں ہے۔ ہی ہو۔

دو سراسک بیسے کرون کا منی اس جگ بعندیں لینے کے ہیں۔ جس کو مرزا قادیائی
نے می (براہیں اجر میں 10 فرزائی نامی 14) کی صوبات کیا کا قرل رہے ہوئے جلیم کیا ہے اور
زوجی الرامی میں ان کیسے ہیں کہ احادیث اخراد و ہائیل کے روحہ جس میوی کا اس جم عظم کی
کے ساتھ آسان پر جان قسور کیا گیا ہے وہ دو تی ہیں۔ ایک بوحل کہ جس کو ایلیا ماورادر سی می کہتے
ہیں اور دوسر سے تھا ہم کی کہتے کی کو یون اور شہ بی گئے ہیں اور تک ہم کا میں اس حب نے
میں کا منح کی بغیاد ہم الذی اوسل و سوله "کوحشرت تی علیا السلام سے وابستا کیا ہے
اور قسر سے اساس میر تر زاروں ہی ہیں کہ جن میں بیال تو تی کا معرفی جس جس السلام سے وابستا کیا ہے
اور قسر سے اساس میر تر زائروں ہی ہیں کہ حق میں میں اس کو گئی ہم جس ان کیا ہے تو اب
آپ کو میرود نے تک اور بدنام کیا تو آپ کی گئی کو فصائے کہا کہ میں بیٹھے تبش کر کے اپنے آسان
را میں موقعہ ربعض تحرفین ہیں تعلیا ہیں کہ کے ہیں کہ حیات تھی کا معرف کی کے اس اس موقعہ ربعض تحرفین ہیں تعلیا ہیں کا معرف کو بوج وکا

ان دو وعدوں میں ترتیب خود بخو د آجائے گی اور واقعات کےمطابق مطلب یوں ہوگا کہ جب آپ کو يېود نے تک اور بدنام كيا تو آپ كي آسلى كوخدانے كها كديس تحقيقبض كرك اسية آسان يرا څھاڻول گا۔ ہے۔اس لئے براہین ہے حوالہ نہیں دیا جاسکا۔اس کا جواب بیہ ہے کہ عقائد میں ترمیم وسکتے نہیں ہوتی۔(ورندایہ افخص نی نہیں ہوسکا) ہاں البتہ احکام میں ترمیم و نمینے ہوا کرتی ہے۔ مگر یہ مسئلہ عقائد کے متعلق ہے۔اس لئے اس میں ترمیم ناممکن تھی۔اس کے علاوہ اگر ہم براہین اجدیہ کواس مسئلہ میں منسوخ مان لیں تو اس کا بیرمطلب نہیں ہوگا کہ وہاں جوالفاظ یا ان کے معانی بیان ہوئے ہیں وہ غلط بھی ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یہ دومفہوم آ کس میں لازم وملز دم نہیں ہیں۔ ورنہ قرآن شریف میں جوآیات منسون مجھی گئی ہیں وہ غلط بھی موجائیں سے ۔ پس برا بین اگرمنسوخ ہوجائے تو ہزار دفعہ ہوجائے۔ ہمیں کچیمفزنہیں ہے۔ کیونکہ بقول مرزا ئیال وہ ساری کتاب وحی البی ہے۔اس لئے گومنسوخ ہو جائے۔ محر غلط نہیں ہوسکتی۔ورنہ بر کہنا یزے گا کہ مرزائیوں کا''خدا''غلافقرے بولتار ہاہے اوراگراس اصول کا خیال کیا جائے کہ مرزائیوں کے نزدیک وحی الی میں شخ جائز نہیں ہے تو پھر پیغذر پیش کرنا بالکل غلط ہوجائے گا کہ براہین منسوخ ہوگئی ہے۔ بی وجہ ہے کہ صاف نہیں کہتے کہ وہ منسوخ ہے۔ پچھ گول مول کہددیا کرتے ہیں۔جس کاسیح مطلب کچے بھی نہیں لگا۔

بعر من من سرح کی آیت کا جواب یہ ہے کہ هنوت منج علیہ السلام کوئی وقیوم نییں سمجھا گیا۔ ور شہ اندار سرول مالی کی بیٹ کے مقابلے میں 'نے آتی علیہ الفغلہ ''بیٹن شد کرتے۔ پس اگر طول عمر ہے کوئی تی قیوم بین جاتا ہے تو مرزائیوں کو ۲۲ سال کے بعد جو بھی بو مارڈ انا جا ہے ہے۔ تاکہ کیس شرک لازم ندآ جائے۔ ۲۷ سال اس واسطے مقرر کئے جائیں تاکہ مرزا قاویائی کا وجود اس آیت کے خلاف بایت ندہو۔

ن پیر بیرون کا جواب یہ ہے کدان اگر چد قد کا متی دے سکتا ہے۔ عمر یہ کی دلیل عظامیت نہیں ہوا کداس آیت کا محی میٹن ہے کہ حضرت سی علیہ اللام مجی مرکمے اور مال سمیت سارے مرکمے تھے کیونکہ ان کا ایک وقت ہی سب کا معام رجانا کی تاریخ ہیں جا بہت نہیں ہے۔ بالقرض اگر بیرارادہ مجمع مجی ہوتو یہ کہاں ہے جا ہے۔ ہوئی کہ جمعی سلمان کرتے ہیں وہ مجھی میں ہے۔ اسلامی معنی یہ ہے کہ کون ہے کہ خدا کا پھو لگاڑ تھے۔ جب کردہ حضرت میں علیہ السلام اور تمام محلوق کو معامارڈ النے کا ارادہ کر لے۔ حالا تکساس سے پہلیس میں کا والدہ کو موت دے پکا ہے۔ نویں آیت میں آیت میں وفات میں کا کوئی ڈرٹیس اور پیاصول گھڑنا کہ طول عمرے عبد مجودوکی حد تک پہنچ جاتا ہے بالکل فلط ہے۔ ورند حضرت جرائیل علیہ السام، حضرت خصر والیاس علیہ اسلام آئی ہے پہلے خداین مجلے ہوتے اور اگر پہلیم تھیں ہے قد بھو جب آیت قرآنی المیلس تو دم ہے خداینا ہوتا۔ (معاذ اللہ)

"ماقتلوه يتينا بل رفعه الله اليه (نسله) وان من اهل الكثب الا ليومنن به قبل موته (نسله) جعلنى نبيا وجعلنى مباركا اينماكنت (مريم) والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا (مريم) اهدنا الصراط المستقيم كنتم خير امة اخرجت للناس (آل عمران) الله يتوفاكم (نحل) ومنكم من يرد الى ارذل العمر (جزو) ننكسه فى الخلق (يسين) ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين (جزو)"

ا و رصد مصنعتو و مصنع اسی محدین را بدوه این است متناسال ام و بیشیا آل تیس کیا تا که است کیلی آیت بتاری بی تا که مسلب پرمرکمطون بور عرب کردید کا که این که این که این که این که بنیایا می محدود کی به بنیا که مناس که برخوان به بنیا که این محدود به برخوان به بنیا که این محدود به برخوان به برخوان به برخوان که برخوان که

مج نامری کو جب تک سرا ہوا تصور دیا جاوے قدمی محمدی کی اماد کیے کریے گا ۔ سالا ہی آ یہ ا ہن بنایا گیا ہے کہ خداتم کو وفات دیتا ہے تو کیا حضرت کا علیہ السام اس محم ہے ہارہ وہ ہے؟ آ شویں آ ہے ہی ریتھری موجود ہے کہ جو لگل ہو کی عمر پائے ہیں۔ ان کے حوال فیک لیمیں رہے اور سب کچو بھول جاتا ہے۔ تو کیا تی علیہ السام دو ہزار سال بعد تی فاتی ہوکر اقریں گوئے پھران ہے بہتری کی ادمید کیا ہو گئی ہے نویں آ ہے ہیں ہے کہ بیری مرکا آ دی سکوں ہوجاتا ہے اور اس کی علی ہے کہ بیش وی انسان کے لئے زشن میں رہے ہے کہ کا مقام مقرر کیا ہوا ہے تو گھر کیا کی اوا سان پر تھی رہنے کے تیا می اجازت ہوئی ہے ؟ اس کے ان تام آیات سے خاب ہوتا ہے کہ وفات کی کا حقیدہ وفن ہے اور حیات کے کا مقیدہ مطاف آر آن ہے۔

اس تحریف کا جواب بیرے کہ جومتی آیات فدکورہ کے گئے جیں۔اس کا نشان کسی اسلامی کتاب ہے نہیں ملتا۔ بیسب کچھ مرزائی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اس کی مثال الی ہے کہ آرمی بھی نَاحٌ كَاثِوتِ قُرْآن شريف كرت عِين كن "ما ننسخ من آية • وننشبثكم فيما لا تعلمون ، فاذا هي ثعبان مبين ، امم امثالكم ، كونوا قردة خاسئين ''وغيره ے ثابت ہوتا ہے کدانسان، برند، جرنداورلکڑی وغیرہ سب حالت بدلتے رہتے ہیں اور بہی تنائخ كا اصول ب مران آيات كامعنى جواسلام في لياب اس كى لحاظ سے تناسع كا فيوت نيس ملتا۔ای طرح ان آیات ہے بھی وفات سے جھی ثابت نہیں ہوتی جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔ کیونکہ بہلی آیت میں ندکور ہے کہ خدا تعالی نے آپ تو آل اور صلیب سے بچا کرا بی طرف اٹھالیا تھا اور وہ وعده بورا موكيا تفاكه بين تجهدكوايية قبضه بين لاكراجي طرف المالون كأ- ( ويجموانجيل برنابا اور احادیث ندکورہ) اور یہاں رفعہ سے میراد لیٹا غلط ہے کہ آپ کوطبعی موت سے وفات دے کر رفعت دی تھی۔ کیونکہ ایسی رفعت عام بنی نوع انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ آ ب سے وعدہ کرنے کا كيامطلب تعاكد بم تحقير رفعت دي عي كياآب كوشروع حيات سے رفعت مرتب حاصل نتقى؟ اوروعدہ دیے سے معلوم ہوتا ہے کہ جورفعت آپ کودی جائے گی وہ رفعت جسمانی تھی۔جوواقعہ صلیب کے وقت ظاہر ہوئی۔ ورنہ جو رفعت منزلت آپ کو پہلے بی حاصل تھی اس کا وعدہ کرنا تحصیل حاصل یا ایک تم کا تول بن جا تا ہے۔ تم اگر کمی سے ای چیز کے دیے کا دعدہ کرو۔ جواس کے باس پہلے ہی حاصل ہےتو کیا وعدہ نفواور بے فائدہ ندہوگا؟ دوسری آیت میں لیجنن بدسے سے مراد لیزا کہ یبودگول سے کاایمان حاصل ہوتا ہے۔ دووجہ سے فلط ہے۔

اقل. ... ان کوتو پہلے ہی اپنے زعم میں یعین ہے کہ ہم نے حضرت میچ کوصلیب قِرِل کر ڈالا تھا اورانا جیل اربعہ میں بہی ہاتھ رخ موجود ہے کہ آپ صلیب پر مربیکے متے تو آماری حالات بیل کہنا کیما ہے متنی ہوگا کہ افل کمآب (یہود ونصار کل) آپ کے قبل پر ایمان لے آتے ہیں۔

لیج مثن ش افون مشدد علامت احتقال ہے۔ جس سے خابت ہوتا ہے کہ وہ آئدہ ایمان لے آئیس کے اور اس کی تفسیل پہلے بیان ہوتگ ہے کرزول میں کے وقت اہل کتاب سب کے سب آپ کی تقدیق کر لیس کے اور یکی وہ متنی ہے کہ جس کو اسلام نے قبول کیا ہے اور جس کی تا نمیر صحف قدیمہ اور احاریث نبویہ ہور ہی ہے۔ اس کے اس کے خلاف کوئی اور متنی تراش کرنا تحریف میں وائل ہوگا۔

شیری آیت شر مطاقا وفات کا کاؤگریش ہے۔ آیک ایک دوروٹیاں کم ثال ہے۔

ہرایک جگر مرزائی وفات کا کا کار اگر گئے ہیں۔ ہوا لید تو تا کی کاروروٹیاں کم ثال ہے۔

وفات کی سلم کی جائے تو کیا کھیے ہیں وفی ہو نے کے بعد آپ کی برکت ظاہر ہوئی تھی؟ آپ تو

ہیوز او پھر برکت کیسی؟ اس کے اس آیت سے اسلام میں بیمراہ ہے کہ آپ کا وجود بایرات ہے۔

چیوز او پھر برکت کیسی؟ اس کے اس آیت سے اسلام میں بیمراہ ہے کہ آپ کا وجود بایرات ہے۔

پیمرا او پھر برکت کیسی؟ اس کے اس آیت سے اسلام میں بیمراہ ہے کہ آپ کا وجود بایرات ہے۔

پیمرا اسلام آپ کی برکات سے بہرہ ور موقا اور اس کی تمام مردہ طاقتیں ظاہر بیوں کی اور باتی رہا

آسان کا مقام مو وہ بھی برکت سے خالی نمیں۔ کیونکہ اب مقریشن میں وائل بیں اور اب بھی

صوفیا سے کرام کی روشن آپ سے دومائی برکا ہے۔

وموفیا سے کرام کی روشن آپ سے دومائی برکا ہے۔ ماس کی جاں جو دی کی کہا کر تے ہیں کہ

چیون آپ ہے میں مرزائیوں نے جیسائیوں کی جال چیل ہے۔ وہ تھی کہا کر تے ہیں کہ

صوفیات ارام بی روش آپ سے روحالی برکات حاص ار روی ہیں۔

چھی آ ہے شی مرز ائیر ان عیسا نیوں کی چال بھی ہے۔ دو مجی کہا کرتے ہیں کہ

قرآ ان شریف نے بھی واقد صلیب شم آپ کی موت وسلیم کیا ہے۔ کیونکہ یوم اسوت سے مراد
صلیب پر مرنے کا دن ہے اور بوم ابعث میاہ سے مراد وہ دن ہے کہ جب آپ مرنے کے بعد
شیرے دن اپنی قبر سے لگل کرآ سمان پر چلے تھے۔ اب اگر مرز ائیوں کا معنی مانا جائے تو
ہیسائیوں کا معنی تھی مانا پڑتا ہے۔ ور شروئی ویڈیٹوں کہ ایک معنی تعلیم جواد رود مرا متروک ہو۔ اس
لیے ہیس اس مطلب کی طرف رجور کرنا پڑتا ہے۔ جو اسلام نے بہاں پر سلیم کیا ہے کہ بوم
ولادت ش آ پ شیطانی عوارش سے مخوظ رہے۔ صالانکہ آپ غیر مخوظ واجر شیمی ہیدا ہوئے تھے۔
(دیکوونگو وادارش سے مخوظ رہے۔ صالانکہ آپ غیر مخوظ وادارشی ہیدا ہوئے تھے۔
(دیکوونگو وادارش سے مخوظ رہے۔ صالانکہ آپ غیر مخوظ وادارشیل بیرای ہوئے۔

یوم وفات میں آپ کومسلمان روضہ نبوریش فن کریں مے اور حضو وظاف کے باس آپ کوجگد ملے گی۔ جہال کی تشم کا کھنگا شدر ہے گا اور ایم بعث بعد الموت میں آپ حضو علق کے ہمراہ ایک مقبرہ سے اٹھیں کے اور جو حفاظت اس وقت حضو علیہ کے کی ہوگ۔ آپ بھی اس میں واظل رہیں گے۔اباس اسلامی معنی کوچھوڑ کر تحریف کرنامسلمان کا کام نہیں ہے۔ یانچویں آیت ہے وفات منے براستدلال قائم کرناایک واہیات اصول پرمنی ہے کہ جوواقعد ایک کے لئے موجب رفعت ہوتو وہ سب کے لئے موجب رفعت ہوتا ہے۔اگر بیاصول صحیح ہے تو آ ب ہی بتا کیں کہ اگر معراج موجب رفعت سے تو کیاتم نے جولا ہے کی طرح سیجی خداے مانگاہے؟ شہادت حسین بھی موجب رفعت ہے کیا تمہارے بانٹی ندہب نے بھی خدا سے مانگی تھی؟ اور ہزاروں امور موجب رفعت بن كياية سب مانكا كرتے ہو؟ اور جب بدفطرت كا تقاضا بي كدانسان ايل وسعت كےمطابق ياؤل كيميلايا كرتا بوائى وسعت سے بردھكرنا واجب اموركا مطالبه كرنا ايسا ہوگا کہ کوئی اجرنا الصراط المستقیم کہ کرد عاء کرے کہ یا اللہ جھےا بے راستہ پر چلا کر خدا بنا لے۔ شاید مرزائی یمی دعاء کرتے ہوں گے۔گراسلام میں سکھا تا ہے کہ جس راستہ برمقدس ہستیاں تھیں۔ اي راسته برخدا بهم كوقائم رہنے كى تو نيق عطاء كرے \_ آ مين! چھٹى آيت ميں امت محمد بيكو بہترين امت اس کے نہیں کہا گیا کہ مرزا قادیانی کی تقید اِق کرنے کو کھڑی ہوجائے گی۔ بلکہ قرآن شریف کے دو ہے اس لئے اس کو پیلقب عطاء ہوا ہے کہ میدام پالمعروف اور نہی عن المئر کے لئے مامور ہوئی ہے۔انبیاء سابقین کی تصدیق کے لئے ہروقت تیار رہتی ہےاور خیر المرسلین کی تابعدار بن كرخير الامم كالقب حاصل كرتى ب\_ پس ان وجو بات كوچھوڑ كرايك ئى ديد گھر نا كہ جس كا ثبوت كى جكد ي بين مارايا ب كرول كي كروعبد دبك حتى ياتيك اليقين عبادت كا تھم یقین آنے تک ہے۔اس لئے جن کوخدا کی ہتی کا یقین آگیاہے۔ان برعبادت فرض نہیں ہے۔ کیا محرفین اس تحریف کو اپنی تحریفات میں داخل کر کے اپنی جماعت کوعبادت ہے آ زاد کر ڈالیں کے؟ اور پیضل به من پیشاہ کی مثال ہیدا کریں گے؟ ساتویں آیت میں عام بھم ہے کہ خداتم کووفات و پتاہے۔جس کے روسے ہرایک انسان اپنے مقررہ وفت برمرجا تاہے اور مرنے کی رت ندکسی نے آج تک مقرر کی ہے اور نہ ہوگی۔ ور نہ جو خص آج سے سوسال سے زیادہ عمر یا کرم رتا ہے۔اس آیت کے خلاف ہوگا اور کہا جائے گا کہ عام مدت موت سے بڑھ کر کیول زندہ نشلیم کیاجا تا ہے۔اس لئے اس تحریف کے یا ور نہیں ہیں اور سوائے ہے تھی کے مجھ ٹابت نہیں كرتى \_ آ شوي آيت ميں ارذل العركي كوئي حدم ترزييں ہے۔ايے توائے جسمانی كے ماتحت

انسان کم وبیش ارذل العمر تک پینچتا ہے اور بیضروری نہیں ہے کہ ہرایک انسان ارذل العمر تک پہنچتا ہے۔ بلکہ میمرادے کہ کوئی پہنچتا ہے اور کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ حضرت سیح علیہ السلام بھی حسب روایات سابقدارذ ل العرتک نہیں پنچے۔ کونکدآ پ نزول کے بعدایک عربی ورت سے شادی کر کے صاحب اولا د ہوں گے۔ اب آپ کی نسبت بیرخیال کرنا کہ آپ چونکد دو بزار سال تک زندہ بیں - اردَ ل العربَک بینی مے ہیں - دووجہ سے مطحی بات ہے ادّ ل ریکہ جب حضرت سے علیہ السلام كى پيدائش بوئى تھى۔اس وقت كے ماحول كى عمرين بدى لمى بوقى تھيں۔ جب برآج كل كا انداز ہ ٹھیکے نہیں بیٹھ سکتا۔ مشہور ہے کہ رستم گیارہ سوسال تک زندہ رہ کرمر گیا۔ تو اس کی ہاں روکر كهتي في كدن بجدم وشد جيز عدد يدند جيز عنورون اكربيدوايت مج ياتو خيال باطل كرن كوكافي ہے کہ انسان ساٹھ ستر سال تک ارذل العمر تک بیٹے جاتا ہے۔اس کے ملاوہ اگر اس وقت کے دوسری عمرین دیکھی جائیں تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہزار دو ہزار سال تک انسان کا ارذل العر تک پہنچنا ضروری نمیں ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف ۹ ۴۰۰ برس تک زندہ رہ کر بھی جوان رہے۔ سام ك عمر بزارسال تقى يمتوضح ٩٤٩ سال تك زنده ربا حضرت نوح عليه السلام ايك بزار جارسوسال تك بلغ كرت رب-ايك روايت يل بكرآب كاعر ١٢٥٠ سال تحل حفرت آ دم مديد اللام نوسوتمیں سال تک اپنی اولا دکی پرورش کرتے رہے۔حضرت شیث علیدالسلام نوسو ہارہ سال تک احكام خداوندى بجالاتے رہے۔حصرت اورليس عليه السلام كى عمر ٥ ٢ ١٥ تقى \_حصرت موى كى ١٢٠ اور حطرت ابراہیم کی ۲۲۳ سال کی عرفقی حصرت انوش کی عرو ۱۰۰ سال ہے اور حصرت مود کی ۱۳ سال ـ تتاب المعمرين مين ان معمر لوگون كا ذكر ب\_ جن كي عمر مين كي سينتكر \_ سالون تك پہنچیں۔باوجوداس کبری کے ارذل العر تک کوئی ٹی ٹیس پہنچا اور شدی کسی اسلامی شہادت سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نبی ارذ ل العر کا شکار ہوا تھا۔ یونکہ بیا یک ذلیل زندگی ہے اورخدا کے مقرب بندے اس سے تفوظ رہتے ہیں۔ دوم میر کہ حدیث نبویکی روسے آپ کی عمرزیادہ سے زیادہ ایک مو میں ماسا تھ سال تک ہے اور وہ زمانہ جو آپ آسان پر گذاررہے ہیں۔ وہ دنیاوی زندگی محسوب نہیں کیا گیا۔ درنہ حضوصت ہے اسے احادیث میں آپ کی عمراپ عبد میں کم از کم چیسوسال تک طاہر فرماتے۔اس لئے ارول العربے بچانے کی خاطر زول میں کا اٹکار کرنا ایک جہالت ہے۔اس لتے ہم کتے ہیں کہ بیکال بے باک ہے کہ اپنے خیال کی نبیاد پر اسلامی روایات کورد کیا جا تا ہے۔ بھلا کہاتم اور کوافر مان نبوی۔ کیا یدی کیا یدی کا شوربدایے حرفین کو ایس کمال بے با کیوں ہے وستبردار ہونا جاہئے۔ ورند دوقو ہین الانبیاء کے مرتکب ہوں گے۔ نویں آیت کی تشریح سے صرف پید

ثابت ہوتا ہے کہ معمرآ دمی منکوں فی انتلق ہوجاتا ہے۔اگر اس کا میدمطلب لیا جائے کہ لوگ ساٹھ سترسال کی عربتک معمرکبلانے لگا ہے تو گوآج کل میچے ہوگا میر گذشتہ زمانہ میں معمر کی صدود ہزارسال تك معلوم موتى إدر كورس في الطلق نبيس موااورة سنده زمانديس بحي ممكن بي كدة ج كل كااندازه غلط ابت ہوجائے اور اگرید مطلب لیاجائے کہ جوانسان اپنی پوری عمریا کر درجہ شخوخت تک پھنے کر پیرفرتوت بن جاتا ہے واس کے اوسان خطا ہوجاتے ہیں تو یم معنی قامل تسلیم ہے۔ محرقر آن شریف يس يي نيس كها كياكم برايك معردكل من نعمره" كونم درجي خوخت يس بجوردية بي-ا گر مرفین نے یہی سمجا ہے تو بیان کی خوش فہی ہوگی ورنداسلام انبیاء کوالی حالت سے منزہ مجت ب حضورعلي السلام كي روعاتم كر "اللهم انسى اعوذبك من الحرم " يالله في ونت ب مجھے بھائیو جس کااڑیہ ہواکہ ١٣ سال کی عمر میں آپ کے وائے جسمانی برقر ارتصادر سوائے سترہ بال كے كوئى بال بھى سپيد فيس مواتھا۔ ببرحال انبياء كواس آيت ميتشى كيا كيا ہے۔ بالخصوص حضرت سے علیہ السلام تو ۱۲ سال کی عمر تک بھی کر بھی معمر فیخ فانی تسلیم نیس کے ضمے۔ کیونکہ حضومات نے فرمایا ہے کہ آپ شادی کر کے صاحب اولاد بھی بنیں گے۔ اب ایک طرف محرفین کا تول ب اور دوسرى طرف حضو ملك كافر مان ب\_جس كى مرضى مووه حضو ملك كاف عرفين كااسلام قبول كرك اسلام تديم عفارج موجائ اورجوج عاسلام على وافل رع-دموي آیت میں عام قاعدہ بیان ہوا ہے کہ بن اوع انسان کا مقام زمین ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کے حضرت مسيح اخرز مانديس بحرزين بي بي ون مول عياس لئے كچمدت كے لئے استقرار في الارض کے خلاف عارضی قیام آسان میں کرلینا مفٹریس پڑتا۔ورندسی کوچار بائی پر بھی سونے کی اجازت ند رہے گی اور جولوگ غباروں میں اڑ کرستر ہزارفٹ تک اوپر بطے جائے ہیں یا ہوائی جہاز میں پچھ مدت کے لئے زین سے الگ ہوکر عارض قیام کر لیتے ہیں یا سمندریس ساری عرجهازوں کے طاح رہے ہیں۔ایسے خوش فہم محرفین کے نزدیک استقرار فی الارض کے خلاف ہوں گے۔ جو صرت حماقت میں داخل ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ ایسے محرفین قر آن شریف کو تو رامور کرموجودہ خیالات ے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورند بیٹیس کدایے خیالات کی ترمیم قرآن شریف یا ا حادیث ہے کریں۔اب بد کہنا مشکل ہوگیا ہے کہ بدلوگ قر آن وحدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ كيونكه ان لوكوں في صرف اتنا عي قرآن تسليم كيا ہے كه جس قدر خيالات مخربيد سے موافقت ركھتا ہے۔ورنددوسرے دکام سے یا تو مراحة الکارکردیے میں یا اگر پچیش رامنگیر رہے تیک نتی یا بدنتی سے تو ژموژ کر قرآنی مفاہیم کی نوعیت بدلنے لگ جاتے ہیں۔

تحريفات نمبرسوم اورخلود

"شم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه (روم) فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون (اعراف) ماجعلنهم جسدا لا ياكلون و وما كانوا خالدين (انبياء) اليوم اكملت لكم دينكم (مائدة) لن تجد لسنة الله تبديلا (فاطر) ماجعلنا لبشر من قبلك الخلدو وماكانوا خالدين (انبياء) تلك امة قد خلت (بقرة) وكذلك جعلناكم امة وسطاً (بقرة) انشأكم من نفس واجدة (جرد) ثم انكم بعد ذلك لميتون (الغرمنن)"

نہاں آیت سے ٹابت کیا جاتا ہے کہ جوانی کے بعد بڑھایا آ جاتا ہے اور طاقت کے بعد كمزورى آجاتى ب\_توحضرت سيح عليه السلام بوقت نزول كمزور بول كي واسلام كى خدمت كيا كرعيس گے۔ دومري آيت ے ثابت كيا ہے كہ موت وحيات كا سلسلہ بني نوع انسان كے لئے زمین سے وابستہ ہے تو حضرت سیح کا آسان پر چلا جانا اور مدت دراز تک وہاں قیام رکھنا کیسے قرین قیاس موسکتا ہے۔ تیسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیاء کا جسم ایسانہ تھا کہ خوراک نہیں كهاتے تھے اور ان كو دنيا ش ہميشہ كار ہنا ميسر ندتھا تو گھر حضرت سے عليه السلام كا اب تك بغير خوراک زندہ رہنا کیے متصور ہوسکتا ہے۔ چوتھی آیت سے ثابت کیا ہے کہ حضور انو والله برجمیل اسلام موكى جو يدى نعمة عظيم الثان ب- اب اگر طول عمر يا رفعت مادى بهى نعمت موتى تو حضو والله كوالحي نعمت عظلي سے كول خالى ركھا كيا تھا؟ يانچويں آيت سے بية ابت كيا ہے كہ حیات سے قانون فطرت کے خلاف ہے اور خداتعالی اپنی سنت تبدیل نہیں کرتے۔ چھٹی آیت ے ابت کیا ہے کہ چونکہ حضو علاق سے بہلے کی کوخلووٹی الدنیا نصیب نہیں ہوا۔اس لئے حیات مسح كاقول غلط ب-ساتوي آيت سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی تمام جماعت گذر چکی ہے تو پھر حضرت مسح عليه السلام الجھي تک کيوں باقى رہ گئے ہيں۔ آٹھويں آیت ميں خدا تعالیٰ نے ہم کوامت وسط بنایا ہے اور زول میے سے بیلازم آتا ہے کدان کی امت (نصاری) بی خطاب یا کر خیرالام من جائے۔ کیونکہ اب تو وہی اخرالامم ہوگی۔ نویں آیت سے ثابت ہوتا ہے کرنفس واحدہ سے حضرت مسح بھی پیدا ہوئے تھے تو تمام بی نوع ہے اشتراک ضروری تھا۔ تو پھر کیوں ابھی تک آپ کوزیرہ تقور کیا جاتا ہےاور دسویں آیت سے معلق ہوتا ہے کدسہ مرنے والے بیں تو پھر حضرت سے كيون نبيس مرك ان سب كاجواب مختفر طور إيول ، كددفات مي سايك آيت بحى وابسة نہیں ہے۔ان میں عام حالات بیان کئے مگئے بین کہ جن کا ہر فردانسان میں اور ہروقت ب<u>ایا</u> جانا

ضروری خبیں ہے۔مثال کے طور پر ہندوستانیوں کو کالے آ دی کہا جاتا ہے۔ مگر پاوجوداس کے تحمیری ایسے گورے ہوتے ہیں کد مخربی انسان ان کے ہم پلہ گورے ہیں ہو۔ ۔اس لئے ایسے اصول کوعلوم متعارفہ کہتے ہیں۔ان کواصول کلینہیں کہا جاسکا۔ورنیضروری ہے کہ پہلی آیت کے روے کوئی انسان بھی ایہا نہ پایا جائے کہ جس کوطاقت کے بعد کمزوری لائتی نہ ہوئی ہو۔ حالا تکہ ہم و کھتے ہیں کدئی بجے اور جوان بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مرجاتے ہیں تو چر سے آیت ان برکیے شامل موسكتى ہے على فراالقياس حصرت سي عليه السلام بھي اس قاعده ميے مشتقى بين - كيونكه ان كو ا بھی تک مزوری لائق نہیں ہوئی۔ دوسری آیت سے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ موت وحیات کا سلسلهم تے تعلق رکھتا ہے اور میں معلوم تبیں ہوتا کہ ہرایک سے ایسے سلسلہ کا تعلق بکسال اور ایک خاص مەت تك بوتا ہے ۔ اس داسطے حضرت سے بھی اس سلسله كاتعلق ہوجائے گا۔ اگر چہ پھی در بعد ہو۔ کیونکہ آخر آپ فن آسان پر نہیں ہول گے۔ زمین پر بی آ کر وفات یا کیل تھے۔ تیسری آیت میں کفار کے ایک عام اشتباہ کا جواب دیا گیاہے کدرسول اور نبی کی شان نہیں ہے کہ بازاروں میں پھرے، کھائے پیلئے اور بول و پراز کرے۔ ورشہ ہم میں اوراس میں فرق ہی کیا ہوا۔ اس كا جواب يوں ديا كيا ہے كه نبي مجلى چونكدانسان موتا ہے۔اس لئے كھانا بينا اس كے لئے ضروری سمجھا گیا ہے۔ ہاں اُگر نبی فرشتے ہوتے تو پھران کوخوراک سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ کیکن خوراک ضروری ہونے کا پیرمطلب نہیں ہے کہ وہ ہروقت کھاتے رہتے ہیں۔ بلکہ بیرمطلب ہے کہ عندالعفرورت كھاتے بيتے ہيں-حضرت سے عليه السلام بھى كھاتے بيتے رہے ہيں-اب چونك عارضی طور پرائی آب و بوامی میں کہ جہال اس خوراک کی ضرورت جیس ہے۔اس لئے چروہ جب زمین برآئم کیں گے تو عندالضرورت کھانا کھا تھیں گے۔اس لئے حیات میچ کا قول اس آیت کے خلاف نہ ہوا۔ چوتی آیت میں صرف بحیل اسلام کاذکر ہے۔ باقی انعامات کاذکر نہیں ہے اور چَكُهُ \* تَـلك الرسـل فـضـلنا بعضهم على بعض "كارشاد بتاربا - كيمش انبياء ش خاص خاص انعام يا مح يس تو حضو عليه من طول عمر كالنعام نه بإيا جانا يحيل اسلام ك خلاف ظابت نہیں ہوااور یہ جہالت کا سوال ہے کہ حضو مالیہ میں انبیاء سابھیں کی مُصوع نعتیں کیون میں یائی جاتیں۔ورند حضور اللہ مجمی بغیر باپ کے پیدا ہوتے اور آپ کی والدہ محتر مد کا ذکر بھی ایک نمي سورة مين درج موتا ہے۔ اس لئے حضوطات ميں طول عمر كاننه پایا جانا بياس امر كا ثبوت نہيں ب كرديات من كاتول كرنا فلط ب يانجوي آيت كاتعلق اكرام المؤمنين اورتعذيب الكفاري ہے۔جیسا کماس آیت سے پہلے چند آیات پڑھنے معلوم ہوتا ہے۔ورند تمام امور البہیہ

اس آیت کا تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شب وروز انقلاب ہوتا رہتا ہے اور سلسلہ تو لید وممات میں متم تم کی نیز گلیاں طاہر ہوتی رہتی ہیں۔ سردی، گری، بارش، قبط، مرض اور عافیت بھی ایک اصول رنیس ہے۔اب اگر حیات کے کامسلمانے انقلابات کے اتحت سلم کیا جائے تو کون ساتلم ہوگا۔ چھٹی آیت میں بیتایا گیا ہے کہ کی انسان کو بمیشہ کے لئے دنیا میں رہنا تھیں جمیں ہاور ہم بھی مانے ہیں کہ حضرت سے بھی آخر فوت ہوکر دنن ہوں گے تو پھراس آیت کے خلاف كيْم موكار ماتوي آيت من ذكر ب كدرمول بنامنعب تبلغ خالى كركے چلے مح بين بن من ہے چھود فات یا چکے ہیں اور چھوز ندہ ہیں۔الی بات کولمو ظار کھ کر مات کا لفظ اختیار نہیں کیا۔ تا کہ انبياء كي دونول قسمول پربيآيت شامل موجائيآ څويل آيت ميس بم كوامتدوسط كا خطاب ديا كيا ہے۔ جس میں خود حضرت میں علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آ پ کو تی الگ امت تجویز کریں گے یا بٹی امت سابقہ کو بڑھا ئیں گے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ اسلام کی خدمت میں یہود ونصاری کے قدمپ کومٹا کر دنیا میں جالیس سال تک اسلام ہی اسلام کر ڈالیس مح۔ اس لئے حیات میں کا مسلم آیت ہذا کے خلاف ندر ہا۔ نویں آیت میں گھرایک اصول متعارف کی طرف توجد دلائی گئی ہے اور معترض نے اس کواصل کلیے مجھ دکھا ہے۔ اس لئے حیات کے کواس آیت کے خلاف مجھنے کی ذر داری خوداس پرعا کد ہوتی ہے۔ ہم اس کے جوابدہ فیس میں۔ دسویں آیت میں بھی وقوع موت کواصول متعادفہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ورنہ پیمطلب نبیں کہ بنی نوع انسان کے موجود ہوتے بی موت کا وقع ع بوجا تاہے۔ بلکہ موت کا بھی خاص موقعہ ہے کہ جس ہے انسان پس و پیش نیس ہوسکا۔ علی ہذاالقیاس حضرت سے بھی اپنے وقت پرموت کا شکار ہوں گے۔ آپ بھی نہیں گے۔اس لئے اماراعقیدہ اس آیت کے طاف بھی نہ دوا۔ ہاں محرف کے عقیدہ کے خلاف شرور ہے اور ہونا بھی چاہئے۔ کیونکہ اے وقو کی تو قرآن دانی کا بڑا ہے۔ مگر دیکھنے ہے معلوم ہوا ہے کہ مغزقر آن سے ناواقف ہے اوراس کوائی تیز نہیں کداصول متعارفہ اوراصول کلیہ ين تميز كريكي- شايديكي قوم اس آيت مي بطورة عده كلير خاطب ب- "انكم قوم تجهلون" تحريفات نمبر چهارم اور (رقی) ''الله الـذي خـلـقـكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم (روم) كل من

"الله الـذى خـلـقـكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم (روم) كل من عليها فان. (رحمن) ايـفـما تكونوا يدرككم الموت (نسا،) والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون • اموات غير احياء (نحل) قال شركاؤكم ماكنتم ايـا نـاتـعبدون • وان كنا عن عبادتكم لغفلين (يـونس) انـكم وما تعبدون حصب جهنم انتم لها واردون ، الا الذين سبقت لهم الحسنے اولئك عنها مبعدون اوتر قے في السعاء (بني اسرائيل) انما مثل الحيوة الدنيا كماً انترائه من السعاء فاختلط به نبات الارض (يونس) الم تر ان الله انزله من السعاء ماء (زمر) انما الحيوة الدنيا لهو ولعب وزينة (جديد)"

ان آیات میں وفات سے کا ذکر ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں انسانی زندگی کے جار درجات بیان ہوئے ہیں۔خلق، رزق، حیات اور موت۔ دوسری آیت میں ہرایک چیز کو فانی كهاكيا ب\_اب الرحصرت مي عليه السلام كواب تك زنده بحم عضري مانا جائي ان دوآ جول كے ظلاف موكا \_وواب تك باقى بين فائى نبيس موسة اور حيات كے بعد موت نبيس آئى \_ تيسرى آیت میں ہے کہ موت تم کو ہرجگہ پاکتی ہے مگر برا انجب ہے کداب تک حفرت میں علیالسلام کو نہیں یاسکی۔ چوتن آیت میں تمام معبودان یا طل کومردہ کہا گیا ہے اور جب عیسائی حضرت سے علیہ السلام كى عبادت كرتے بيں تو وہ كيوں مردہ ند بے۔ يانچويں آيت بيس بتايا عميا ہے كم معبودان باطله کومعلوم نیس ہے کہ ان کی عباوت ہوتی بھی ہے پانیس ہے۔اگر محر حضرت سے کو دوبارہ نازل ہوکر حکر ان مجماجائے تو آپ کواٹی پرستش کا ضرور علم ہوجائے گا۔اب قیامت کو کیسے کہ مکیس کے کہ ہمیں اپنی پرسنش کاعلم میں ہے۔اس لئے حیات سے اور زول میے کاعقیدہ خلاف قرآن ہے۔ چھٹی آیت میں بنایا گیاہے کہ تمام معبودان باطلہ دوزخ کا ایندھن بنیں کے محروہ معبود مشکل ہیں كرجن كم متعلق خدا كي فيعله بهتري مين موجكا ب-جن مين حضرت ميح بهي شال بين - پهريتايا عمیا ہے کہ نزول آیت کے وقت ایسے مقدس انشان دوزخ سے الگ رکھے گئے ہیں۔اب اگر حضرت سے مرینیں ہیں توان کا یہ فیصلہ کس طرح ہو گیا کہ دوزخ ہے الگ ہیں۔ ساتویں آیت اں امر کا بیان ہے کہ حضور انو ملک سے کفار مکہ نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اگر نبی میں تو مارے سامنے آسان پر چڑھ کرو کھلائیں تو چونکہ آسان پر انسان کا چڑھنا نامکن تھا۔ اس لئے جعنوطانة وحكم بواكرة بان ع جواب من يول كبيل كمين فرشينين بول كرة سان يرج هكر دکھاؤں میں تو انسان ورسول ہوں۔اس لیے نہیں چڑھ سکیا۔حضو ہوتا ہے کا تکارے ثابت ہوا كه جب خاتم الرسلين آسان برنبين جاسكة تو حضرت من عليه السلام كيي آج تك زنده بين-آ تھوس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی نباتات کے مانندہے۔نباتات تازہ ہوکر بعد میں زرد ہوجاتی ہے۔ ای طرح انسانی زندگی میں تغیر ہوجاتا ہے۔ محرحیات سے اس آیت کے خلاف اب تک متغیر نبیں ہوئی۔اس لئے رعقیہ و خلاف قرآن ہوا۔نویں آیت میں بارش کی مثال دے

کر تقیر حیات کا تصور دلایا گیا ہے اور فیر حقیر حیات کوخلاف قرآ آن قرار دیا گیا ہے۔ دمویں آ ہے۔ میں بتایا گیا ہے کہ دیناوی زندگی میں زینت اور تقائر وغیر و دخل میں اور پیٹیس تنیا گیا کہ دیناوی زندگی میں آسان پریمی چلا جا محصور ہے۔ اس لئے ان دس حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ حضرت میچ علیہ السام کوزندہ انا خلاف قرآن ہے۔

التحريف كاجواب بيب كدان آيات من سابك آيت بهي حفرت مي عليدالسلام ے متعلق نہیں ہے۔ جو کچھ کہ محرفین نے ضمنی اشارات ہے سمجھا ہے وہ چونکہ اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے۔اس کئے ان مغنی اشاروں ہے کوئی اسلامی مسئلہ نہیں بن سکتا۔ کیونکہ معنی اشارے بھی کی دنیل بربن نہیں ہیں۔ مثلاً کہلی آیت سے بداصول سجھنا کہ انسانی زندگی کے جار ھے یں خلق، رزق، حیات اورموت اوراس ہے نتیجہ برنگالنا کہان میں طول عمریاسعو دالی السماء فد کور نہیں ہوا۔ بیسب کچھ خوش فہی کا اثر ہے۔ کیونکہ بیرآیت اینے موقعہ پرشان الٰہی ذکر کرتی ہوئی بندول سے خراج عبادت لیما جا ہتی ہے اور آپ ہیں کہ خلاف موضوع انسانی زندگی کا تقسیم اوقات نکالنے بیٹھ گئے ہیں۔خود ہی سوچیں کداگر رینکتہ آفرین سمج ہے تو لوٹ کرای آیت کو پھرغورے د کیے لیجئے کہ آپ کے مقصد کے خلاف ہور ہی ہے۔ کیونکہ اس میں ترتیب حالات یوں دی گئی ہے كَ طَلْقَ ، رزق ،ممات اور حيات اگر آپ كے بالقابل كوئى عيسائى اجتها دكر نے بيٹھ كيا تو بآسانی کہ سکے گا کہ اس میں حضرت میں کے حالات درج ہیں۔ کیونکہ آپ مرکز ندہ ہوئے اور آ سمان پر چڑھ گئے۔اس کئے ہم کہتے ہیں کہاس آیت میں تمام حالات درج نہیں اور نہ ہی بیدورج ہے کہ حیات کے بعد موت کب آئے گی۔حضرت سے علیہ السلام کواگر ہمیشہ کے لئے زند و مانا جاتا تو پھر يداً يت رويدر كتي تقى مراب تو محرفين كى لياقت طابر كررى بكده اليخوش فهم بي كدا كران ے يوں يو چھاجا ےكد "أنقم لا تعلمون "كيام ادے وصاف كهدي ككرانسان ظلوم وجول کی جہالت مراد ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ "علم" خدا کی صفت ہے۔انسان اس میں شریک نہیں ہے۔ اس لئے اور نہ تی کم از کم بیٹا بت مولا کدمرزالی علم سے عاری ہیں۔ دوسرى آيت من برجز كوفانى بنايا كياب-چانيد صرت سيح رجى فنا آف والى ب-"ياتى عليه الفذاه "تيرى آيت يل موت كاتعاقب فكورب الدك حفرت عليدالسلام بحى نہیں بھیں گے۔ چکھی آیت میں حضرت سے علیہ السلام کو محرفین نے معبودان باطلہ میں داخل کیا ے۔ حالانکداس آیت کے روے ان میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ میدمعبود غیر خالق ہیں اورحفرت يع بحكم آيت "انسى اخلق لكم من الطين الآيه "فالق تصاورا كران من

شامل کرلیا جائے تو بیضروری نبیں ہے کہ ان معبودوں کی عین عبادت کے وقت ان کوموت آگئ ہو۔ بلکہ فرعون، بامان وغیرہ کی مدتوں عبادت ہوئی اور دیر بعد ان کو وفات دی گئی۔ ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیر بعد وفات پانے والے ہیں اور آئندہ جس کی بھی عبادت ہوگی وہ بھی آئندہ ہی مرے گا۔اب مرا ہوائیں ہے۔ یا نچویں آیت میں بد بتایا گیا ہے کہ معبود اپنے عبادت گذاروں کی عبادت سے بے خبری ظاہر کریں گے۔ تو جس طرح اس آیت سے خودا پی عبادت کرنے والافرعون، ہامان وغیرہ خارج ہے۔ای طرح حضرت سے علیہ السلام بھی اس سے خارج ہیں۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بیآ ہے تمام معبودان باطلہ کوشامل مبیں ہوسکتی۔ بلکہ اس کی شوليت صرف بنون تك جا كرضهر جاتى ب- در ندانسان يرى كے متعلق بيآيت بحث نيين كرتى -ورنداً پ ہی بتا ئیں کے فرعون خودا پی عبادت کرا تار ہاہے تو قیامت کووہ کیسے الکارکر سکے گا؟ چھٹی آيت مين معبودان باطله كو بحكم آيت: ' و قدودها الناس والمحجارة '' دوزحُ كايندهن قرار دیا گیا ہے۔ جن میں ہے امبھی ٹی ایک پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اس لئے امبھی تک پیرفیملٹ نہیں ہوا کہ فلاں فلال معبود شخصی طورا بندھت نہیں ہے۔ بلکہ ایک اصول کے ماتحت قیامت کو میر فیصلہ ہوگا ۔ اس لئے يعبد ون كا ترجمہ يوں كيا جائے گا كہ ايے لوگ دورر كھے جائيں گے تا كہ حضرت ميح عليہ السلام کے بعد آئندہ موجود ہونے والے معبود اور راست گوجھی اس راستگاری میں شامل ہوسکیس۔ اگرانصاف ہے دیکھیں تو اس آیت میں چھوشتباہ ہی ٹیمیں ہے۔ کیونکہ حضرت سے علیہ السلام کو جب علم ہوتا تھا تو آب روک ویتے تھے۔ای طرح نزول کے بعد بھی جس کواپیا دیکھیں گے مار واليس ك\_اب الركوني آپ كاعبادت كركا توند آپ كواس كاعلم موكا اور شدر ضامندي اس لئے آپ کا اکار قیامت کو می تشرے گا۔ ساتویں آیت میں ہے کہ کفار مکہ نے حضو مالی ہے نامکن امری درخواست کی تھی ۔ہم کہتے ہیں کدآ سان پر چڑھنے کاسوال ممکن تھا۔ ورشاس سوال کو يون مرك كراك الن نسوّ من لرقيك الآب "م آب كرآسان يرجل جائ ويس مائیں گے۔جب تک کرخدا کی طرف ہے جارے نام پرایک چھٹی بھی ندلا دُاوراس تبدیلی کی وجہ مجعی خاص تھی کیونکدان کے ماحول میں میبودونصار کی آباد شخصاورسال بسال ج کے موسم پر تباولہ خیالات کاموقعہ مجی ملتار ہتا تھا۔اس لئے یہ بہت قرین قیاس ہے کہ ان کے زو کیے چونکہ آسان پر ا نبیا ءکا جانا تقینی تھا۔ کفار نے اسے ممکن سمجھ کرایک کڑی شرط لگا کر ناممکن بنادیا تھا۔ محرفین نے اس موقعه برغورنيس كيا\_ ورنداستدلال ان كوواليس ليها برنا- آخوي آيت كاجواب ويا كياب ك انسانی زندگی کونبا تات کے بقاوفا سے تشبید دی گئی ہے۔ مگروقت کی تعین نہیں کی گئی۔ اس لئے بقاء

ونا و بشی اقد کم و تا نیر واقع بوروی ب اور آپ کی زندگی مجی معرش فاه مش ب نویس آیت شی مجی مین هفتون ب اور دسویس آیت مش و نیاوی زندگی کو تا پائیدار بتایا کیا ب جوآئ تیش او چند سال با چنده مدیوں کے بعد شرور نیست و تا بود ہوجائے گی۔ اس کئے بیآ یت بھی '' کیا آتی علیہ السفنداء'' کی مؤید ہا جہ بوتی ہے۔ فلا صدیب کہ جس قدر آیا بت بھی گی گئی ہیں محرفین نے خواہ مجوان کو حیات سے کے خلاف میں بالیا ہے اور نداس کی سب مؤید ہیں۔ تحریفات کم بعرفیجم اور ختم فیوت

"مأكاً محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب) فاسئلوا اهل الذكر انكنتم لا تعلمون (انبيا،) پايتها النفس المطمئنة المجعى الى ربك راضية مرضية (فجر) الملتقين في جنات وفهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر (قدر) وماهم عنها بمخرجين (حج) مااتلكم الرسول فخذوه (حشر) اطيعوا الله واطيعوا الرسول (نسه،) لم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا (مرسلات) وانه لعلم الساعة (زخرف) يدوم ندعو كل اناس برائيل)"

کیا کیا تھا۔ مرز اقادیائی کے جب خود ضائاں ارڈشن دا کمان پیدا کیا تھا۔ کیون شرم کے؟

جب خیا تھا۔ مرز اقادیائی کے جب خود ضائاں ارڈشن دا کمان پیدا کیا تھا۔ کیون شرم کے؟

کہ جب خدائے دھڑے تک طبیا المام کواجے پاس لیا ہے قو شروداک کے پاس اب موجود ہیں اور

جنت شیں داشل ہیں۔ اس لئے آپ کی وفات فاجت ہے۔ ہم کہتے ہیں کدا کر بیکی صحیح ہے ہی معلوں ہوتھ وہیں اور

واشل ہو پکا ہے اور دیا تلک کو گئی تھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی تھی ہے اس وقت جنت شی

واشل ہو پکا ہے اور دیا تلک کو گئی تھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی تقی ہے اس وقت جنت شی

ہے کہ اسم دو اس کے قو ان کو گئی تھی اس ہے جب نگل سے تو دیتے کہ اس ہے ہم المل ہوت کی کئیسہ ہے کہ جہ المل ہنت میں

ہم کر اس کے ۔ اور اپنی تو کئی کی مما کے سے ہم بھی خود ضائے کہا ہے کہ المل جنت گئی کر دور نجیوں سے

ہیں۔ کل ٹیس سکے ۔ کیونکہ سورہ صافات شی خود ضائے کہا ہے کہ المل جنت گئی کر دور نجیوں سے

ہیں۔ کل ٹیس سکے ۔ کیونکہ سورہ صافات شی خود ضائے کہا ہے کہ المل جنت گئی کر دور نجیوں سے

ہم مزا قادیائی کا مائے ہیں کہ جب حضورات کی علیان ہے کہ آپ شب معران تھی جنت کی میر کرا گئا تھیں۔

مزا قادیائی مائے ہیں کہ جب حضورت کی علیان اسام کی دورے کو تیسا کیوں کی گرادرے کا چاق تھی ہیں۔

مزا قادیائی مائے ہیں کہ ذیس حضورات کی علیان اسام کی دورے کو تیسا کیوں کی گرادرے کا چاق ہیں۔

یود جاری ہوسکتا ہے۔ دورنہ جب ہم مرزا تا دیائی کورسول تی کیسی سائے تو ہماری طرف اس کلام کا دورنہ جب ہم مرزا تا دیائی کورسول تی کہیں مائے تو ہماری طرف اس کلام کا دورنہ جب ہم مرزا تا دیائی ہو ان ہو تا ہم کی ہوا ہے۔ حالاتک یہ دوج ہے بیشن کے بی بڑی رہ می مرزا تا دیائی آغراد بالی کا مسئلہ مرسمہ نے شائع کہا تھا اور ان کے پہلے فلاسطہ اور کچھ معزلہ کی وفات تی کو مائے ہم تھا ہے۔ اور ایس کی معزلہ کی وفات تی کو مائے ہم ہو میں مرزا دیائی کا مطالمہ تو کہ آئے ہیں۔ مرزا تا این عمر لی معزلہ کی وفات تی کو مائے ہی وہ تی گئی تھی۔ محرف دالها می دم لگائی تھی۔ حضرت این عمر لی فرائے ہیں کہ مرز دالہ میں المدین ینکرون الوفع المجسمانی " فرمائے ہیں کہ دورا الموائم کے دم لگائی کی ۔ حضرت این عمر لی معزلہ کی معزلہ کے المجمعالم کی دم لگائی کا انگار کرتے ہیں۔ اب معلم میں کہ

مرزائی بهودی بین یامتز ارادر یا ایک تم سے صبانی کدرات دن حیات تیجی کی تردید ش ذیلے مرزا قادیاتی سے دوم سے کہ افسانی سے بھی اور انداز میں بھی کھوائی میں اور انداز میں بھی کہ اسکا کہ سکتے بیں۔ سراتا ویل نے تو صرف وفات کی اسکانی سیال کے اسکانی سیال ایس کی اسکانی سیال ایس کی اسکانی سیال ایس کی انداز اور انداز میں اور جس کے اور مرزا قادیاتی ان میں وائل فیس بیں۔ کیونکر نشرا میں اور جس کو تا بھی بھی اور مرزا قادیاتی ان میں وائل فیس بیں۔ کیونکر نشرا کی اسکانی میں اسکانی میں سے مراد میں اور میں او

كرتے بيں اور بلا ثبوت جميس كيے بادر ہوسكتا ہے كه مرزا قادياني كاكہنا واجب التعميل بـ

لا موری بارٹی حضرت سیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے نہیں مانتی اور مرز ا قادیانی آپ کو بغیر باپ کے مانتے ہیں۔ البتہ میآیت اگران کوسنائی جائے تو شاید بچھ کارآ مد ہوسکے۔ مگروہ بھی ایسے گستاخ واقع ہوئے ہیں کہ مرزا قادیائی کوبعض دفعہ اجتہادی مسائل میں غلط کو بھی کہددیا کرتے ہیں اور ہم بھی تقیدیق کرتے ہیں کہ آپ غلط گوہی تھے۔اس لئے اس آیت کوہمارے سامنے پیش کرکے وفات سي منوان كي توقع ركهنا مشكل نظرة تاب أشوي آيت من بنايا كياب كرز من بدّيون کوجع کرنے والی ہے۔خواہ ان لوگوں کی بڑیاں جول جواجعی زعمہ میں یامردوں کی اور یاان لوگوں کی بڈیاں ہوں جوابھیٰ تک پیدا ہوکر مرے بھی نہیں اور بیجی بتایا گیا ہے کہ زمین زندہ اور مردوں کو جمع کرنے والی ہے اور ان کو بھی جو پیدا ہوں گے۔اب اس سے وفات می ثابت کرنا کمال بے د تونی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں جب آئندہ نسلیں بھی داخل ہیں۔جوابھی تک پیدا ہو کرنہیں مریں اور وہ بھی داخل ہیں۔جوابھی زندہ میں تو حضرت سے علیہ السلام کی زندگی کا افکار کیوں کیا جاسکتا ب\_كياصرف اس لئے كه آب عارضي طور برز من كى سطح برنييں رہتے تو آب بى بتائيں كه كون اں کی سطے سے ہروقت لیٹار ہتا ہے؟ اس لئے اس بھم سے حضرت مسے علیہ السلام بھی باہر نہیں ہیں۔ كونكمة خرة ب بھى دفن موكر پيوندز مين بن جائيں مے نوين آيت ميں ندكور ب كدهفرت كا ظہور قیامت کا ایک زبردست نشان ہے۔ محرفین کہتے ہیں کہ اس کے بعد یول بھی آیا ہے کہ: "وعنده علم الساعة "حضرت على السلام فداك ياس إن اوروه نيس جحية كرخداك یاں زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔اس کے علاوہ اس جگہ عندہ سے مراد مفسرین کے نزدیک مقام ملا کلہ . مراد ہے۔( دیکھوتفیر کشاف وغیرہ) ہمیںان کی شوخی طبع ہے خوف ہے کہیں بینہ کہ بیٹھیں کہ علم خدا کا وصف ہے۔ جوخدا ہے الگ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے حضرت میچ علیہ السلام بحثیت علم ہونے کے خدا کی صفت تھاور غیر محسول بھی تھے۔ اگر یوں کہددین تو مثلث کا ثبوت قرآن سے موسكا ب\_كونكدان كنزد كي قرآن شريف كمتعلق يول مدايت بكد: "قال فيسه ماششت "جوم من موكمة جاؤ رموي آيت من حكم بكر قيامت كوبرايك امت اسيناب نی کے نام بکاری جائے گی۔ یا ان کوایتے اپنے اعمال نامے دے کر اٹھایا جائے گا۔ (موضح) محرفین کہتے ہیں کہ ظہور میں کے بعد جومسلمان مریں مے کیا حضرت میں کے نام سے بکارے جائیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مرزائی اپنی فکر کریں کہ وہ کس نبی کی امت بن کر پکارے جائیں ہے۔ قادیانیوں کوخت مشکل پیش آئے گی۔ کیونکہ ان کے نزدیک افضل الرسلین مرزا قادیائی ہیں۔اب ان کوچیوز کرحضورا نو ملط کے کی امت بنا کیے گوارا کریں مے؟اس لئے اب بھی ان کولازم ہے کہ

اطان کردی کہ دمادا اما اور فی ظام احد قادیاتی ہے ، نہ کو صفو ملید السلام - تا کہ جو بات کل قیامت کو کلئی ہے آئی تا کی کھل جائے۔ او ہم اعلان کرتے ہیں کہ دادا المام اور پیٹیم کل احریجی آئی آخر الزمان نی علیہ الصلاق والسلام ہیں۔ ہم ای کے نام ہے آئیں گے اور جو لوگ خبور سیٹی این مرکم کے دقت ہوں کے وہ مجمع منظیقت کے تام ہوتی آئیں کے ۔ یکٹونکی کھ مدیث ''لسو مسوسسی حدیث الحق وسعه الااتعباعی ''جب حضرت کے علیہ السلام تو دھنو ہو تا تیک کے تا ابعداد جوکرامت تھریہ میں اٹھیں گو آئی ہے تا ابعداد الل اسلام کی طرح است تھریش وائی ہوکر حضور علیہ السلام کے نام پر دائیس مے؟ تحریف السلام کے نام پر دائیس مے؟

"لكل درجات مما عملوا (انمام) امنوا بالله ورسله ولا يفرق بين احد منهم (بترة) وما اوتى موسى وعيسى (بترة) واخرين منهم لما يلحقوا يهم (جمعة) وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم (نساء) واوينهما الى ربوة (مؤمنون) اذا اراد شيــــًا ان يــقول له كن فيكون (يُسين) ورســولا الى بنى اسرائيل (آل عمران) واذ قتلتم نفسا فادا ارتم فيها (بقرة) لمه صديقه"

کیارہ آیات ووقات کی علیہ الملام پر این چہاں کرتے ہیں کہ آے ادالی هی ہر کے دوئی کا محرکتے ہیں جہتری سال الملام پر این چہاں کرتے ہیں کہ آے دائی ہواب یہ دہاں کوئی بنیٹی نشان آپ و کھا سکتے ہیں؟ ہمارے نزد کے فرشتوں میں واقل ہو کرتنی وقتی مقتلے میں حرکتے ہیں اورائی نیوت کا کام خیم کر مجھوٹے ہیں۔ دومری آیت میں بتاتے ہیں کہ مسلمان وہ ہیں جوانی ایم بلیم الملام کی حیات و کہا ہے کہ کیاں تسلیم کریں۔ قو چرکیوں صفرت کی کواب تک مناب اللہ ہونے میں مسال کو کیان اور تی تھی زعرہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انجاء بیٹیم الملام ہو مناب اللہ ہونے میں مواخ حیال بات ہیں۔ دور حالات زعری کی مان کو کیاں تیس بان میں اللہ کو میں ان کو کیاں تیس بان سلیمان علیہ الملام کو کھڑے جات آئی آئی ۔ حضرت اور تا علیہ المام کو میں اس کو کیل کو تعد آئی تھی اور حضرت ویسف علیہ الملام کو تعرف میں آئی تھی۔ دختر والوں کیا ہم المام کو تک زعرہ ہیں۔ اب خود بیس ہیں تو ہم آپ کو جمیعہ کے لئے زعرہ مجھوٹے ہیں، یا نکل خلط ہے۔ کیونکہ ہمارت کی کھرات کی کا تاک تیامت سے پہلے آپ بھی وفات یا کیں گے۔ تیسری آیت میں وفات مسے پر کوئی دلیل مذکورٹیس ہاوراگر بیروہم ہے کہاں میں خلت کا لفظ آیا ہے تو اس کی بحث پہلے ہوچگی ہے۔ چوتھی آیت میں وفات میج کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ یونکداس میں یہ ذکور ہے کہ حضور انو مطاق ان آئده نسلول كى طرف معوث موسة إير - جوامحى تك المين مين شال نبيل موكي - أكربيده بم ہے کہ اگر نز ول میے حق ہوتا تو آخرین کے متعلق خدا اتعالی یوں بیان کرتا کہ وہ حضرت کے جاتھ یر بیت کریں گے۔ تو اس کا جواب یوں ہے کہ اگر اس میں نز دل میں کا ذکرنییں ہے تو حدوث میں قادیانی کامیمی ذکرنیں ہے وجس طریق سے مرزائی بہاں پراسینے سے کوداخل کر سکتے ہیں۔ہم بھی ای طریق سے اپنے سے علیہ السلام کو وافل کرلیں گے۔ کیونکہ بیا پی اپی د ماغ سوزی کا نتیجہ ہے۔ ورندية يت مضمون پيش كرده يس سے كى ايك كى محى تحمل نيس بے يا نچوي آيت يس وفات مسح کو یون ٹابت کیاجا تا ہے کہ حضرت سے بنی اسرائیل میں جب تک موجود رہے ہیں تو آپ کوان ک شرارتوں کاعلم تھااورا گرنازل ہوں گے تو پھرآپ کوان کی تلیث کاعلم ضرور ہی ہوگا کیکن جب قیامت کو تثلیث کے متعلق سوال ہوگا تو آپ لاعلی ظاہر کردیں محد جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آب كوعلم نبيل باور نازل محى نه مول مك ورندكيا معاذ الله خلاف واقع بيان وي مي؟ اس کاجواب دوطریق برے۔اوّل بیرکشهیدکامعنی مشابدہ کرنے والا یہاں مراذبیں ہے۔ بلکدرقیب يامخركمعنى من يلفظ استعال ب- جيساك "لتكونوا شهداء عليهم "من امت محديدام سابقد پر شہیدعلیم کہا گیا ہے۔جس کامعنی صرف یہی ہے کہ ہم ان کے ظاف مخبر موکر ان کی كغ يب كرين ك اوركيين مح كربياوك جموث كيت جي كد جارك ياس في بيل آت\_بلك ضرورآئے میں اور ہم اس امر کی نقد بق کرتے ہیں اور اس بات کوائے قمد لیتے ہیں۔لیکن حفرت من عليه السلام تثليث كمتعلق اسية آب كو بالكل الك ركد كر غيرجا نبدار رمنا بهند كريس مع \_ كيونكه جب آب كوسليث كاعلم موتا تفاقة آب لوكوں كوئع كرتے تھے رفع كے بعد حواریوں کے ذریعہ تلیث کاعقیدہ محکم ہوگیا تھا۔ اس لئے اس کی ذمدداری آپ پر عائد نمیں ہوگ ۔اب آپ کا جواب درست ہوگا کہ مثلیث کا مسئلہ میری ذمدداری سے باہر ہے۔ ہاں اگر می نے کہا ہوتا یا میں معلوم کر کے ان کو ندرو کتا تو میری فسدداری مخدوش ہو سکتی تقی۔ دوسرا طریق جواب سے ہے کہ مرزائیوں کے نزد کی حصرت سے علیدالسلام تشمیر میں ۸۷سال رو اوٹ رہے ہیں اور کشمیری اقوام بھی ان کے زویک ببودی ہیں اور سے کی بھیٹریں ہیں۔جن کوآ پ تجھائے آئے تفة آب أيك سويس مال بني امرائيل شي بي رب اب اگرشهيد كامعني "عالم بالاحوال"

کیا جائے تو پھر بھی یہ کہنا صحیح نہیں ہوسکتا کہ جب تک میں ان میں رہا تو ان سے باخبر رہا۔ کیونکہ ۸۵سال ان کی بے خبری اور دو یوشی کا زمانہ ہے۔ اب اگر حیات مسج علیہ السلام مان کریہ جواب مسجح نہیں بن سکتا تو وفات سے مان کرمنی صحیح نہیں بن سکتا۔ چھٹی آیت میں ریوہ کامعنی مشمیر کے کروفات مسیح ٹابت ک*ی گئی ہے کہ* ماں بیٹا دونوں کشمیر ہیں بٹاہ گزین ہوئے تھے۔اس کا جواب میہ ہے کہ اسلام کے زویک حسب تحقیق تواریخ اسلام ربوہ سے مرادم مرکا وہ گاؤں ہے کہ جہال آپ کی ولا دت ہوئی تھی اور ہیر دوس اکبر کے ظلم ہے بھاگ کریناہ گزین ہوئے تھے اور تشمیر کو جائے بناہ بنانا توارئ اسلامی کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ کی والدہ مریم جلیل میں رہی ہے اور اگرر ہوہ سے مراد شمیری ہے تو او بناہ و فات میے ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ 'ماوی و ملجا''انسان کے لئے وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہال خطرات سے نیج کر پناہ لے۔اب اگر کشمیرکو بالفرض آپ کی جائے پناہ سجما جائے توصرف اتنا ثابت موتا ہے کہ مال بیٹادہال فی کرفکل آئے تھے اور بیٹا بت فیس موتا کہ وہاں مربھی گئے تھے۔مرنے کے وقوعہ کو یہاں پرشامل کر لینا خلاف قر آن یا قر آن پر زیاد تی ہوگی۔اس کئے اس آیت ہے وفات سے کوٹابت کرنا غلط ہوگا۔ساتویں آیت میں ایجادامر کا ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ جب جا ہے ہیں تو کن کہہ کر پیدا کر لیتے ہیں۔ور نہ حیات ووفات سے کا کوئی ذکر نہیں ہاوراگر بول کہا جائے کہ مرزا قادیانی نے بیسئلہ ایجاد کیا ہاور بیفدائے حکم سے ہواہ تو ہم يول كيس كر كرديات ميك كاستلماس سے يہلے ايجاد مو چكاموا باس كي التبديل الخلق الله "كروب يتبديل مبيل بوسكاا درمرزا قادياني كودهوكدلكا بواب كه خدا كتم س وفات سے کامسکدا بیاد ہواہے۔ کیونکہ خدا کے احکام میں اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ اٹھویں آیت میں ہیمیان ہے کہ حضرت کے بہودیوں کی طرف رسول ہوکر آئے تھے بحرفین کا خیال ہے کہزول کے ا كريح مولة يول كهنا يزتا ہے كه آپ امت محديد كى طرف بھى رسول موكر آئيں كے؟ اور بير ظلاف قرآن باوراگر يول كها جائ كرآب اس وقت رسول بين مول كو جم يو چيت بين كرآب كى رسالت کیوں جاتی رہے گی؟ مگرافل اسلام اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یمی آیت فابت کررہی ہے کہ آپ نے تبلیغ رسالت کا کام صرف یہودیوں سے متعلق رکھا تھا۔ آپ انہی کے رسول ہیں۔ مرانبی کی طرف بحکم احادیث طاہر ہوکر آئیں **گے ب**ھر چونکہ اس وقت آ<sub>پ</sub> کی شریعت منسوخ ہو چکی ہوگی۔اس لئے شریعت محمدید کے ماتحت تبلیغ تو حید کریں گے اور سیبلیغ بحیثیت امت محمدید میں داخل ہونے کے ہوگی جیسا کہ پہلے بار بار فدكور ہو چكا ہے۔ نوي آيت ميں محرفين نے سي منہوم گھڑا ہے كه خداتعالى نے يهوديوں سے كها تھا كدارے يبوديو! تم نے حضرت مسيح كو

مار ڈالنے کا ارادہ کیا تھا تو تمہارا آپس میں جھکڑآ پڑ کیا تھا۔ کیونکہ تم اسٹیمیں مار سکے تتھاوروہ نیم مردہ ہوکرتم کومقتول نظرا آیا تھا اورلوگوں نے اے اتار کراہے اچھا کرلیا تھا اور تشمیر کو بھاگ گیا تھا اورتم کویفین ہوگیا تھا کہتم اس کوئیس مار سکے ۔ مگرتم دیدہ دانستداس داقعہ کو چھیاتے تصنا کہتم ایے آپُ کو اینے ارادوں میں کامیاب ٹلاہر کرسکو۔لیکن خدا کومنظور تھا کہ اس راز کوطشت ازبام كرد \_ \_ چنانچىمرزا قادياني كى زبان سے اس كى سارى كلى كھول دى گئے۔ ' والله مسخد ج ما كنتم تكتمون "كااثارهاى طرف ب-چانج آب نيان كياب كرهداتعالى فاي تھم قہری کے ذریعہ سے یہود کو تھم دیا تھا کہتم حضرت سے کوصلیب پر پوراقل نہ کرو۔ ہلکہ پچھ قمل کر ك على جاؤ \_ جنائيدوه على كما أور حفرت مع عليه السلام زعره موسكة - " فقلف الضربوه ببعضها "كااثاره اى طرف ب- "كذالك يحيى الله الموتى "مثن اثاره بكراى طرح کی حکت عملیوں سے خداتعالی این نیک بندوں کوموت سے بچایا کرتا ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تر یف قر آنی بہود یول سے بھی بڑھ کر ہاور ہمارے لئے کافی جوت ہے کہ مرزائی اسي خيالات ك ما تحت قرآن كى تحريف ش منهك رج بين اور عملاً اسلامى روايات كوملياميث كرديا كرتے بيں \_ كويا وہ چاہتے بيں كه اسلامي عقائد، اسلامي روايات، اسلامي تقريحات اور اسلامی مسلمات کومنا کرایک نیافد ب گفرا جائے کہ جس کا نام تو اسلام ہی جو محراس کی روح ازالهاو بإم ادر برابین احمدید کے البامات ہول اور بقول شخصے ان کا قر آن برا بین احمدیہ ہے اور ازالة الاوہام يا توضيح المرام اور دوسري كتب احاديث رسول بيں -اربيين كے جارول نمبران كى بائبل ب\_اگر میتی بو ان کاتعلق اسلام کفظی باور جارے نی کوامام بیس مائے۔جس طرح كدابل اسلام حضرت عيسىٰ عليه السلام اورد بكرانبياء كونبي تو مانت بين بحرابيا امام نبيل مانتے -ای طرح ان کاامام مرزا قادیانی بین ان کی شریعت ہی ان کا دستور العمل ہے۔ ورن ہمارے نمی كى شريعت شرائع قديم مفودي درج بويكى بداس داسط مرزاقاديانى بم كومسلمان نيس سجعتے \_ بلکدر مسلمان کالقب دیتے ہیں ۔جس کامطلب سے ہے کہ ہم میں اسلام کانشان موجود ہے۔ورنہ خوداسلام موجود بیں ہے۔

چہ ولا ورست وزوے کہ بکف چراغ وارد

ومویں آیت اور گیارہویں آیت سے میٹابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت متح علیدالسلام بازارول میں مجرتے تھے اور آپ مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور ضرور مرتبھی كئي مول مح ورند بناؤ كرجواييا مواجى تكنيس مرا-جواب ش كذارش ب كريدونول آيتي قرآن شریف کے معانی اخراع کرنے میں مرزائیوں نے بانی ندہب کی پیردی اختیار کی ہے۔ ابوالبرکات بالی اپنی کتاب التوضیح میں لکھتے ہیں کہ پیشین گوئی کا اصل مطلب امام آخرالز مان کے سواکس اور کو حاصل نہیں ہے اور علمائے طاہری سے ان کا اصل مقصد پوشید ورکھا گیا ب اورقر آن شریف میں بیمضمون صاف کھا ہوا ہے کہ امام آخر الزمان کی شریعت سے شریعت محرى منسوخ موجائ كي-چنانچارشادى كه"اذا السماء انشقت "كايك وتت اياآن والا ب كدا حكام واركان اسلاميرقديمه اي باثر جوجا كي مح كدان ينورايمان حاصل نه موگا اورندہی ان سے دیا نقراری اور خلوص نیت پیدا مول کے۔ "السنجوم انسکدرت" "آئم اسلام کے دعظ اور بیانات غیرمؤٹر ہوجا ئیں گے۔ کیونکدامام آخرالز مان سے بیگا تی پیدا ہوجائے ك- " فعلا اقسم بالخنس الجواد الكنس" عصم ادامام الزمان بي جوفا تب بوكرفا بر موت بين اور كج لوك بدايت يات بين اور كج لوك عمراه موجات بين - "يوم ينادى المناد. من مكان قريد "أمام آخرالر مان جل كرل سے اعلان نبوت كري مرجوبيت المقدى ك قریب ہے علی بداالتیاس مرزائی مفسر مجی قرآن شریف کے وہ معانی مستر اور لیتی سمجھ ، ہیں بوان ك امام الرمان مرزا قاديانى في بيان ك مول - ياآب كى رات ساتفاق ركمة جول . جيسا كنُ "أذا زلزلت الارض زلزالها" وناش الكنا لله الكام " واخرجت الارض اثقالها "زيين معدنيات كو كلے وغيره تكال دے كى " يسو منذ تحدث اخد ارها "مطح

کے ذریعی اخبارات جاری موں محاور نون کے ذریعہ جماوات باتیں کریں محے . کو السوزن يـ ومـــــذن الحق "اورامتحانات مين اعمال كاوزن بوگا جبيا كه:" ومن يعمل مثقال الآيه ""عمعلوم موتاب-" إذا لسماه انفطرت "أسان كوغيرجهم ماناجائكا-"واذالكواكب انتثرت" "تارب يهث كرمنتشر بوجائيں كے-" واذالبحار سجرت" تحكدانهارجارى بوگاـ" واذا لسقبسور لعبشرت " پرانی قبروں کی کھدائی مصروغیرہ ش شروع ہو جائے گا۔ 'اذا العشار عطلت' رہل گاڑی کی وجہ سے اونٹ لادنے کی ضرورت ندرہے گا۔ ''واذا الوحوش حشرت''جُ يا كرين ما كي كمـ''واذا المنفوس زوجت''مشرقي اورمغرن تلوقات تخلوط موجا كيس كي-"اذا الموقدة سدلت " وخر كشى بندموجائ كاوراس ير مقدم جلاجائكا "اذا الصحف نشرت" اثبارات شائع بول ك-"اذا السماء كشطت "آساني موجودات كوخوشحيق كياجائكا" وإذ المجيم سعرت "آكس كارخان عليس كر "اذا البعقة از لفت "امام الرمان كى بيت كاز ماندم أدب "علمت نفس ما قدمت واخرت "تائج المحاني مراديل-"الخنس الجوار الكنس"آ بدور كشتيال مرادين " والليل اذا عسعس "جالت على جائك " والصبح اذا تنفس" نيُ روشي ظاهر موكي تورسول كريم مرزا قادياني كاظهور موكات وبالآخدة هم يوقنون "أخرى وحي يريقين ركھنے والے اور مرزا قادياني كوآ خرالا نبياء مانے والے ہى ايماندار ہيں۔

یہ چنر گر فی مونے اس کے چیش کے گئے ہیں تاکہ بہانی اور مزائی کا فدہب معلوم ہو جائے کہ ہرائیک اسلامی خیالات اور اسلامی تحقیقات چیوفر کرائے کی فیرب کوقر آئی چیشین گوئیوں کے مطابق کرتے ہیں۔ جوانہوں نے اسلام چیوفر کر کھڑ کی ہیں اور بڑے دھڑ لے سے کچتے ہیں کہ حالات اسلام میں بہشت کے متعلق چیش کے ہیں۔ ان سے مراوز ماہتہ حال کا حقیقت مرف و نیا دی ریک وراحت ہے اور زمانہ حال کی شعر کچھتے ہیں۔ گویالان کے نزویک جنت و مال کی حقیقت مرف و نیا دی ریک وراحت ہے اور زمانہ حال جس کھر قدیب چیوفر کر وحیدے کی طرف آئر ہا ہے۔ ای قدر مرزائی اور بہائی توثی ہوتے ہیں اور اپنے اپنے اسامی مصداقت کا نشان قرار وریتے ہیں۔ ان قر اس معلوم ہوتا ہے کہ ان کے امام ترک فدیب چیش ماجان نو موجہ ہو ہو۔ موجہ اس کے مسلمانان زمانہ حال کو اسلام کی محداث نار موال کو اسے مادات ہی شعملان نر مانہ حال کو

(ازالهُم،١٠٠٠، نزائن جسم ١٥٦،١٥٥) سورة القدر كي تحريف كي بي كه خدائي كام

رات من ني نزول قرما تا ب-"ت نول الدوح"اس ك بعدسورة بينه من اس كى مثال بيان كى ہے کہ اہل کتاب بخت بلاؤں میں مبتلا تھے۔ نجات دینے کوفرشتوں کے ساتھ حضو ملطقة نازل ہوئے۔اس کے بعد سورہ زلزال نازل کی۔جس میں سی قادیانی کے نزول کا بیان یوں ہے کہ د ماغی زمین بخت جوش کھائے گی۔''اذا زلے ان "اورجو خیالات ملکیہ یا بہمیہ ان میں مجرے يزے إس سب فكل آئي كاورد في خيالات فا بر بول كيد" اخس جست "اورجب اليجم برے خیالات انتہاء تک بھنچ جا ئیں مے تو خدار سیدہ لوگ کہیں مے کہ بیانسانی کام نہیں ہے۔خدا ی قدرت بی کاظهور مور با ب "او حسسی" اب لوگ دوگرده مرزانی اور غیرمرزائی مو جائیں گے۔غیرمرزائی ونیا پرست اپنے نتائج بدا تمال سے یا ئیں گے اور مرزائی خدا پرست اپنے نيك اعمال كابدله إلى آكوت وكيولين مع ينساه عظيم "كمطابق يم تغير باورجو تشریح مفسرین اسلام نے لکھی ہے۔ بالکل غلط ہے۔ بیمرزا قادیانی کا ایمان ہے۔ حالانکہ جوتفسیر اسلام نے کی ہے تو ابن جریرا در ابن کیرنے اس کی سند حضور انو مال کے بینیائی ہے۔جس سے ابت ہوتا ہے کداسلائ تغییرخود حضوقات کی فرمائی ہوئی تغییر ہے اور بیدد کیمیے مرزا قادیانی ہیں کہ اسية آقاء كأفسير كومسر واور فلط كرتي إن اورساته يى فلام آبل كاوعوى بعى ب-تخ يفات نمبر مشتم اور دجال معه ياجوج ماجوج قران شریف میں جوتح یفات انہوں نے کی ہیں۔اس باب میں اوراس سے سلے ہایوں میں پیش کئے گئے ہیں۔ ناظرین خودا ندازہ لگا ئیں کہ اسلام کواندر ہی اندر سے کس طرح بیہ لوگ چوہوں کی طرح کتر گئے ہیں۔ مرزا قادیانی بھی ان سے نالاُں نظرآ تے ہیں۔ چنانچہ ایے (ازاله ٢٥ منزائن جهوم ١٤٠) بين لكيت بين كر جيحه الهام مواكه علاء نے ميرے كھر كو بدل ديا۔ میری عبادت گاہ میں ان کے چو لہم ہیں میری پرسٹش گاہ میں ان کی شوفعیاں پیالیاں کی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح احادیث نبوی کو کتر رہے ہیں۔مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے . نزديك الييےلوگ غيراحدي بيں \_گرامل تحتيق واقعات برنظر ڈال كرمرزا قادياني كومعذور يجھتے ميں \_ كيونكه ان كو اينے الهام تيجھنے ميں اجتهادى غلطى لگى تقى اور چونكه غير احمدى علماء كا داخله

مرز ا 5 دیائی کے معیدا دوگھر میں مجھی ٹیس ہوا۔ اس کیا ہے ان سے مرا داحس امرونی بھیم قد رالدین، روٹن کلی وغیرہ میں کر جنہوں نے تمام تو بھائے کا بیڑ واپنے مر پر اٹھایا ہوا ہے۔ ان کی کمنا ٹیس سک عارف، مشس بازغہ اور لور الدین یا تغییر کی فوٹ اصول غیرب قرار دی گئی ہیں اور ان کا خلاصہ

مرزا قادیانی نے ازالہ اوہام وغیرہ میں البامی رنگ میں ظاہر کیا ہے اور ان کے تبعین نے ان الهامون براستدلالي رنگ برچ ها كراسلام جديدكي بنيادكو پخته كرديا ب\_محرساته عي يه كت رہتے ہیں کہ جوخص اسلام کی تعلیم کو بدلے یا قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی نا قابل عمل سمجے وہ کا فرے۔ یج ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ان منافقوں نے اسلام سارا ہی بدل ڈالا ہے اور مجراسلام کونیس چھوڑتے۔ دیکھنے کیا کہتے ہیں۔ وابتدالارض طاعونی کیڑے ہیں جومرزا قادیانی کی تائیدے لئے بھیجے گئے تھے۔ یا جوج ماجوج اگر پزاوروں ہیں۔ کونکدانیج آ گ کو کہتے ہیں اور بیلوگ آ گ ہے کارخانے چلاتے ہیں۔ (اب مرزائی مجی چلاتے) ہیں کہ وہ بھی یا جوج ماجوج ہو گئے ہیں اور تاریخ سے ثابت ہوگیا ہے کہ ان اقوام کے آ با دَاجِداد کے نام یا جوج ہاجوج ہیں اور پہاڑی علاقوں نے نکل کر بڑی سرعت کے ساتھود نیامیں پھیل مکتے ہیں۔تگر جہاں پھلٹالکھاہےوہاں کی سیح کی دعاءےان کی موت بھی بہت جلدلکھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مری مسیحت خاک ہوگیا اور یاجوج ماجوج نہیں مرے۔شاید طفل تعلی دینے کے لئے یوں کہ دیں مے کدروحانی طور پر مربیکے ہیں۔اصحاب اکہف بھی انگریز ہیں جو ( كوشى) كهف مي ريخ بير-جس مي دحوب اندرنيس آسكتي ب-كتابعي درواز يربيها ر ہتا ہے اورخواب تر گوش ہوتے ہیں اور میندش بھی ان کی آئے میڈٹیس ہوتی ۔ یا یوں کہو کہتم ان کو ہادی خلق سجعتے ہو۔ حالانکہ بیگراہ قوم ہے۔ تمین سوسال تک جولوگ غار میں پڑے تھے ان کے متعلق تحقق جديدنے فيصله كيا ب كرجب وه بھاگ كرغاريس واخل موئے تقياقو سلطان عصرنے عار کے دھانہ پر دیوار چنوادی تھی اور آ عاز اسلام میں ان کی بڈیاں یورپ پنج چکی تھیں۔ دحال ے مرادقوم آگریز ہے۔ کیونکہ لغت میں اس کے معنی الرجال الیکٹر ون لکھا ہے۔ (غلام احمہ) بھی لغت كروي حضورانو ما كالحاد الموتاب الكيمام ملمان مح بن مح بين ريل گاڑی اس متم کا گدھاہے کہ جس میں ساٹھ تک گاڑیاں ہوتی ہیں اور دونوں کا نوں کے درمیان جالیس گز کے فاصلہ سے مراد یمی جالیس گاڑیاں ہیں۔ (میش ٹرین چھوٹی ہوتی ہے اور مال گاڑی کے ڈیسونک بھی ہوتے ہیں۔اب بیچوٹے گدھےاور لمجگدھے س کے لئے ہیں۔ بیسب کچھ مانا مگر کہیں میر بھی نکھاہے کہ سے بھی ای خرد جال پرسواری کرے گا؟ یا ساری دنیااس پر سواری کرے گی۔اگر لکھاہے تو ساری دنیاعمو ما اور مرزائی خصوصاً دجال ہوں گے ) طوال الا ذان یا جوئ ماجون کی صفت ہے۔ اس سے مراد تار برقی اور فون ہے۔ جس کے ذریعہ سے دوردراز کی باتل من جاسكتي بين يكر سنته كون بين -اگريدخيال كما جاد \_نو مرزائي بهي باجوج ماجوج بين -

یدوبال قوب ہے کہ یا جون ماجون می خود تا بنا جاتا ہے اور اسحاب کہنے ہمی خود بن جاتا ہے۔

اہداس دوبال نے دور درواز ہے دیکھیے کا آلہ تھی تیا آرگرلیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میدو دوبال بیس
ہے۔ ورشاس کی تیز نگا کا گلی ڈر کمشرور ہوتا ہے۔ ایک اسحابی نے دوبال اور جماس کا ڈر کرایا ہے۔

رایت ہوتا والی خواب میں مراوہ دی گا آگر پری کا فو پاکا ہیرو فی دائرہ کی فسد سے بنا ہے جو دوبال کی میٹا خوب بنا ہے جو دوبال کی گئی ہوئی والی دو کہ دو کہ اور مجال کی شناخت کر سکتا ہے۔

درایت ہوتا کی براہ دو جرایت کی ہوئی ہے کہ اور آن مرزائی بھی پہنٹے ہیں۔ اس کے دو دوبال اور کا فر ہیں۔ میں طافری اور کی کی میٹا تھی ہیں۔

درجال اور کا فر ہیں۔ میں طافری انگر بروں کی بادری آئی مرزائی بھی پہنٹے ہیں۔ اس کے دو دوبال اور کا فر ہیں۔ میں طافری انگر بروں کی بادری آئی ہی پہنٹے ہیں۔ اس کے دو دوبال درکا فر ہیں۔ میں طافری انگر ہیں کی دوبائی ہوں گئی۔

درجال اور کا فر ہیں۔ میں طافری انگر دو باکا درخان تھی ہوگا۔ شابیاس کی خاص رعیت مرزائی ہوں گئے۔

کر جس میں بافسوس وفات میں کا مقید و گھڑ آگیا ہے۔

الایام النصار ایل کے اور جہاز کے ذریعیرمال کا راستہ ہاہ ٹیں اور ہاہ کا راستہ ہفتہ میں اور ہفتہ کا راستہ ایک دن کا راستہ ایک گھنٹہ میں ہے ہوسکتا ہے۔ تتر بسر بر مشرور کا عصل کی بار میں ا

تحريفات نمبرتهم اورنز ول عيسى عليدالسلام

مرزا قاويانى بميشدشكر كذاررب كرخدان ان كواكريزى عملدارى مين بيداكياب "دمسه فعى حسر بقه "انجام آگھم وغيره ميں يادر يول كاخون ئيكتا بوانظرة تاہے۔" يسنول "شرقي وشق قادیان میں پیدا ہوگا۔ کیونکہ دمشق کامعنی جماعت کثیر ہے اور قادیان ہی ایک بزا قصیہ ہے اور مرزا قادیانی کا گھر قادیان کےمشرق جانب ہے اور ویے بی دمشق شہرسے قادیان مشرق میں واقع بي-"المسندارة البيضاء "مرزاقاديانى في بيداموكرا في محديس ايك لمباجزار بواذالا ہے یا پیمغنی ہے کہمنارہ (نورانی جگہ)خودقادیان ہے۔''بیین مهرو ذتین ''مرزا قادیانی دو یمار یوں (مراق اور ذیا بیلس) میں مبتلا تھا۔ (تعب ہے کہ کشف کوبھی خواب سمجھ کر دوزرد عادرون كوياريان بناذالام) واضعايديه على اجنحة ملكين "عكيم امروى اورحكيم بھیروی مرزا قادیانی کے تکدگاہ تھے۔ان کے سہارے آپ نے نہ ہی جالیں چکی تھیں۔''طاطیا راس خيطير "مزا قادياني كي تصويريش قط نيكة نظراً ته بير - (سوال بيب كه بوقت نزول ينى بدائش مرعة قطر عنكية سقى يأليس اس كاوئي شبادت بين ملقى " يسققل الدجال بباب الد "لدهماندين مرزا قادياني في عيساني غرب كاخاتمد كردياب (مولوي ثناءالله صاحب مع خطره سي كريس اسين او يربي لفظ واروت كركس) " يحد زعباد الله الى الطور " قادیان میں مرزائیوں کوحیات وممات میں مرزا قادیانی نے جمع کرلیا ہے۔ ( جمع کرنے والے مركة اورقوم الجمي تكسماري بح شبول) "تنضع الحدب اوزارها "مرزا قاوياني في في الراكى (جهاد) كمنسوخ مونے كافتوكا دياہے۔ (اورساتھ بيدموك بے كديمرى شريعت جديده اورناح نبيس ب)"يحيى العال فلا يقبله احد"انعاى اشتهار مرزا قاديانى في شاكع ك اوركى في انعام حاصل تدكيا- "يضع الجزية" آپ في جزيركا سئلة بعي منسوخ كرديا بـ "يجعل العلل ملة واحدة" آپ فتام ذابب كاملى سائل واسلام على ابت كياب اورنا عَكرَش رام اورزروشت وغيروكو موسل من الله " ثابت كيا ب- "يترك الصدقة " آب نے زائو ، موقوف کردی ہے اوراس کی بجائے ماہواری چھومقرر کردیا ہے۔جو جالیسویں حصد کی بجائے دسویں حصہ تک وصول کیا جاتا ہے۔

"تدنزع حدة كل ذات حدة "أكن وداكي لكل آكى بين كهوسماني لوك باتحد من سير كريكوسماني لوك باتحد من سير كريكوسماني وكسباتحد من سير كريك المستوالي المستوالية على الارحد "ونياش برطرت المن المناول والمنها ومع المرادات من المناول مع المنطق المناول مع المنطق المنطق المناول مع المنطق المنطق

حکومت ش سرکاری میریی شیر محری ہے بنی بین اور و بیے بھی بالدار اور مفلس کی پرورش کیال ہوتی ہے۔ (اب بیامر مشتبہ ہوگیا ہے کہ مرزا کیوں کے نزدیک بید و بال کے اوصاف بین یا تی کے کے؟ '' بیت و فعی و بیصلی علی المسلمون ''مرزا تا ویا اُن مرگے اور مرف مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور جا ہو گئی ہیں آئیں ہوئے تھے اور یا ان کو شرکت نماز جازہ واصل نہ ہوئی تھی '' بیر تفع المتباغض ''بہائی تو کہتے ہیں کہ یوپ شمی تو کمال اتحاد ہو ہائے گا۔ کمال ختی ہے کہ کیار ہے تھی کی اور وزر دو تر ساری دیا ہی اتحاد ہی اتحاد ہو بائے گا۔ محرم رائی کہتے ہیں کہ مرزائی آئی میں اور فرر در تیز بالدر بھی ہیں کہ وزر اُن کیتے ہیں۔ معرف اور تا ویان اخذا نو کھی کے ہیں اور فرر سے ہیں اور غیر سے اخر اتی پیدا کرتے ہیں۔

تحريفات نمبردهم اورمعراج ني الفي

معراج نبوی کے متعلق اختلاف پہلے ہی موجود ہے کہ آیا وہ بیداری میں ہوا تھایا خواب میں؟ مُرآ مے چل کراں بات پر دونوں فریق شفق ہوجاتے ہیں کہ جو پکھآ پ نے دیکھا ہے وہ حقیق طور پر دیکھا ہے۔لیکن مرزائی کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی اصلی چیز نہیں دیکھی۔صرف خیالی تصورات کا نقشہ آ ب کے پیش ہوا تھا۔اس واسطے حدیث معراج میں تحریف کرتے ہوئے كبت بين كد بروح قواعد تعيير خواب بيت المقدل براق جرئيل اورميكائيل كود كمين عدم ادعلى الترتيب عزت بزرگی فتح اور تبلغ اسلام ہے۔ای طرح پہلے آسان سے مراد کی عمر ہے۔ دوسرے ے علم وحكمت، تيسرے سے غزوجاہ، چوتھے ہے سلطنت، پانچويں سے قبال بالكفار، حيثے ہے عزت اورآ برواور مفتم سے كال فتح إلى \_رؤيت الى سے قوت دين فتح باب السماء سے تجوليت دعاء مزول رب سے نصرت ومغفرت عرش سے عزت وجاہ کری سے علم لدنی، لوح محفوظ سے قوليت كلام، سدرة النتهلي عايفات وعده، شرح صدر عطوم البير، انهار عرق وولت واقبال، جنت سے بثارت المبيہ طوني سے حصول مراد، شراب سے ذکر الي، شهد سے علم ووائش، دودھ سے فطرت، مروار بدسے حکمت قلب کو چرنے سے مرادم موادراک ب\_ای طرح امامت انماء كالعبريب كرآب ك اتحت في أكس مع -جن من سايك مع قاد يانى بحى باوريد جوآب نے فرمایا ہے کدیس نے اہل جند کی باتیں کی تحس اس سے مراد ہے کہ عظیم الثان بزے برے لوگ آپ کے ماتحت ہوں مے علیٰ ہذاالقیاس ملاقات آ دم علیدالسلام کی تعبیر بزرگی اورعظمت بـ ما قات عيى ع حكمت ولياقت كاطرف اشاره بـ ما قات يكي عمراووفيق ایزدی ہے اور زیارت بوسف سے مرادیہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار آپ سے خالفت كريں كے اوركى الزام ميں پينسائيں محے مخرآب اس تبت سے برى الذمه ہول محے۔ ملاقات ادرایس سے مراد رفعت درجات ہے۔ ملاقات موکی سے مرادیہ ہے کہ آپ کوائل وعیال کے مصائب برداشت کرنے بڑیں گے اور ملاقات ملائکدے مرادیہ ہے کدآ کے والی سلطنت نصیب ہوگی۔جس کے کارکنان داخلی وخار جی نہایت دیانتدای سے کام کریں گے۔اگر مرزائی صوم وصلوة كي تعيير بهي پايندي اورمز كشت بردية توآج تمام دلدارگان تدن يورب ان ك زیراحیان ہوجاتے۔

انهامات مرزائيه

مرزائیوں کے زویک ٹاید یہ جی کارثواب ہے کدایے ندمب کی تائید میں مجی کی مصنف کی عبارت کا انتصار اس طرح کرتے میں کدد مکھنے والے کو یقین ہوجاتا ہے کہ واقعی مرزائیوں کا کہنا تج ہے۔ مجی ایسی تاویل کرتے ہیں کہ جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہاس مصنف یا امام فدب خالف الل السدّت والجماعت بوكرمؤيدمرز ائيت بي مجمى يول بن كهدوية إلى كديد لوجهاع اسحابه يااجهاع احت بوكيا ب- وكيف والع جران ره جات ين كر (مصرع) آنيدينم به بیدارست یا رب یا بخواب؟ اس موضوع کے متعلق ان کی استاد ایوں کے چندمونے و کھلائے جاتے ہیں کہ ناظرین کی دوسرے موقعہ بران کے فریب سے فی سیس

انتهام اوّل اورخطبه صديقيه

مرزائی وفات سے کے تعلق ککھتے ہیں کہ حضورانو ملک کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر نے وفات سے الکار کردیا تو حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھا جس میں باتفاق رائے صحابہ نے میر تسليم كرايا كميسى كى وفات مويكل ب-اس كاجواب بيرب كرموابة في وفات ميح براجماع نبيس كيا تھا اور نہ بی حضرت ابو بڑنے وفات سے کو وفات حضو ملک کے لئے سند کے طور پرچش کیا تھا۔ مواہب لدنیہ باب وفات النبی علیقہ میں بیواقعہ ایول فدکور ہے کہ حضرت عائش قرمانی تھی کہ جب حضور اكر مين كى وفات ہو كى تو صديق اكبر تخ سے تشريف لائے۔ (مدينہ كے ياس تخ ايك بستى تقى كەجس يىل صديق اكبرگاسكۇتى مكان تغا) تو آپ نے حضو ماللە كەد كۇركھا كەن بسابىي انت وامى لا يجمع الله عليك موتيتن "مرادالدين آب برفدا مول-آب برود موتیں خداجع نہ کرےگا۔ اس فقرہ سے مطلب بیتھا کہ آپ کوایک دفعہ دفات آ چکل ہے اور جو لوگ بوں کتے ہیں کہ حضوط یک ووبارہ دنیا میں آ کر کا گفین سے لڑیں مے غلط ہے۔ کیونکہ

خدا تعالیٰ آ پکوان لوگوں کی طرف دو دفعہ وفات نہیں دینا جا ہتا۔ جو طاعون سے ڈر کر باہر غیر ممالك ميس بطيع م عنه ياس بي كي طرح جوجوبيت المقدس يركذ را تفاتوان كوموت آم كي تقي اور پھرزندہ ہو مئے تھے۔اصل داقعہ بول ہے كه حضوظات كى وفات سے لوگ بخت بے چين ہوگئے تھے اور روتے روتے ان کے اوسان خطاء ہوگئے تھے۔ حضرت عثمان<sup>5</sup> کی زبان بند ہوگئی تھی اورايسے نٹرھال ہو گئے تھے کہ لوگ پکڑ کرا تھاتے بٹھاتے تھے حضرت عبداللہ بن انیس میں مطلق حس وحرکت کی طاقت نہیں رہی تھی اور ای غم میں مرکئے تھے اور حصرت بلال و یوانہ ہو گئے تھے۔ حفرت عمراد کھ کریہ سمجے ہوئے متھے کہ آپ برغشی طاری ہوگئ ہے اور منافقوں نے آپ کی وفات کی خبرازادی ہے۔اس لئے آپ جوش میں آ کر تکوار ہاتھ میں لے کر پھرتے تھے کہ جو شخص حضور الله كا وفات كا قول كرے كا ميں اسے مار ڈالوں كا۔خدا كى تتم جب تك منافقوں كے ہاتھ یا کا نہیں کا ٹیس گے۔ آپ وفات نہیں یا ئیں گے۔حضرت سالھ سے اوگوں نے کہا کہ حضرت ابو کڑے کو کہ آپ کو سجمائیں۔ کونکہ آپ کے حوال قائم تھے۔ او آپ نے مجد میں خطبه وياجس من آب في تاييزهي: "و مسامحمد الارسول قد خلت من قبله الرسل ٠ انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد '' ﷺ فرفرايا كه جو محض تعنوطيطية كوخدا بجدر ما ب اوركها كه مجمعه ان آيات كامنهوم بيش نظرتها \_ دوسر ي زور جب صدیق اکبڑی بیت ہوئی تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کرفر مایا کہ کل جو پھھ میں نے کہا تھا غلط تھا۔ میرا خیال تھا کدرسول خداملطی ہم سب کے بعد وفات یا کیں مے۔ محر مجھے اس کا ثبوت قول خداوندی اور تول رسول ملطقه مین نہیں ملا۔ ابولھر خرماتے ہیں کہ عمر کا مطلب بیرتھا کہ حضور ملطقت پر وفات نہیں آئی۔ (صرف عثی طاری ہے) اور مجی نہیں وفات یا کیں گے۔ یہاں تک کہ اسلام کو محیل تک نہیں پہنچا کیں مے اور منافقوں کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ ازالة الحفاء میں ہے كہ حضرت حياً "حضوماً الله حضرت يسلى عليه السلام في طرح مرفوع بوسي إن اور مارى طرف ووسرى بار زندہ ہوکرآ کیں مے بعض روایات میں یوں ہے کہ حضرت عراق میات قرین قیاس معلوم ندہوئی كرحضورة الله يحيل اسلام سے بہلے على ونها ميں رخصت موجا كيس كے۔ يا آ ب كو يدخيال بيدا مور باتما كرحفو ملك كالله فالعالى في ال قدر بلندى بكرموت كا آ نامكن نيس ب-ان دونقول سے بیٹابت ہوا کہ حیات سے کاعقیدہ محابیں تسلیم شدہ اور بیٹی تھا اور بیکی مانے تھے كية ب مرفوع الى السماء بين اوريه مي فيصله موكيا كه حضرت الويكر في حضرت عركى غلانهي دور

انتهام دوم اورحضرت ابن عباس ا

وفات سے پراستدلال پیش کرتے ہوئے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حفرت ابن عبال اُ وفات سي كائل تقر كونكرا ب في متوفيك "كامنى مميتك" يكام كيام تشير عاى من آب سے وفات كا قول جاوريكى روايت بىك آب نے" وان مسن الها الكتباب الاليبؤمنن به قبل موته "شماال كتابك موته" كامرح عايا عادر چونکه آب افتدالناس تعراس لئے آب كا قول وفات من ش پخته سند موكاراس كا فوت يون ديا كيا بي كدم زا قادياني (ازاليس ١٠١، زائن جسم ٢٠١) يس لكية إلى كد: " وافعك" كو مسينك " ي يهل محاتم يفرآن اور تيبرآنى كوبكانا إور الفائد توفيدتني " عمرادر فع ليماالحاداور تحريف ب- كيونكر آن شريف يس اوّل ساخيرتك بلكه صحاح سته ميس توني بمعنى موت كالتزام كيا عميا ہے \_ پھر (ازالہ ٣٠، مزائن ج ٣٠ ٣٠) يس كعاب كريركبنانها يت التواور بامل بات بكري عليد السلام جمم خاكى كما تحق سالن رج دو مح تعادراى جم فاكى كراته ازي ك\_اكريه بات مح بوقم ازكم موماب کے نام پیش کرو کہ جنہوں نے اس معنی براجماع کیا ہو۔ ایک دو کا نام مفید شہ**وگا۔** (ازالمہ ص ٢٤١ بزائن جهم ١٩١١نس) برلكعاب كمغرين في "ليدؤمنن به " كي تغير بين فلفي كي ے۔ کوئلہ جو اہل کتاب زول سے پہلے مربیکے موں مے وہ کیسے آپ رائمان لائمی مع۔ بكالمح معن يوں برايدال كتاب ايمان ركمتا بكر بم قل مع على متردد إلى ادرايمان الل كتاب كوحفرت وعليه السلام ك موت طبي مائة سے يملے عاصل موتا سے اور يوقوف مواويوں نے بيات نيس ملى جي سي بطريق الهام ميكشف موتى ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مروزا تاریائی کو انسان درازی کی بدھی ہے کہ ایک جگرات

ہے تو دوسری جگہ عرف اور طور کا خطاب دے کر افغہ کو تھی کہد جاتے ہیں۔ ہال تی ہے کہ جب مرز ا تا دیائی کی بدز بانی سے حضرت میچ جیسی پاکسہ تی نہ بھ کی تو ان کے مقابلہ میں حضرت این عہاس کی کیا وقعت ہوگئی ہے اور مضرین یا مولوی فلط کو یا پیوٹوف خروری تاخریں گھر

وکم من عاشب قد و لا صحید کو افاقت من الفهم السقیم در اقد با بنا تحقیق استیم من عاشب می در اقد با با تحقیق استیم موالد و این تحقیق بین موالد و این آخراسال کتب کا مطالعه کرتے اور اقد با بین کو بین کر برا بی تحقیق میں استیم کی بین کست بین که نظام میں میں کہ بین کر بین کر استیم کی بین کر کا مطالب یہ ہے کہ موت سے بیلے مرت سے بیلے موت سے بیلے مرت کے بین کر یہ کے اور موروایت کہ ہر ایک اللی کتاب الی کتاب الی موت سے بیلے قرآن یا مواقع کی اقد دین کر یہ کے اور موروایت کہ ہر ایک اللی کتاب این موت سے بیلے قرآن یا مواقع کی اقد دین کر کرتا ہے اور مرح وقت فوراً صدافت اسلام مشکوف ہو جاتی ہے۔ اگر چہ کیس ہے کہ کو صرح سے ایک قرآن یا موقع ہیں ہے کہ آپ کا فیر موت سے بیلے قرآن یا موقع ہیں ہے کہ آپ کا فیر ہم ہو اور ایک موقع ہیں ہے کہ وصرت کی ذورہ ہیں۔ ایک بیلے کہ کا موقع ہیں ہے کہ وصرت کی ذورہ ہیں۔ الی کتاب ہی اس کا موقع ہیں۔ (حصرت کی ذورہ ہیں۔ الی کتاب بی اس کا موقع ہیں۔ (حصرت کی ذورہ ہیں۔ الی کتاب بی اس کا موقع ہیں۔ (حصرت کی خواتی ہیں ہیں) کہ موقع ہیں۔ (حصرت کی خواتی ہیں ہیں) کو موقع کی خواتی ہوئی ہیں الی کا موقع ہیں۔ (حصرت کی خواتی ہیں ہیں) کا موقع ہیں۔ (حصرت کی خواتی ہیں ہیں) کو موقع کی اور این موقع ہیں۔ (حصرت کی خواتی ہیں ہیں) کو موقع کی خواتی ہوئی ہیں ہیں۔ الی کتاب ہی ہیں ہوئی۔ آگر آپ نے حضرت این مواتی ہیں۔ وحضرت کی موقع ہیں۔ الی کتاب ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ایک میں ہوئی۔ ایک ہوئی ہوئی۔ ایک ہوئی۔ کیاب ہوئی۔ ایک ہوئی۔ کیک ہوئ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بروایت افی تیم فرمائے میں کہ حضرت میسی علیہ السلام نازل ہوکرشادی کر کے صاحب اولا دہوں گے۔ آپ کی شادی قوم شعب میں ہوگی جو حضرت موئی علیہ السلام کے سسرال میں ان کو نئی عذام کہتے میں (مرز اقاد یائی شنج ہوئے کے بعد شادی ٹیس کر سکے اور جن سے شادی کا ادارہ دکیا و بھی چکیز خائی مثل شنے )

۲ ...... بروایت امام جلال الدین بیونی در مثورش نیکور کرد. "ان قد عد بدهم فسانهم عیدادن "کی تشریح بول بے کر حضرت میسی علیه الملام قیامت کو بول عرض کریں سے کہ یا الله اگر تو الی کمان کو عذاب دینا جا پتا ہے تو ان کو کی عذر تیس ہے کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا اورا گرقوان شرسے ان لوگوں کو تختش دے جو پیرے عہد میں شرک چھوڑ کرجری دواز فی عمراور مزول ن السماء ان الاوش برائے ان لے آئے ہیں تو مستقی منفرے ہیں۔ کیونکہ تو فنور دیم ہے۔

بروايت ابن كثير انه لعلم للساعة "من منميركام حعرت يسلى عليد السلام بين \_ كوتكد ماقبل وما بعد "شن آب بن كاذكر ب- حضرت ابن عبال الوجريرة، ابوالعالية، ابن ما لك عكرمة، حسنٌ ، قارة اور خاك وغير بم في حضو والله على روايت كيا ي كم حضرت سے علیہ السلام قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے۔ان تصریحات نے فیصلہ کردیا کہ ابن عباس كى اصلى رائے بيئى كى كەھىزىت سے علىيالسلام زندہ بين اور جو كچھتو فى كے متعلق موت وغيرہ کامٹن کیا ہے وہ آپ کا ذرب نہیں ہے۔ صرف اخمال عقلی کے طور پر آپ نے بیان کیا ہے کہ مید بھی معنی ہوسکتا ہے اور دوسرے معنی کی نفی نہیں کی۔ باتی رہا نقدیم وتا خیر کا مسئلہ۔ سووہ بھی اسلام میں شلیم شدہ امر ہے۔ جس سے مرزا قادیانی خود غافل تھے۔ کیونکہ اگر قر آن شریف کوآپ فور ہے مطالعہ کرتے تو آپ کوئی جگہ پر نقذیم ونا خیر کا پیتالگ جاتا۔ ای طرح اگر آپ انقان فی علوم القرآن بي الحاكر ديكيه ليت تو آپ كومعلوم موجاتا كه كس كس جكة قرآن شريف مي تقديم وتاخير لين ك ضرورت يرتى ب-"قال وارنا الله جهرة فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم أنما يريد الله ليعذبهم في الحيوة الدنياء انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاقيما "ش أين عبال ف 'جهرة "كاتعلق 'قالوا" كما تح بتايا - "في الحيوة الدنيا "كاتُّعلُّ" لا تعجبك "عاورٌ قيما" كاتُّعلُّ "عرجاً الكتاب "ع-اى طرح قادة سيم وى بك: "انسى متوفيك ورافعك "من اصل يون ب-"انسى رافعك ومتوفيك "اور"لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب "شي اصل" يوم الحساب بما نسوا "باوراس كايم تعمريس بكرخداتعالى ككام من كرورى ب-بلكم يدمطلب بكدانساني دماغ كواصل مفهوم مجهن كے لئے يون فقط جانا براتا ب- تاكد اصل مطلب من شبدند يرك - كونكة فصحاء "كاكلام وام الناس كالمرز تحريب بالاتر موتاب-پس اگرابن عاس سے نقتر بم وتا خیر مردی ہے تو کون کی بزی بات ہوگی تغییر درمنثور میں سی محوظ ركه ريول تشريح كائي عكد: "أخرج ابن اسحق ابن بشير وابن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباش رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان " جم ے ثابت ہوتا ہے کہ این عباس کے زویک حیات سے علیہ السلام کا مسلم سے ہود"ؤ" حرف عطف میں چونکہ بیاجائز ہوتا ہے کہ مقدم کومؤخر اور مؤخر کومقدم بیان کیا جائے۔ اس لئے قرآنی موجوده ترتیب بھی درست رہی اور حیات سے کا مسئلہ بھی سجے ہوگیا اور تول بالقد يم واليا خيرے بيد سجمنا كرقر آنى ترتيب الفاظ من تحريف ب- بالكل غلط ب- كونكة " و' حرف عطف كموقد ير

قرآن شریف می متعدد چکد میں ایدا ہوا ہے ادر کا درات کے دو سے جھے ہے ادریہ کی یا در ہے کم کلی میں ایدا ہوا ہے ادریہ کلی داخل ہے۔ کہ کا میں این افرائ ہے۔ کہ کا میں اور ہے کہ کلی اور ہے کہ کلی اور ایک کی کا فرائ ہے۔ کہ بات کی بات کہ بات ہے۔ خلاصہ میں ہے کہ امام احمد کا قول ہے کہ امام احمد کا قول ہے کہ امام احمد کا قول ہے کہ اس نے این مجاس ہے کہ دو متحرات دوایت کرتا تھا۔ دی بات کی ہے۔ اب اگر ان مجاس ہے کہ امام احمد کا تھی بات کی ہو بات کا اس کا معرادت کا خورت مشکل ہو جائے گا۔ ان مجاس ہے کہ امام موم اور حضر ست عاکمت کا این عمراد کے ایک کا محراد سے کا کہ معراد میں کا حدود سے متحراد کی کے دو متحرات کا کہ کی ہو کا ہے گا۔

حضرت عائشہ اور این عمر ہے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس سال حضو مالیاتھ وفات یاتے ہیں۔آ ب الله في فرمايا كه جرائيل عليه السلام اس سے بہلے سال ميں ايك دفعه قرآن شریف کا تحرار کرتے تھے۔اب کی دفعہ دو دفعہ تحرار کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یں ساٹھ سال کے بعدد نیاے رخصت ہونے والا ہول۔ کیونکہ جو نی آیا ہاس نے سلے نی سے نصف عریائی ہاور حضرت علی علیدالسلام ایک سوہیں سال زندہ رہے ہیں۔اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت میں علیہ السلام وفات یا بھے ہیں۔ورنہ اصول پیش کردہ کے کوئی معنی نہیں موسكة اورمديد طراني اورمتدرك في روايت كى باوركها بكد: "رجاله ثقبات وله طرق "اس كاجواب يول ديا كياب كراولا اس صديث عنابت موتاب كرم زا قادياني اكرني تصافو آپ کی عمرتمیں سال ہونی جائے تھی گرہم دیکھتے ہیں کہ آپ ۲۷ سال کی عمر میں وفات يا مح بين اوراس معيار كرمطابق بي ثابت نبين بوسكر- ثانيًا اس معيار كوجب او يرسلسله انبياء . میں حاری کیا جائے تو کسی سلسلہ نبوت میں بھی بیدمعیار عمرجاری نہیں ہوسکنا۔ ورندلازم آتا ہے کہ حفرت آدم عليدالسلام كاعمرسب سي لمي مونى جائية عنى اورحفرت نوح عليدانسلام كى عمر چيونى موتى - تاكمة ناسب قائم ربتا محرحضرت أوح عليد السلام كى عمر • ١٨٥ سال ب اورحضرت أوم عليه السلام كى عمر ٣٣٠ سال ب- والما أس حديث على لقظ عاش فدكور مواب- جس كمعنى صرف زندگی بسر کرنے کے ہیں۔اس لئے مکن ہے کدائمی کچوعر حضرت سے علیا اسلام کی باق ہو کو تک بيعمر واقعه صليب سے يبل كى بــاس كے بعد مات مذكورتين موار رابعاً مكن بـ كداس روايت عُس آپ کی تمام عرفیل رفع اور بعد زول کوجع کیا گیا ہو۔ کیونکہ دوسری روایات میں آپ کی عمر عند الرفع اس سال یااس کے قریب معلوم ہوتی ہے اور زول کے بعد کی عرب لیس فد کور ہو گی ہے اور سب الكرماسال موت بير فاسأاس مديث ش يون واردموا يمكد "أن عيسى عاش

انهام چهارم اورامام بخاری

امام بخاری کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے وفات سیح کو ثابت کیا ہے۔ کیونکہ آب في حضرت ابن عمال كاقول قل كيا بكد: "مقوفيك بمعنى معيقك "بي محل روايت كيا ب كرحفوما في في مايا ب كرقيامت كوجب مير ب محمة البعدار دوزخ كورواند ك ماكي ك توش كبول كا- "اصيحابي اصيحابي "بيتو يرعابعدارين-ان كوكبال لي جات بوتو مجمے جواب طے گا کہ آپ کوکیا معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کی مفارقت کے بعد کیا کیا کام کے تقاواس وقت يس معرت يعلي السلام كاطرح كون كا- "أن تعديهم فانهم عبادك" مطلب یہ ہے کہ حضرت سے علیدالسلام کی وفات کے بعد قوم مرتد ہوگئ تھی۔ای طرح حضو علیہ كى وفات كے بعد بحق بحد لوگ مرتد موشئے تھے۔ جس كا اثارة فاقدول كما قال الحي "يل باور يول يحى روايت كيا يك: "كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم تمباراامام این مریم تم ش سے تی پیدا موگا ایک روایات ش امک " مجی وارد ہے کہ جب از كرتمهارا امام بن كاس كے علاوہ آپ فے حضرت كت عليه السلام كا حليه حضو ملك كا كى زبانى معرائ ش يول بيان كيام كر: "احمد جعد عظيم الصدر " آپكاء رخ راك مكراك بال اورسينه چوژا تھا اور آپ كا خواب إلى بيان كيا ہے كما آ دم سبط الشرا، يكارنگ، كر رم كوان اور بالسيدم بي- جس عمطوم بوتام كرآب كزديك من امرى كاطيده مع يل بيان كياب اورسي محمرى كاوه حليب جو بعد يس بيان كياب اوردوسيحول كاقر ساس بات كا پخت ثبوت ہے کہ سے ناصری وفات پانچکے ہیں اور سے حمدی بعد میں پیدا ہوگا۔ جیسا کہ دونوں کے فوٹو دیکھے کرنا ظرین خودی فیصلہ کر سکتے تائن

اس كاجواب يوں ديا كيا ہے كمائن عباس كا ند جب يم ب كم حضرت من عليه السلام زندہ ہیں اور جس روایت کوامام بخاریؓ نے نقل کیا ہے وہ ضعف ہے۔جیسا کہ اتہام دوم ہیں گذر چکا ہے اور متعدد مقامات پر مختلف طریق ہے آپ کے ندہب کی تخریج ہو چکی ہے۔اس کے علاوہ جن بزرگوں نے بیٹابت کیا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کی عمر عند الرفع ۱۴ سال تھی۔ انہوں نے ا بن عمال اور حضرت عائش كاند بب حضرت مع عليه السلام كي حيات بي نقل كياب بياني معنف عج الكرامة ، طبراني اوراين عساكرابو جريرة سے روايت كرتے بين كه حضرت ميے عليه السلام نازل موکر جالیس سال زنده ریس گےاورائن ابی شیبه احمہ ابودا ؤد، این جریراورائن حبان کہتے ہیں کہ چروفات یا کرمقبرہ نبویہ پیس فن ہوں مے۔حضرت عائش قرباتی ہیں کہ د جال تو آل کر کے جالیس سال زندہ روں مے ممکن ہے کہ بی سیح ہو۔ کیونکہ کم عدت بتائے میں مھی مسر خیال نہیں کیا جاتا۔ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت این عرف کے فرد کے صرف سات سال زندور ہیں مے قیم بن جماد كى روايت من آيا ہے كه اسال زنده ريس محدان اختلافات كومطابقت كى صورت ميں لانے ك لئ يون كما كيا ب كن "عند الرفع الى السعاه" آپ كى عرس سال تقى اورنزول ك بعدسات سال زنده ره كرچاليس سال بورا كري عيداحد بن محقطاني موابب لدنيه مل لكعة ہیں کہ ۳۳ سال عندالرفع کا قول نصاریٰ کا غرب ہے۔جیسا کہ وہب بن معہد نے کہا ہے۔ محرجو احاديث نبوييش البت مواب وويك بكر: "عند السرفع الى السماء" آپ كاعر ١٢٠ مال تقى -جيها كرطرواني اور حاكم في حضرت عائشة عدوايت كياب كرهفو علية في مرض موت من قرمایا كن ان جبر ثيل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة وانه عارضني بالقرآن العام مرتين واخبرني انه لم يكن بني الاعاش نصف الذي قبله واخبرني ان عيسي ابن مريم عاش عشرين ومائة سنة والا اراني الاذاهبا على رأس ستين ورجاله ثقات وله طرق "ثررح موابب مسعلامرزاقاني ماكي لكهة بي كدابن كثر كتب بي كم جمعه ابن عرض قول (كدآب عاليس سال بعدزول زنده ر ہیں گے ) مخالف معلوم ہوتا تھا اور بیر خیال تھا کہ روایت مشہورہ کے ساتھ ( کہ عندالرفع آپ کی عرسه سال تھی) اس کو ملاکر جالیس سال کا قول کروں۔اس کے بعد مرقاۃ الصعود میں قرماتے ہیں کہ امام بیج فی فیصلہ کیا ہے کہ آپ جالیس سال زعدہ رہیں مے اورجس روایت کوامام سلم

نے انن جڑے بیان کیا ہے کر:''شع ید حکث الغاس بعدہ سبع سنین ''اس سے بیم او 'جیس ہے کرکن وجال کے بعد لوگ حضرت کیے مطیر السام کے ماتحت سامت سال دہیں گے۔ بلکہ بیر طلب ہے کدآ پ کی موت کے بعد سامت سال لوگ آ دام بھی دہیں گئے۔ اب بیر سے زو یک بیر فیلہ بچیر وجوہ پڑے ملوم ہوتا ہے۔

بید مسه بعد دو دو بادائیک در است. اقد آل مید کر مدیث مسلم (قول عمر) میں بید تعریق نمین ہے کد حضرت میں علیہ السلام خود قلق وجال کے بعد سامت سال زعد ور بیں گے۔ جیسا کہ:'' یسمکٹ الناس بعدہ ''میں گذر چکا ہے۔ مگر حدیث ایوداؤد میں بید تعریق موجود ہے کہ خود صفرت عیسی علیہ السلام جالیس سال زعد ور بیں گے۔

دوم بر کردوایت این عمرش هم کافقط موجود به به سم شمی اشاره به کد: "بسه کست السفان " کاوقرع کمی واقع کے بعد موگا اور بهال وه واقعه مکومت بیسی به بساب مطلب بول بول کرمکومت کے بعد لوگ سمات سال آ دام شرور چیل گے۔

سوم ہیکہ بعدہ کا مرقع ہے۔عفرت عیمیٰ علیہ السلام مراد لینا زیادہ قرین تیاس معلوم ہوتا ہے۔ بذہب اس سے کمر آل دجال کواس کا مرقع بنایاجائے۔

چارم بیران مشکوک قول کا تائید ش کو آن اور صدیث مروی نیس ہوئی۔ بلد جس نقرر سمج روایات آئی میں وہ چالیس سال یا پینتالیس سال حکومت پیٹی کو ٹارٹ کی میں۔ اس لئے بھی تھے ہے کہ قول این مخرگواس خیال مرحمول کیا جائے کہ آپ کا خیال تھا کہ حکومت بیٹی کے بعد لوگ۔ ات سال آرام شمار میں گے۔

طرافی الا بری است مرفی صدیت بیان کرتے ہیں کہ: ' یسمیکٹ فی النساس اوب عیدن سغة احدد ''آسے ہول روایت کرتے ہیں کہ: ' یسلبٹ عیسی فی الارض اوب عیدن سغة ''کام طرافی نے بھی این سعوڈے بھی افغانس کے ہیں۔ اس لے قول واحد احادیث کا مقابل تیس کر مکیا۔

اس کے بعد قول این عمری خالف میں لکھتے ہیں کداس کی بنیا دقول نصار کی پر بے
کر: ''عسف السد فعہ ''آپ کی عمر ۳۳ سال تھی۔ بہا قول نصار کی ایمام ما کم وہب بن مید
ہر دوایت کر کے فریاتے ہیں کہ اس کا ایک داوی عبدالشعم بن ادر اس بھی ہے۔ عمر عمد شین
نے اس کی تحک دیب کی ہے اور اگر میدروایت بھی مجھی موق حضو ملطقے کا فریان ٹیس ہے۔ بلکد وعم
نصار کی ہے اور جو بھی احادث خوبید عمل وادر جواہے وہ بھی ہے کہ آپ کی عمر عند الرفع

۱۴۰ سال تھی۔ اب مرزائی ٹیل کبر سکتے کہ حضرت عائشاً دوران محرطی فد ہب . فات میچ کا تھا ادرید بھی نہیں کہر سکتے کہ ۱۳۰ سال کی روایت وفات میچ کی دلیل ہے۔ کیونکہ بحد ثمین نے اس کوحیات کی چرفوت بیش کیا ہے۔

ای طرح امام بخاری لکھتے ہیں کہ "اذ طلس ف" کے معنی میں استعمال ہوا ہاور ماضى اس جكه بمعنى مضارع ب\_ كونكه حضرت عيلى عليه السلام سے قيامت كوسوال موكا كركياتم نے مثیث پھیلائی ہے تو آ پ کہیں گے کہنیں، میں ہی کہتا رہا ہوں کہ انڈ کی عبادت کرواوراس کو ا یک جانو \_اب ای مقولہ کورسول خدائلے بھی نقل کریں گے کہ میں بھی وہی بات کہوں گا۔ جو حفرت عیسیٰ علیدالسلام کہیں گے کہ میرے بعد معلوم نبیس کہ بداوگ کیا کھ کرتے رہے۔ اس اس جكددوتول كى مماثلت صرف بعديت من ب-جوحضرت عيى عليدالسلام من بطوررفع مونى اور حضورانو ولي في بيلوروفات وكي كونكران كي حديث من بدافظ بيك. "مد فارقتهم" جب آب ان الگ ہوئے برلفظ میں بد حملہ جب آب کی وفات ہوئی اورامام بخاری نے چوکار میم صدیث تقل کی ہے۔ 'کیف انتم اذا نول فیکم ابن مریم واسامکم منكم "اورشران بخاري لكحة بين كن" والمصال ان اسامكم المهدى موجود فيكم من قبل فزوله "توال صورت من يهاغظ وكاكمام بخارى وفات ي كائل تصاس ع علاده صرف روایت کرنا بخاری کے خرب کی دلیل نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ عام طور پرمصنفین وہ روایت بھی نقل کردیتے ہیں کہ جس میں ان کا نہ ہب مروی نہیں ہوتا۔ یا تی ر ہااختلا ف حلیہ کا مسئلہ سووہ بھی اس طرح مرہے کہ جعد سے مرادشار حین بخاری نے قوی الجسم اور طاقتور مراد لیا ہے کہ حضرت سي عليه السلام جمم كرمو في اور پيول بوت نيس بي اوراحم كالفظ بهي انهول في أدم کے مرادف سمجھا ہے۔اب ایک طرف بخاری کے شارحین دوروانتوں سے صرف سیج ناصری سمجھتے یں اورا یک طرف مرزائی دوئ ابت کرتے ہیں۔ ناظرین خود ہی سوچ لیں کہ آیا شارعین کا قول معتبر ہے کہ جن کومراد بخاری پرزیادہ اطلاع تقی یامرزائیوں کا قول، جوندتو بخاری کے جمعصر تھے اورندائهول في شارين كازمانه يايا بي؟ اوربيطا برب كدصاحب" الدار ادرى بسا فيها" صاحب خاندکوایے گھر کی زیادہ خربوتی ہے۔ غیرکوکیا معلوم کدوال دمعقولات کا مرتکب ہو۔اس لئے محدثین کا قول اس مقام پر معتبر ہوگا اور مرزائی کا خاندزاد قول تحریف مجما جائے گا۔ کیونکہ اس قول کی تائید کمی نقل شہادت ہے آج تک نہیں ملی اور نہ طنے کی امید ہوسکتی ہے اور اگر صرف لفظی اختلاف پر دوسیح کا قول کیا جاتا ہے تو مرزائیوں کولازم ہے کہ دوموی کا قول بھی کریں۔ کیونکہ

براویت مسلم آپ کا حلید بول ہے کدرجل ضرب جعد آپ ملکے عیلکے طاقتورجسم رکھتے تھے اور سیر ق ابن بشام جلدووم ش بروايت ابن اسحاق يون فدكور بكر: " رجل ادم طويل اقفى "آپ مندم گون طویل القامت بلند بنی ہیں۔اب اگر جعد اورطویل کا مقالہ کیا جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ ایک موٹی تو پہت قامت تھے اور دوسرے موٹی دراز قامت تھے اورا گرتاویل کر کے دونوں لفظول کو بوں ایک منہوم پر لایا جائے کہ جعدے مراد صرف جسمانی طاقت ہے۔اس لئے آب طاقتوروراز قامت ثابت موكرايك بي موى ثابت موت تصقواى طرح حفرت عيلى عليه السلام مجى ايك بى ثابت ك ك من إن ك: "جعد الجسم سبط الشعر بين الادمة والحمرة " آب طا تقررسيد سع بالون والي مجيم سرخي مألل محتدم كون تقراس كے علاوہ بيروني شبادت بمي اس امر کی تائیر کرتی ہے کہ الل شام جہاں آپ بدا ہوئے تھے یا الل معرجہاں آپ نے پرورش یا کی تھی۔ان کا حلیہ بھی عموماً یکی ہوتا ہے۔ ہاں آج کل کے فوٹو بے شک آپ کے چونکہ پورپ ے شائع ہوتے ہیں۔ آپ کو اور پین وضع قطع کے بنا کرمرخ رنگ ثابت کرتے ہیں۔ مگر بیمرف صفائی ہے۔ ورنہ اصل فو ٹو جو اہل شام کی وضع قطع ٹلا ہر کرے۔اس میں موجو دنیش ہے۔ کیونکہ واقعصلیب کے دفت کوئی عیسائی موجودند تھا اور نداس سے پہلے کی نے آپ کا فوٹو اتارا تھا۔اس لئے ان فرضی فو ٹو وک سے سرخ رنگ ثابت کرنا بالکل غلط ہوگا۔ اس موقعہ مرمرزا قاد یائی کا فو ٹو لے لیجے۔اس میں سپیدرنگ دکھلا یا کیا ہے اور دعویٰ ہدے کمت محدی گندم کون ہوگا۔ توجس تاویل سے مرزا قاریانی کو کندم کون ثابت کیا جاسکا ہے۔ وہی تاویل حضرت سے کے حلید میں بھی ہوسکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کوظیم الصدر بھی کہا گیا ہے۔ مران فرضی فوٹووں میں نمایاں طور پر آپ کا سید معمول نے بیس دکھایا حمیا۔ اس لئے بھی بیا تائل اعتبار بيدزياده فتحقيق كرنا موتوباب حياة أستح وهراؤ

ہے۔ انتہام پیجم اورامام ما لک پیااین حزم امام مالک اوراین حزم کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے کہ بید دونوں بھی وفات مج کے آگا کی مقربہ محمد کو بینز کر کیرانوں کی اجاماع سے میڈنڈال والان واپ کہ دونوں اور وارسے وہ دار

قال تقدو و كروين ك لئ يول كها جاتا كرا" قال مالك مات (مجمع البحار ص ٨٦) قال البن حذم مات (مجمع البحار ص ٨٦) قال ابن حذم مات (جمل حاشيه جلالين) ثم قال رائ النبى عليه السلام روحاً ومن كذب بهذا فقد انسلخ عن الاسلام بلاشك (الفصل ج ١ ٩٥٠)" الم كا جراب يول ديا كما به كرن كورك مارت في من كرت اورندى وه مقام يوش كرت في رجال أميرل في إيا ي حمق في كل عام يركن كم سند بيان كا برحرف قط

گرہم ناظرین اہل اسلام کے رفع اشتباہ کے لئے ذر ہفصیل سے کام لیتے ہیں کہ ابن حرم ائي كتاب (فعل م 22) برصاف لكهة بين كرحفرت من ونده بين اورامام ما لك ك متعلق یوں کہا گیا ہے کہ مجمع المحار میں آ پ کا قول نقل کر کے اخیر میں تاویل بھی کی ہے۔ یوری عبارت يون بكر: "قبال مبالك مبات لعله اراد رفعه على السماء اوحقيقة ويجى اخر الذمان لتواتر خبر النزول "مرمرزائي تعليم في اس تاويل وُقَل بَيس كيا اورجو عبارت عتید میں نقل ہوئی ہے۔ ابی وغیرہ نے شرح مسلم میں اس کوموافق عقیدہ اسلام کے بی نقل کیا ہے۔علاوہ بریں اگر آ ہے، کا ند بہ وفات سے ہوتا تو علامہ زرقانی ماکنی آ ہے کے تابعدار ہوکر حيات ورواد الفاظ من شكية - واذ انزل سيدنا عيسى عليه السلام فانه يحكم بشريعة نبينا بالهام اوباطلاع على الروح المحمدي اوبما شاء الله من استنباط لها من الكتاب والسنة ونحو ذلك ، واختلف في موته قبل رفعه بـظـاهـر قـولـه تـعـالىٰ انى متوفيك ، قال الحافظ وعليه اذ أنزل الىٰ الأرض للمدة المقدرة له يموت ثانياً ، وقيل معنى متوفيك رافعك من الارض فعلم هذا لا يموت الافي أخر الزمان قال في موضع اخر رفع عيسي وهو حي على التصحيح ولم يثبث رقع ادريس وهو حيى بطرق مرفوعة (شرح مواهب لدنيه) "اتهام جهارم مين مي ح متعلق جو يجدعلامه فرور في بيان كياب-اس كاليك اليك لفظ مرزائي تعليم كى ترديد كرتا ہے۔

ا تهام پنجم اورامام شعرانی یاشخ ابن عربی

شخ اکبر کے تعلق ہوں کہاجا تا ہے کہ آپ اپٹی (تیرن الرہ ۱۹۱۳) پس ہوں کھتے ہیں کہ: ''انسصل روحہ عند العفارقة عن العالم السغلی بالعالم العلوی ''اودا ام' خمرائی (خبتات نم' سم کھتے ہیں کہ'' رفع عسلی کھسا رفع عیسی علیہ السلام ''اور ہواتیت میں لکھتے ہیں کہ: 'لوکان موسیٰ وعیسیٰ حیین ''جس سے ثابت اوتا ہے کہا پ کزدیک وفات سے مجے ہے۔

جواب يوں ويا كيا ہے كتفيرابن عربى كے متعلق ابھى تك اشتباه ہے كه آيا آپ ك تصنیف ہے یا آ ب کے ذمد لگائی عملی ہے۔ کیونکہ شیخ اکبرکو بدنا مرنے کے لئے لوگوں نے عقائد طحدہ لکھ کر ذمہ لگا دیے تھے۔جن کی تر دیدام شعرانی نے بواقیت میں کی ہے۔اس لئے بہتیں کہا جاسكناك آب نے وہاں اپنا فد ب بيان كيا ب-اى طرح يواقيت ميں على الخواص كا قول فدكور ہوا ہے۔امام نے اپنا فدہب بیان نہیں کیا۔البت مرزائیوں کے فدہب میں چونکہ قطع وہر بداور خیانت فی النقل کارثواب ہےاور دجل وفریب یاافتراء واتہام فرض اولین ہے۔اس لئے امت د حال نے صفت د حالیت کا ظہور پیدا کر کے عوام الناس کی آسمگھوں میں مٹی ڈ النے کی بے فائدہ کوشش کی ہے ۔ مگر اہل اسلام نے فورا وودھ کا دودھ یانی کا یانی دکھا کراصل واقعہ پیش کر دیا ہے كه مردوامام حيات مسيح كے قائل بين قاديا نيول كوسلو تيس سناتے بين \_ كيونكد (يواقيت عاص ٣٩) میں درج ہے کہ سیوعلی الخواص کہا کرتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ بھی ای طرح رفع جسمانی ہے مرفوع الی السماء ہو گئے ہیں۔ جس طرح کیسٹی بن مربم مرفوع الی السماء ہوئے تھے اور اس طرح زمین پر دوبارہ اتریں گے۔جس طرح کد حضرت مسیح آسان سے نز ول فرمائیں گے اور (یواتیت ج۲م ۲۹۰) کہ بحث ۲۵ میں لکھا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام قتل دجال کے بعد مري كـ ( الا مات كى باب ٣٦٩) يمن مُركور ب كر "ما الدليل على فزول عيسى ابن مريم؟ هو قوله تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته . فالمعتزلة والفلا سفة واليهود والنصارئ الذين ينكرون الرفع الجسماني يـوّمنون به • والدليل الثاني قوله تعالى وانه لعلم للساعة والظاهر ان الضمير لعيسي ابن مريم اذا المذكور هو لا غير وفي الحديث اذا المسلمون في الصلودة اذا بعيسي ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وعليه بردان ويبداه على الملكين · فالحق ان عيسى ابن مريم رفع الى السماء بالجسم العنصري والايمان به واجب لقوله تعالى بل رفعه الله اليه وعن ابى طاهر القزويني ان كيفية الرفع والنزول ثم كيفية المكث في السماء بلا اكمل وشرب كلها مفوض الى الله تعالىٰ ''اسك بعدا ّب فـ اعتراضات كادفعيركيا بك: "ما جعلفاهم جسد الاياكلون الطعام "سمرادونياوي زئرگ ب- كونكداس

وعیسی ''نواس کاجواب آئے آتا ہے انتہام ششم اوراین قیم

به المستخدم المراقاد إلى كرم الخلاف عمل به كرمافقا ابن قيم في افي كماب زادالمعاد (وكربت مرزاقاد إلى كرم الخلاف عمل به كرمافقا ابن قيم في افي كماب زادالمعاد (وكربت المستخدم ان به دع الى السعاء وله مهم المنطقة عبد المنطقة المنطقة المنطقة بعد البدن "اور ماري المستخدات عبد المعالمة بعد البدن "اور ماري المستخدات عبد المواحق عيسي مال في مواحق عيسي كراوالمعاد على ماري ما ملك به بيات محتاج كرمافقا ابن قيم حيات محتاك منطب سيم كرد المواحق على ماري ما مواحق عيسي كرد بين المواحق على ماري والمواحق عبد المواحق المواحق عبد المواحق الم

ا ہم ) ہر میر مرزا قادیانی نے اپی تصافف میں ذکر کیا ہے کہ سی کی قبرطیل میں ہے۔ (جو بیت المقدس ہے میں کسل کے فاصلہ پر ہے) المقدس ہے میں کسل کے فاصلہ پر ہے) ایول بھی کلھا ہے کہ می کی قبر بہت المقدس میں ہے اور اس پر ایک بواگر جا بھی ہتا ہوا

ب - (اتام الجرس ۱۰ فرزائن ج ۱۸س (۱۳۹ ) یه می کلمعا ب کرشیر ش ب - (راز هیت می ۲۰ بختر ش ب به بر ۱۵ بر ۱۵ بر ۱۵ بر ۱۵ بر ۱۵ بر ۱۹ بر ۱۹ بر ۱۹ بر ۱۹ بر اور (حسل مع می ۱۳۵۳) هی کلمعا ب کرشی کی تیم شخیر ش اب تک موجود ب -مرزایشر احمر (ماشید یو یا آند بلیخ بر برائی ۱۹۱۵) هی کلمید بین کدید دومری قبر شانسیرالدین ک ب اورازالد فبر چهارم عمی فرمات بین کراخی کم مولوی اورالدین کلیج بین کریم چوده سال ریاست جمول شخیرش ما زام ب ب بوع کی قبر شیر محلد ما نیارش معلوم بوئی تمی اور تحقیق سے معلوم بوگیا کریسوش کی قبر شخیر ش بی ب ب -

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مروا کی تعلیم میں یہ وع کی تمریم متعلق آج سک کو کی تعلی فیصلہ نیس ہوا کہ کہاں ہے؟ یا ہے تھی پائیس؟ باپ ، بیٹا، حواری تین محلف بیان دیے ہیں۔ غیر جانبدار کو کیسے یقین آسکنا ہے کہ واقعی جو قبر کھیر تھی ہے حضرت میں علیدالسلام کی ہے۔ کیونکہ ان کے زدیک بیوع اور ہے اور ٹینی اور جیسا کہ تو ہیں میسی عمل مرزا کی عذر کیا کرتے ہیں کہ مرزا تا دیائی نے بیوع کو گالیاں دی ہیں۔ تی پاشنے کو گالیاں ٹیس دیں۔ مرزا قادیائی (ست بڑی ماشیرہ) میں لکھتے ہیں کہ: ''بیوع کی ٹجرقر آن مشریف میں ٹیس دی کہ بیکون تھا؟''اس لئے مرزا قادیائی نے دل کھول کرتو ہیں تی عمل سارا اندرونی بخار نکال لیا تھا۔

(ست بجن ص ١٥٩، خزائن ج ١٠ ص ١٨٣) عن لكست بيل كدعيدا كول كا خدا يسوع متح ٣٢ سال كى عمر ياكراس دارالفناء سے گذر كيا۔ رسالد (نورالقر) ن ص ٢٠١٠ ، خزدائن ج ٢ ص ٢٠٠٠) ييس لكيت بيس كر: " عيسا كي اس بدتهذيبي سے تكذيب كرتے بيس كرضا أي تو بھلاكون مانے -اس غريب كونوت سے بھى جواب وے ويتے ہيں۔" اب اگر يمى خيال كيا جائے كديوع كى خبرقر آن شریف میں نہیں ہے تو مرزائی کس لئے بدوع کی قبر مشمیر میں تابت کرتے ہیں؟ اور کس طرح وقات كم عابت بوكى كد: "أويسنا هما الى ربوة ذات قرار ومعين "مي قريبوع مح كى طرف اشارہ ہے۔ کیااب اس کاذکر آن ش آ عمیا ہے؟ اس لئے ہم کتے ہیں کہ حفرت کی ک قبر شميريس اب تك نابت تبين موني -اكرا ثبات قبريس ليوع اورسي كوايك تسليم كيا جائة جم سوال كريس مح كرتو بين ميح ميس يموع اور ميح كوايك كيون نبين تسليم كيا كيا\_ وراصل مرزا قاديا في کومطوم ہوتا ہے کہ کی بات کا یقین نہ تھا کہ یہ ورع اور سے آیک ہیں یا دوا ٹیچی نے جیسا کہا وہ کہتے مے تجب یے کئی ایک مقام براقرار می کر گئے ہیں کہ بیوٹ اور تاکیک ہیں اور پھر جب ہوٹ سنبالتے بیں تو کہدویے بیں کہ:"اماری رائے اس بیوع کی نبت ے کہ جس نے ضافی کا (انجام آئتم ص الفزائن جاه ص اليشاً) دعویٰ کیااور پہلے انبیاء کو چوراور بٹمارکہا۔'' دونوں کوایک مانتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ''مسیح کا بیان کہ میں ضدا موں۔ خدا کا بیٹا ہوں میری خود محق سے نجات یا کمیں گے کوئی آ دی اس کودا نا اور است باز نہیں کہ سکتا حکم خدا كاشكر ب كداين مريم كريدسب جموف الزامات إين " ( (درالتر آن س ٢٦، فزائن ١٥٥ من ٢٥١) يهال معدم موتا ب كدمرزا قاد يانى في جوش مراق بين معرت ي كوتوبين تو كردى يحر بعد يس خيال پيدا مواكد لوگ كافركيين كيساس لئے عذر اور بهائے بنائے كديسوع اور بے اور سے اور مگر جب بربات یرانی ہوگئ اور قبرے کا ذکر شروع ہوگیا تو بدوع کی قبر فایت کر کے حضرے سیج کی قبر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اگر مرزا قادیاتی کومراق ند ہوتا تو ہم ضرور کھیہ ویتے کہ آ ب نے بیان ہو جوکر دجل مخادعت اور فریب کیا ہے۔ محربیجی خیال آتا ہے کہ شاید تو بین سے کے وقت آپ کو بیمعلوم نیس تھا کہ بیوع کی فقطی تحقیق کیا ہے۔ شاہداس نا واتھی کی وجہ

ے انہوں نے دو محص تشلیم کے ہول گے۔ لیکن ہم ناظرین کے سامنے ذیل کی چند سطور پیش کرتے ہیں کہ یبور گا دو مصلی ایک ہیں دونیس ہیں۔

(لغات عبرانی م ۱۲۲) میں فدکور ہے کہ: ''بیوع اصل میں پیٹھ ہے۔جس کامعنی نجات وية والا ب- يوناني زبان ميس اس كوحسب فيتن ميش وتشفري ص ١٣٥١ى اي ايسوس ينايا ميا تھا۔جس کوعر بی میں عیسیٰ کی صورت میں تبدیل کیا گیاہے اور انگریزی میں ہے سس کہتے ہیں۔'' مرزا قادیانی نے اپنی کتاب سرمے چشم آربیے کے خری ورق پراگریزی اشتہار شائع کیا تھا۔ جس میں بی سس کرسٹ لکھ کر میں ابت کیا تھا کہ میں اس کے مشابداور مثیل ہوں اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے ابن مریم کھوایا تھا۔ کھونہ حق کے حاشیہ ۲۸ میں خود آپ نے بی سس کرائیست کا ترجمہ عیسیٰ این مریم لکھا ہے۔ تمام انا جیل اور کتب معتبرہ اس بات کی شاہد میں کرعیسیٰ این مریم کو ہی يوع يا جى سس كريث كبالكيا ہے۔ پس اندرين حالات بدفيصلة سانى سے بوسكتا ہے كہ و بيل نا والنيت كا وجد الب في وقض مجه بول كر بعد ش آب في ايك مجور محل اين كم ہے رجوع نہیں کیا۔ بالفرض محولہ بالاعبارات میں مرزائی کچھتاویل کر سکتے ہیں توبیان کا طرز عمل كديبوع كى قبر تشير ميس ب-اس امر يرز بردست دليل ب كدمرزا قاديانى في يبوع اورسيح كو ا کی شخص ہی تصور کیا تھا اور باتی سب بہانے تھے جو پیش کئے گئے تھے اور افسوں ہے کہ ایسے بہانہ جواً دی کوافضل الرسلین کا خطاب دیاجا تا ہے۔ کتنی بزی جہالت ہے۔ نی روشی کی سیابی میں سینے والے اگریمی واقعہ سوچ لیس تو آج بی بیعت مرز ائیہ ہے دست بردار ہوجا کیں۔ مگر جوآ رام اس ندب میں براسلام میں کر نصیب ہو۔ اس لئے ان سے توقع بہت کم براب ہم ذیل میں وہ مراسلات درج کرتے ہیں جو تحقیق قبرت میں اہل کشمیر کی طرف روانہ کئے مکے اور جن کا جواب خلاف عقيده مرزائيده يأكيابه

ا..... جماب چنی تامنی فضل اجر معرفت خوابه ظام کی الدین ، میڈیهل کمشنزلد حمیاند.
"شی نے تحقیق کی ہے کہ مقبرہ و روضہ بل جائم محمد ہے والی آتے ہوئے با کیں جانب پڑتا
ہے۔ مرتا رقع محفیر کو سامنے رکھ کر ہول کہنا پڑتا ہے کہ دو مقبرہ مید فسیرالدین صاحب کا ہے ندگہ ایوز آ صف کا مقبرہ ۔ جائع صحید ہے آتے ہوئے وائیل طرف انزمرہ اور دوضہ بل میں کوچہ یار ضال اور تالہ مارچی واقعہ ہیں۔"

خواجه شیر محمد آغظم شاه تارخ بمشمیراعظمی بیش کلیسته بین کد: ' دهفرت سید نسیرالدین خانیاری از سادات عالی شمان ست در زم روستورین پورتتر پیچه ظهورنمود مقبره میر رقد س مر درمجله خانیار مهیدا ، فیوش البی است ، ورجمارایشال سنگ قبرے واقعه شده ورگوام مشہورست که آنجا پیٹیبرے اسودست که دورز بان سمایقد در تشییر میتوث شده بود ، این مکان به تعام آن پخیبر هروف است در کسایداز تاریخ و بیده ام کد بعداز قصیه که دوروراز حکاسیة ہے فیوسد کہ سیکھا ارسالیس زاده با تمانی شخص نماز در حاصت و مجاوت بسیار کر دیرسالت دوم تشییر میتوث شده در تشخیرا کمده برگوت از مرد و خانیار مصلی اقتصرت از طاحظه این عمارت صاف عمیال ست که بوز آصف در تحکیراً انز مرد تواریخ مخالف و مناقص اراده ، حضرت میرز ااست زیما که بسور نم خود را بجب از سالیس و فیمرہ تواریخ مخالف و مناقص اراده ، حضرت میرز ااست زیما که بسور نم خود را بجب از سالیس و فیمرہ تاریخ ساز شعبرہ اداری المجیمات الله می فرز مرح توابی بیاز است از ماکھی خود را بجب از سالیس و فیمرہ مقام جس از شعبرہ اداری المجیمات ا

اب مرزاقاد یاتی کی بیدا ویل کدیون کا پوزین گیا ہے اور چوکد آپ افون کرتے ہوئے۔ ہوئی کہ بیا لگل غلط ہے۔ کوکلہ بینظا صف ہے آپ افون کرتے ہوئے۔ کوکلہ بینظا صف ہے آسف نیل ہے اور اس وجہ سے کئی غلا ہے کہ یون ممکنی وجہ تھے۔ کوکلہ مقال مدالسائین میں ۸۱ملود و نظامی شراکھا ہے کہ حضرت کی آپ آپ نے فرمایا کرتم بھیٹی کیول رجح ہو؟ ''داخست من دحمت اللہ ''و آپ نے بیون سے کہا کہ کرتم بیٹ فرق کیول رجے ہو؟ ''داخست من مکواللہ ''است عمل حضرت جرائل علیا المام نے آپ کو فیل کی کرتے ہوئے۔ بین مرائل کا بیار کے کہا کہ خواک کے بناوم ہور ممکنی دربا بہتر ہے اور لوگول کرمائے خواک کا امروزارہ کروش رہنا جائے۔

سیس خواجہ میر می شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب (سیف چنتیائی میں ۱۱م) میں کھنے چین کی سیال سیال میں ۱۱م میں است میں آدی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ شیمیر شل مرز اقادیائی کے بیعیے ہوئے کی آدئی ایک حبر ک حزار کے کیادوں کو دو پہائی مع و سے کر حوالا اور ان کی جیاد ہے گئی میں اسلام کا ہے۔ محر کوادوں کے دو ان کی اسلام کا ہے۔ محر کوادوں کے جورٹ بولنا کو ادار ندی ہے گئی میں اسلام کا ہے۔ محر کو ادر ان حقیقت کا تمام اصلی را دشکاف ہوجاتی ہے۔ اسلام کمن کی تمام مصالحت مجی معلوم ہوجاتی ہے۔ اسلام کا الدین اللہ میں انتہام معلوم ہوجاتی ہے۔

مرزا قادياني (روضة السفاج اس ١٣٦١) من لكية بيل كديمودي آب كعبد من باره قبائل تصرحن بین سے نوقبائل کو بخت لصرنے تبت ، مشمیر، منداور افغانستان کوجلاوطن کردیا تھا۔ كيونكدان لوگول كى وضع قطع اورشرول إبستيول كے نام وي بيں جو ملك شام ميں تقدر مثلاً بابل، گلت، طور، صور، صیدا، بابل، تخت سلیمان، نیزی وغیره و حضرت سیح علیدالسلام واقعه صلیب کے بعد تشمیر کوآئے اور وہاں اپنی کھوئی ہوئی بھیروں کی خبر کی اور عامال بعد وفات یا محتے اور رہیمی مشہور ہے کہ آپ نے اپنی معشوقہ مریم کوخدا کے سرد کیا اور وہاں سے کوہ جلیل میں آئے جو بیت المقدى سے تمين ميل كے فاصله يرب اور وشمنوں سے خوف كھا كراس ير يزه مكے۔اس وقت يها ژيرابر چها يا بواقعا تو لوگوں نے خيال كيا كه آپ آسان كوچڑھ گئے ہيں۔حواريوں نے بھى يمي خیال کرایا تھا۔ یا یوں اصل واقعہ پر پردہ ڈالتے ہوئے رفع سادی کا قول ظاہر کیا۔ محرآ بے نے شہر تصيين بينج كرسلطان ازليه كوخيالكها كهرش ابآسان كوجاؤل كاادرتمهاري طرف چندحواري جعيتما ہوں۔ کتاب کروی فکشن میں ہے کہ جب کائفس کا ہنوں کے سردار کو معلوم ہوا کہ آپ صلیب نہیں دے مئے تو اس نے قیصر روم کو شکاتی خط لکھا کہ پیلاطوں نے بوسف اور حوار بول سے سازش کی بناء رمس کوصلیب سے بحالیا ہے تو پالاطوں کو عماب نامہ پنجا۔ جس سے اس نے خصر کھا کر بیسف كوقيد كرنيا ادرايك رماله حضرت من كالاش من روانه كيا كدوه آب كو يكز كروايس لا كي مرا چونکہ آ پ شمیر بھی تھے تھے۔ وہاں تک کوئی نہ پنچا۔ شمیر یوں نے بیوٹا کے نام کو کچے تبدیل کر، کے بوں کہنا شروع کر دیا تھا۔ بوز آ صف، بوز آ سف، مجرارض سولابت بیں آئے اور وہاں تیلنج وحدانیت کی۔وہاں سے نکل کر بہت شہروں شی وعظ کیا اور شیم کووالیں آئے اورو بیں قیام کیا اور و بي ٨٨ برس بعد واقعه صليب فوت موصح \_ (أكمال الدين واتمام العمة للقي) اس تحريث مرزا قاديانى نے خواہ نواہ يوزآ صف كى موانحرى كويسوع كى زندگى يرچياں كيا

ے در ماصل كتاب و يكنے يرية كرير برطرت سے قالف ب كيتكمال على ية كريس ب كمال قبركا مالک مجی بحی بیت المقدر سے جان بچا کرزندگی بسر کرنے کو یہاں آیا تھا۔ کیونکہ آ کمال الدین کی عبارت اصل تحرير كے مطابق يول ب كرولوجنسير ملك صولابت (سولابت) كا باشندہ تھا۔ اس ك ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جس کانام اس نے اوز آصف رکھا۔ جب وہ الغ ہواتو علیم منوبر لکا سے اس کے پاس آیا۔ راجینے اس کی عزت وآ بروے واضع کی اورائے بیٹے بوز آ صف کا اتالیق مقرر کیا۔ شہرادہ نے اس نے نہی تعلیم حاصل کی اور دنیا ہے بعطی رکھنے کا تعلیم نے اس کاول بادشاہت ، رواشتہ كرديا وحكيم منوبراس كالغلبي نصاب كمل كرك وبال سع جااميا توايك دفعة ثمراه وكفرشة نظرآ ياساس نے خدا کی رحت کی اس کو بشارت دی اور کچھواز بتایا۔ جس بروه کمل پیرار ہا۔ پھر فرشتہ نے اسے حکم دیا كسفرك لئے تيارى كرے تاكيش تيرے مراه يهال سے نكل جاؤل -ال كے بعد شفراده اجرت كرتے ہوئے اپنے ملك سے فكل كياتواں نے ايك صحراء ش پانى كے پاس ايك ورخت ويكھاجهان اس نے پچے دن قیام کیا اور وہاں اس کو وہی فرشتہ نظر آیا۔ پھر اس نے بستیوں میں وعظ کہنا شرع کیا تو ۔ پچے مت کے بعد اپنے اصلی وٹن مولابت کو واپس چلا گیا اور والدین نے بڑے تپاک ہے اس کا استقبال كيا اوشتراده نے ان كوتو حيدكى وكوت دى۔ كچھدت كے بعد شنم اده تشمير على آيا اور وہال كے باشدے اس ہے متنفید ہوئے اوراس نے ان کو محی آقو حید کی دعوت دی۔ چنانچہ بیر مبیسی رہنے لگا اور جب مرنے لگا توائے چیلے یا مرکو حدوی کی وحیت کی اور جہان فانی سے رفصت موا۔ اب اس عبارت کو معزت می علیدالسلام پر منطبق کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ

لك كى تورات بى رات جكن ناتھ ہے فكل كر نيميال كوچلا كيا۔ پيمركوه بماليدكوعبور كرتا بواراجيوتاند آ پہنچا اور دہاں ہے فارس پینچ کر تبلیغ شروع کی ۔ تو وہاں کے بت پرستوں نے اس کو وعظ تو حید يروك وياتو ملك شام مين آگيا وراس وقت اس كاعر ٢٩ سال تقي ـ اب جا بجاوعظ كرنا شروع كيااور بزارون لوك تالع مو كئے \_ چند حكام نے بادشاہ بلاطون جاكر شكايت كى كيسلى تا ي ايك واعظ اس ملك مين وارد ہوا ہے۔ جوائي سلطنت كى دعوت ديتا ہے اور تيرے خلاف لوگوں ميں جوش پھيلا رہا ہے۔ چنانچہ ہزاروں كى تعداد ميں لوگ تالع بھى ہو گئے ہيں۔ ملاطوس نے اسے ار فاركر ك موابد ( فرجى سردارون ) كے بيش كيا يكر حضرت عيلى عليه السلام جب بروشلم آئو لوگوں نے بڑے اعزاز ہے آپ کا استقبال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبت جلدتم لوگ طالموں کے ر ہائی یا کرایک قوم بن جاؤگے اور تمہارادشن بہت جلد تباہ ہوجائے گا۔ جوخدا سے خوف نہیں کرتا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بی اسرائیل سے ہوں۔ میں نے ساتھا کہ میرے بھائی اور بہنیں ظالموں کے ہاتھ گرفتار ہیں۔اس کے بعد آپ نے جا بجاشہر بشہر وعظ کہنا شروع کیا اور عبراندں سے ریمی کہنا شروع کیا کہ بہت جلدتم نجات یاؤ گے۔تب جاسوسوں نے بوچھا کہ کیا ہم قیعردوم کے ماتحت رہ کرایے بادشاہ پلاطوں کا حکم مانے رہیں یاا پی عات كا انظاركرين و آپ نے جواب ديا كه ش تم سے مينين كہتا كم تم تيمروم سے نجات ياؤ مے۔ بلکد میرامطلب بے ب کتم بہت جلد گناہوں سے نجات یا دیے۔ اس کے بعد آپ نے مخلف مقامات برتوحيد كاوعظ تمن سال تك كيااورآب كي عراس سال تك بيني كي مواسوس نے ا پنا كام شروع ركها اور پالطوس كوييز طره پيدا موكيا كدلوگ كېين حفرت من عليه السلام كو يخ عي بادشاہ نہ شکیم کرلیں۔ابآپ کے ذمہ بغاوت کا جرم لگا کرآپ کو اند جری کو خری ش بند کیا گیا اور محبور کیا کہ آب بخاوت کا اقبال کریں گرآپ نے ندکیا اور تکالیف برداشت کرتے رہاور جب دربارش آپ بیش کے محتو باطوس نے یو جھا کہ کیاتم نے یون بیس کہا کہ سے کو ضدانے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بغاوت پھیلا کرخود بادشاہ بن جائے؟ جواب میں آ ب نے فرمایا كرجبتم صليب برقل كريك مولواس كى كياضرورت ب كدخواه تولول ساس برمكا اقبال كرايا جائے۔اس رو كم جواب ير بالطوس في عصر كما كرآ ب كوسليب يرائكان كاتكم ديا اور باقی مجرموں کور ہا کردیا۔ توسیابیوں نے آپ کو بمعداورود چوروں کےصلیب دیا توسارادان لاش صليب يردى \_ سيايول كالبهرا تفار تابعدادلوك دكيد وكيدكردوت سيحادران كواين جان كا خوف بھی لگ رہاتھا۔ شام کے قریب سے کی روح خدا کے پاس چلی کی۔ اب پالطوں کو ندامت

آور (منی بادا به ای منی فرور کی آپ نے فریا جوالیاس آنے والا تھا ہی ہے۔
چا ہوتو تیول کرو (مرض به ۱۶۱) منی تی ایوکی خاور ہے۔ اب یمان زول ایلیا سے مراد یکی
علید السلام کاظیور ہے جو حضرت الیاس سے کمال شاہوت کے تھے۔ جس سے بنتی فکا ہے کہ
اصطلاح نبوت میں جس تی کے زول کی باہت کھنا جاتا ہے کہ وہ ضرورات کی گا اس سے مراد میہ
موق ہے کہ ایوک منی برا موقا جو بہلے کہ شاہ ہوگا۔ ای طرح زول کے سے تھی مراوظیور مثلل
ہوتی ہے کہ اور جب تم نبوت دوسرے تی کے آئے ہوگا۔ ای طرح زول کے کا خان ان جا سے مواد میں
می وفات یا چھے ہیں اور خود تین آئی کے گا۔ کہ کہ کا خان ان جا سے معاد وہ آگر میں ان کی کا خان ان جا سے معاد وہ آگر میں ان کی کے ایک کا ان کا بات کی ان ان میں میں تو تو ہیں ہی

موتی ہے کیا اس میں کوئی ایدا قائل آ دی ٹیس ہے جواسلام کی ضدمت کرے اور میبودیوں کے نبی کی مختائ ہے؟ قریم علم ام تی کا نبیاء نمی اسرائیل اور کھتم نیراستر کی فضیلیت کیا رہی؟

الل اسلام نے اس مقام پر ایل حقیق کی ہے کہ حضوطات کی پیشین کوئی کتب مابقہ ساویہ میں موجود ہے اور آپ کے نام خلف طور پر ذکر کئے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک نام ایلیاء مجی ہے۔ اب ایلیا سے مرادالیا سی این یا آت ہیں ایکوں کی حقیق ہے یا مرزائیوں کا مقیدہ ہے۔ ورشہ اہلی اسلام اس سے محترز ہیں۔ جیسا کہ ذیل کی عمیارات ہے بالکل واقعے ہے۔

سے سر ریں بہت اور یں سمبرات ہے ہاں وں ہے۔ ..... حافظ این قیم ہداریا لھیازے دلیل نبر ۴۳ میں لکھتے ہیں کہ انجیل متی میں مذکور

ا است وافظائی می بین بدورد کی جب مفرت می با ما المالی کو کی او آپ فیشا کردول کو مفرت می ما میدالمل می با مرفق دواندگیات که پوچش که ایل آپ بین یا گونی اورب تا بهم اس کا انظار بیسی و حضرت می ما بیدالملام فیزی کا که مفرت می ما میدالملام بیده میر کوئی پیدائیس بواد گورایت اور کتب انبیا ها یک دومر کے کے مؤید بوکر موجود بین اسب مباری خواہش ہے قو مان گودا کیا گئی تاریک کہ جائے۔ اب جس کے کان بیس کن ہے دار بیان عبر الی زبانی میں خدا کو کیتے ہیں اور خدا کا آنا ما مطال میک سب مادید میں تی کا آنا مراو بوتا ہے جیسا کہ گورایت میں فرکورے کے خدا طور بینا ہے آیا۔

 ٣- سنر ملاخياش ب كرخدافر ما تاب كدش تهمارب باس المياني يهيجول كار يوم الرب ب پيشتر كرفقيم الشان اورخوناك دن ب- اس عمارت ش صاف فدكورب كرايليا ب مراد صوراؤ مينات مين مينام مرادنيس مين -

حسب ذيل اقتباسات بهي ظاهر كرتي بين كه صحف متقدمه مين حضور انو و الله کی پیشین کوئی کی تھی۔ حضرت الیاس کے ظہور ٹانی کی پیشین کوئی نتھی۔ کیونکہ بائیل میں ندکور ہے کہ حضرت ہاجر ڈے ہاں تھے پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام اساعیل رکھا۔فرشتوں نے کہا كدى اسحاق كم مقابله من زنده رب كا- (بدائش:١٠١) ايراييم عليد السلام سے خدالتائي نے وعده کیا تھا کہ بیل تجھے اقوام کثیرہ کا باپ بناؤں گا اور سارہ سے اسحال پیدا کروں گا۔ جسے برکت دوں گا اور اساعیل کو بھی برکت دوں گا۔ اب دونوں بیبال سلوک سے ندراتی تھیں۔ اس لئے حضرت ابراہیم ہاجرہ کو مکہ چھوڑ گئے تو ہاجرہ رونے لگیں تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اساعیل کو بھی كى اتوام كاباب بنائے كا-اباراميم ٥٤ اسال تك ذنده رب اوراساعيل واسحاق دونوں نے آپ کو و فات نے بعد مزرع عفرون میں فن کیا۔اس کے بعد موٹی علیہ السلام کو خدانے فر مایا کہ میں بی اساعیل کی طرف تیرے جیانی میجوں گا۔ (انتثاء:۱۸) یکھی ذکورے که خداسینا سے آیا۔ سعیرے طلوع کیا اور فاران ہے جلوہ گر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شریعت ہے۔ (استثار، ۳۳) چونکہ ا على عليه السلام كوه فاران شي رج تھے۔ اس لئے اس شي اشاره حضور الوطاقية كي طرف بوا۔ یوں بھی لکھا ہے کہ لوگوں نے حضرت کی علیہ السلام سے بوچھا کہ آپ ہی وہ آخرالزمان می این ۔ قرآب نے اٹکارکیا (بوحانا) حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے بی اسحاق تہمارے بعائيوں ميں خدانعالي مير ہے جيسا ني معوث كرے گا۔ (اعمال ٣) اور سيح كا قول ہے كہ جس پھركو معماروں نے مجینک دیا تھاوہی آخری بقر بنا۔ (متی:۱۱) سیمفہوم حدیث لبند کے موافق ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں خدا کے یاس نہ جاؤں گاتم ارامعین نیس آئے گا۔ جوتمبیں راه بدایت بتائے گا۔ (بوتا ۱۲) اس می مجمع حضوظ کے کی بی پیشین کوئی ہے۔ لیقوب علیه السلام

۸...... ذیل میں عربی اشعار نقل سے جاتے ہیں۔جوا کیے تحقق عالم اسلامی کے للم سے لکلے ہوئے ہیں۔

یں۔ گرآ ہے دن تراجم کی ترمیم و تشیخ نے ان کے اقوال کو غیر معتبر بنادیا ہے۔ ہاٹھوس ایسے مسائل چیں تو وہ اپنزی چوٹی کا دورا کا کرخالف مطلب چید اگرتے ہیں جواسلام کی تاکید شرب ہو۔ گھر افسوس ہے کدم زائی جیسا ئیول کی بناہ لیتے ہیں ادراسلام کی تحقیقات کو لیس پشت ڈال رہیے ہیں۔

> بينة توراتكم والاناجيل وهم في جحوده شركاء ان يقولوا بينة فما زالت بهاعن قلوبهم عشوآ،

شایدای کئے کہ مجمی عیسائی ہیں۔

ان يقولوا بينة ضما زالت بها عن قلوبهم عشوآ، من هو الغارقليط والمنحمنا وبالحق تشهد الخصماء اخبرتكم جبال ضاران عنه مثل ما اخبرتكم سيناء واتلكم من المهيمن قديس وكم اخبرت به الانبياء وصفت ارضه بنبوة شعيا فاسعوا ما يقوله شعياء او نور الاله تطفته الافواه وهو الذي به يستضاء

بمیں افسوں ہے کہ آج تک جو پیٹین کوئیاں اسلام نے حضوطان پ منطبق کی تھیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو سے ایران اپنے او پر منطبق کرتا ہے اور رہی سی مرزا قادیانی سنبال لیتے ہیں اور حضوط کے حق میں ایک پیشین کوئی بھی نہیں رہے دیے۔ اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایسے خار محروں سے پر ہیر رحیں۔ اتهام نمبر • اومحد بن جربرطبري ا بن سلیم انصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے نذر مانی ہوئی تھی کہ راس الجماء پر جاوے گی۔ (جو مدین شریف کے پاس دادی عقیق کا ایک پہاڑ ہے) تو میں بھی اس کے ساتھ گیا۔ وہاں جا کرا کیے تجرد تیکھی جس کے سراوریا وَس پرا یک کتبہ لکھا ہوا تھا۔ میں وہ وونوں ا کھا کرروانہ ہوا۔ راستہ میں ایک تو میں نے کھینک دیا۔ کیونکہ میں تھک دیا تھا اور دوسرا ایک عالم سریانی سے بر صوایا۔ وہ نہ بردھ سکا۔ محرش نے یمن کے عالم زبور کے پیش کیا جو خط مندلکھا كرتاتها ووجمي ندير صاكاتويس نے وہ مجرايخ صندوق كے نيچ ركدويا۔ چندسال بعد موضع ماہ ك باشد عارى السل تجارت كے لئے آئے۔انبوں نے دور حكرسنايا كدية برسول الله عيلى بن مريم كى بے جوان ممالك كى طرف بيعيع كئے تتے وولوگ جب آباد تحاتو حضرت مسح ان كے یاس آئے اور میں فرن ہوئے۔اس کا جواب یہ ہے کداس عبارت میں حربی کے بیالفاظ میں کہ: "هذا قبر رسول الله عيسى ابن مريم الى هذا البلاد " جن كامفيوم بيب كدوه ال ممالک کی طرف مبعوث ہوئے تھے جس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے علید السلام کا کوئی شاگرو

یہاں مہرکا تب سے کھی گیا ہے اورام کی عبارت کا لیے ہے۔'' ھیڈا قید رسول عیسی این صدیع '' بیتر ہے بیسی بن مریم کے ایک شاکر دکا اور یا افقا اللہ مضاف الدیش فاصل واقع ''ھیڈا قید رسول کا افقا شروع عمارت سے فرو گذاشت ہو چکا ہے اورام کس عمارت ایس ہے کہ: ''گرک ۔ آگر''المنی ھذا الدیلاد'' کا فقر وعمارت میں شہوتا تو اس تاویل کی شرورت نہ پڑئی۔ کیونکہ یہ فقر و فاہر کرتا ہے کہ معرت سے عراوتیں ہیں۔ بلک ان کا کوئی شاکر و مراو ہے اور ہوگئے۔ قرین تیاس بھی ہے کیونکہ یہ کتاب یورپ میں شیع ہوئی ہے اور ہوایک سفر عمال کی عمارات کی تھی ساتھ ساتھ کی گئ ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سی سے میڈرہ فروگذاشت ہو گیا ہے۔ کتاب میں ای طرح کے سقم ابھی تک ٹی ایک موجود ہیں۔ جومطالعہ سے معلوم ہوسکتے ہیں اور ہاری اس تھیج کی تا ئید دوسری کتابول سے ثابت ہوتی ہے کہ جنبوں نے بعینہ یمی واقعہ بیان کیا ہے۔ و میلیئے کتاب الوفاء باب موم میں بھی واقعہ لکھ کرشا گرد کا نام بھی بتایا ہے۔ جس کے لفظ میہ إن-"فاخرجت اليهما الحجر فقرأه فاذا فيه انا عبدالله الاسود رسول رسول الله عيسى ابن مريم الى اهل قرى عرينة (عن ابن زبالة) "اسكابعد ساقوی باب میں بروایت زبیر لکھتے ہیں کدراس جماءام خالد پرایک آ دی کی قبر پائی گئی۔جس پر يول مرقوم تفاك "أنا اسود بن سوادة رسوله رسول الله عيسى ابن مريم الى هذه القرية "اور بروايت ائن شهاب كت إلى كن "وجد قبر على جماء امر خالد اربعون ذراعاً في اربعين ذراعاً مكتوب في حجر فيه أنا عبدالله من أهل نيخوى رسوله رسول الله عيسى ابن مريم عليهما السلام انى ارسلت الى اهل هذه القرية فادركني الموت فاوصيت أن أدفن في جماء أم خالد "جماءام خالد پرایک ۴۶۰ مهم قبر یائی گی اور و پال ایک کتبه طاجس میں میر مرقوم تھا کہ میں نینوی کا باشندہ ہوں ۔حضرت سے کا ملغ بن کر یہاں آیا تو میری اجل آگئے۔ میں نے وصیت کی کدکوہ جماء میں مجھے ذمن کیا جائے۔اب ان تھریحات کے موجود ہوتے ہوئے کون مسلمان ایما نداریقین کرسکتا ہے کہ مجدین جربر جو حضرت سے علیہ السلام کوانی تاریخ میں جسم عضری ہے آسان پرزندہ مانیا ہے۔ اليي روايت بھي درج كرے كاجووفات من كمثبت مواورا كر بالفرض الي روايت ذكر بھي كرتا تو اس كا فرض تفا كه حسب معمول اس كي تفتيه مجى كرنا - جيها كها بي كتاب ميس ذرح اساعيل اورعبد بخت نفر میں اس کی تنقید کی ہے۔ اس لئے بیکہنا پڑتا ہے کہ ابن جریر نے بھی اپنی کتاب میں رسول رسول الله لكها موكار مر حييني من غلط حيب كياب اور مرزائيون كوموقع أكياب كدوفات سي كا اتهام ابن جرمر برنگائیں۔ آخروہی ہات نکلی کدؤ دیجے کو تنکے کاسہارا ہوتا ہے۔ اتهام نمبراااورابن كثيروضاحت كشاف

وفاقی فرقہ بول محی کہا کرتا۔ مرکشاف میں حوفیک کا ترجہ میک حقد الد کیا ہے اور کلو کسان موسی و عیس احدیدن لما وسلما !! اتباعی "مصرے این کشر ہواتیت ترجمان القرآن وفیرو کرابول میں زدن ہے۔ جس مصوم ہوتا ہے کہ ان بزرگول کے فزدیک وفات میں کا مسلم مجھے ہے محراس کی روایت مرفع عمیس بتاسکت کرس اصحابی کی روایت ہے اور

جس كماب سي بهي روايت كرتي بين صرف النابي كلها بوا بوتاب كه " في ب وسعين الدوايات و وي جاء "وغيروال لئة اس غيرمتندهديث كااحاديث مرء عركمقابله يس کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اتہا منبر ۲ میں گذر چکاہے کہ جافظ این قیم نے مدارج السالكيين هي حضورانو وتلافيته كي روايت عامه بيان كرتے ہوئے بيلفظ لكورويج بين اورا بي طرف ے صدیث الو کان موسی "عربیلی وجی درج کردیا ہے۔ جس کوناظرین نے صدیث نوی سجیرلیا ہے۔ حالاتکہ بالکل غلط ہے۔ اوّ لاً اس وجہ سے کہ حافظ ابن قیم نے اس فقرہ کورولیۃ نہیں لکھا۔ ٹانیاس دجہ سے کداس فقرہ کے ساتھ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ لکھ دیا ہے۔ اگر وفات مسے کا استدلال اس قول سے قائم ہوسکتا تو حافظ صاحب ساتھ ہی قول حیات مسے نہ كرتے۔ ثالثان ويہ ہے كداس قول كے ماتيل و مابعد كامطالعة كرنے سے بيمطلب لكتا ہے كداكر عہد رسالت نبویہ میں دنیا میں بیدوٹوں تغیبر بلکدان کےسوا کوئی اور بھی رسول ہوتے تو ان کو بھی اطاعت رسول آخر الزمان واجب ہوتی۔ رابعاً اس وجہ سے کہ راوی جاء وغیرہ ایسے لفظ اقوال الرجال پر بھی مستعمل ہوتے ہیں۔اس لئے اس جگہ بھی مراد تول این قیم ہےاور سیمرا ذہیں ہے کہ بیقول رسول ہے۔اب قول الرجال ہے قول النبی کومستر دکرنا ہے ایمانی ہوگ۔ خامساً اس وجہ ہے کَه بواقیت میں کولفظ عیسیٰ درج ہے۔ تکرا ہام شعرانی نے اس موقعہ پرفتو حات کا حوالہ دیا ہے اور یمی مقام جب فتوحات ہے دیکھا گیا ہے تواس میں لفظ پیلی درج نہیں ہے۔جس سے معلوم ہوتا ب كفلطى سے كى مصحح نے طباعت كے وقت درج كردياہے ياكى دوسرے مهريان نے سيزيادتى کی ہے۔ کیونکہ بقول مصنف عقیدہ اسلام اس کے قلمی نسخہ میں صرف موی کا لفظ ہے۔ عیسیٰ کا لفظ وہاں موجود نہیں ہے۔ بہرحال ایسے مشتبر قول سے ابن کشر، امام شعرانی، شخ ا کبراور نواب صدیق الحن خان وغیرہ کو منہم کرنا انصاف نہیں ہے۔ کیونکدان بزرگوں نے حیات سے کے اثبات میں دوسرے مقامات پر بوے زورے کام لیا ہے۔خدانعالی ان حالبازوں سے بچائے جواسلام میں رخنہ اندازی کے دریے ہوکر لوگوں کوسامنے جموث کو چ کر دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعجب ہے کہ کشاف کی بھی پوری عبارت نہیں کھی تا کہ وحوکہ دہی میں سریاتی شدر ہے۔و تی منے اصل عبارت ہوں ہے۔

"أنى متوفيك اة مستوفى اجنك ومعناه انى عاصمك من أن تقتلك الكفار ومؤخرك الى كتبة لك وممتيك حتف انفك لا قتلا بايديهم ورافعك الى سمائي ومقر ملائكتي"

اتهام نمبراااورحسن بن عليَّ

وفاتی فرقہ نے ایک دفعہ یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ جب ۲۲ رومضان کوحضرت علی کرم اللہ وجهد كي دفات موني توامام حسن في كمر عمور خطيد ياتها كه " قيد قبيض السليسلة رجل لم يسبقه الاولون - لقد قبض في اللية التي عرج فيها بروح عيسي ابن مريم عليهما السلام "وووورات بي كرجس ش حفرت يكي كي روح تبق موكى اوريي خطير محابث سائے دیا گیا تھا جوسب نے تسلیم کیا کہ حضرت میح وفات پانچے ہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں اقوال الرجال کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لئے بدروایت قابل عمل نہیں ہے۔علاوہ بریں بدروایت طبقات الکبری الے مدسعدے لی می ہے۔ جو بورب میں چھپی ب- ال العُمْكن ب كرامل عبارت يول بوكر:"عرج فيها بروح الله عيسى ابن مريم عليه السلام "اوربيتاول قرين قياس بعي ب- كونكرة ب في حضرت على حك لت تبض كالفظ استعال كياب اورحفرت يسلى ك لئ لفظ عروج كا-اب اللفن عبارت معلوم ہوتا ہے کہ عروج بالروح سے مراور فع جسمانی ہے۔ کیونکہ ای کتاب کے جلد اوّل ص٢٦ ير حفرت اين عما س الان وسيرجع معرب وانه حي الان وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكا ثم يعوت كما يعوت الناس (الى آخره) "جس معلوم موتاب كدمصنف كماب بداكاند بب وفات مي نيس ب اور ندمحاب كا اجماع وفات مي ير موااورند بی عروج میری سے انہوں نے وفات سے کامنبوم مجما سب سے بردی بات جواس روایت کو محیم معنی پر لے جاتی ہے یہ ہے کہ ای روایت میں در منٹور نے پیلفظ آتل کئے ہیں کہ: "ليلة اسسرى بعيسى "جسررات معرت عيلى عليرالسلام كول جايا كيا اوريد مى روايت كى ب كدليلة قبض موى حضرت على ك وفات اى رات مونى كدجس شي حضرت موى عليدالسلام كى وفات ہوئی۔اب ان اختلافات نے تمام استدلالات کی تشریح کردی کہ عروج عیسیٰ ہے مرادر فغ جسمانی ہے وفات تہیں ہے۔ انتهام تمبر ١١ اور حاطبٌ

یہ را مرک اللہ و شما کھا ہے کہ حاطب بن الی بالنہ گؤسٹو وہ گائے نے مقدِّس حاکم اسکندریہ کے ہیں۔ بغرض تلخے دوانہ فر بالا تھا تو اس نے آپ پرامتر الس کیا کہ تبدارے ٹی کو بجرت کرنے کی کیا ضرورت پڑی کے بیون ندآپ نے کھار مکہ سکتی ٹس بدوعاء کی کہ دہ سب ہلاک ہوجائے تو آپ نے جواب دیا کہ مصرت میسی علیداللام کوجب بیود ہوں نے صلیب پر پڑھا کر آل کیا تھا تو

بستن من مسلم مع جب یور پول نے آپ کوسلیہ دیے کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے کیوں ندان کو بدوعا دی۔ جن کر خدا تعالیٰ نے آپ کو آسان پر اٹھا لیا۔ اب اس روایت سے ثابت ہوا کہ مرزائیوں نے عبارت کل کرنے میں شانت کی ہادوخواہ مؤداہ طلب جسی میں کو بدنام کیا ہے۔ انتہام تم مرم ۱۱۱ اور محد میں عام طور پر وفات کی کا ثبوت دیے ہوئے میں شن کو بدنام کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے بہ

عام هدم بروانت تى كاتوت دية موت كار المنافق المبدول المنافق ا

جاسكا بداصل بات يدب كداس حديث من ندهرت موى عليدالسلام كانام إورنعيلى عليه السلام كا مرف قبر بريتى كاذكر ب- يهودونصارى في باقى بنى اسرائيل كى برسش كاه بناليا تعا-عیسائیوں کے نزدیک چونکہ حضرت مسج علیہ السلام صلیب سے اتاد کر تنین دن کے لئے وفن کئے مئے تھے۔وبی جگه قبر قرار یا چکی تھی۔جس کی پرسٹش ہوتی ہے یا حضرت سے کی مورتی اور نقل قبران کے ہاں بنائی جاتی ہے۔جس کوگر جاؤں میں پوجتے ہیں۔بہر حال اس حدیث میں ایے مجسمات یا فرضی قبریں یا دوسرے انبیاء کی قبریں مراد ہوسکتی ہیں۔جن کی پرستش کرتے ہیں اور حالات خارجی اس امر کے متقاضی نہیں ہیں کہ اس حدیث میں جب تک قبر میج اور اس کی برستش تشلیم نہ کی جائے۔اس کا صحیح مفہوم پیرانہیں ہوسکنا۔ کیونکداس طرح تشلیم کرنے سے بیرحدیث بالکل خیالی رہ چاتی ہےاورالل اسلام کے ذمہ برا ابہتان بن جاتا ہے کہ انہوں نے اس صدیث کے ہوتے ہوئے قبرسے اوراس کی قبر برتی کوظا ہزئیں کیا۔ حالا نکد ہمارے بزرگوں نے قبر برتی کی تاریخ حضرت سے عليه السلام سے حِلائی ہے۔ نواب صدیق الحن خان (دین خانص جہس ٣٥٧) میں فرماتے ہیں کہ: "قدروينا ابتداء عبادة الاصنام كانت هي تعظيم الاموات باتخاذهم الهة واتعسن بهم والصلوة عندها" (قارئ كليسام ١٨٠) من درج بركتم رودسوسال بعد عُرس قائم كيا مكيا ـ اب بيدوا قعات بتارب مين كدميع عليه السلام كي قبر برتي مشمير شن نبيس موتي اور ند اب بوربی ہے اور جس قبر کی برستش ہوتی ہے وہ بیت المقدس میں ہے اور برستش کرنے والے آ پ کوآ سان ہرزندہ مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت سے صرف تین دن اس میں رہے تھے۔ چرزندہ ہوکرآ مان پر چلے گئے تھے۔اس لئے مرزائیوں کا پیمطلب بالکل ٹابت نہیں ہوسکا كه حفرت سيح عليه السلام اب زنده نبيل بين اورآب كي قبركي برستش تشمير بين بهور بي ہے۔

اماديث وقيل أو محى مردائيل في مظلب بالأكرونات من كاد دلل بأل بمثل بن كرد الله بنا الله وجد في السموات ادم وادريس وموسى وعسى (شيخان) ٢---- لو ان اخى عيسى ابن مريم كان يمشى ولوزاد يقينا لمشى في الهواء (الحكيم عن زافرين سليم) ٣---- ولدو ان اخى عيسى ابن مريم كان احسن يقينا مما كان لمشى في الهواء وصلى على الماء (الديلى عن معانى ٤---- اعماء امتى ما بين السمين التي سبعين (ترمذي) ٥---- ما منكم من نفس منفوسة تأتى عليها مأية سبعين (ترمذي) ٥---- كان فيما خلا من اخوانى من الانبياء شمانية الاف شم كان عيسى ابن مريم ثم كنت انا بعده (الحاكم والترمذي)

٧-... ابوبكر خير الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين، ٨-... اقل الرسل ادم واخرهم محد (حاكم) ٩-... بعثت الى الناس عامة (رواه احد والنسائي) ١٠-... انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيمة (مسلم) ١١-... ما بعث نبى الاشابا (ابن مرديه) ١٢-... ما بعث الله الاشابا (ابن مرديه) ١٢-... ما بعث الله فرة وملا جهنم الاجهام متلك الفترة (طبراني عن ابن عباش) ١٣-... قال الله لعيسى ابن مريم انى باعث بعدك امة أن اصابهم ما يحبون حمدوا وأن اصابهم ما يكرهون صبروا (طبراني) ١٤-... أن لكل لمة أجلا وأن لا متى ماية سنة فاذا مرت لا متى ماية سنة آناها ماوعدالله بها (طبراني) ١٥-... لم يبعث الله نبيا الابلسان قومه، ١٦-... بى ختم النبيون، ١٧-... لوكان بعدى نبى لكان عمر، ١٨-... علماه امتى كانبياه بنى اسرائيل، ١٩-... اقول كما قال العبد الصالح، ١٠-... مسجدى أخر المساجد، ٢١-... أنا آخر الانبياء، ٢٢-... أنا اخر الانبياء، ٢٢-... أنا اخر اليس بحيى وأنه ليس بنازل من السماء،

جوانا گذارات ہو کہ صدرت اول میں صدوقاتی نے حضرت کی علیہ الساام کو آسان پر دیکھا تھا۔ اب فرن شرہ و دیکھا تھا۔ اب فرن شرہ اس پر چلے سے تو زعدہ کو چلے ہے تو اور اس مورت کی علیہ اسلام کا بوالی جوان والی اور فرن اور قام اس مورت کی علیہ کو تھا کہ تھا السلام کا بوالی جوان اور فی اور فرن اس مورت کی علیہ کو تھا کہ تھا ہو تھا کہ تھا ہو کہ تھا ہو کہ تھا ہو تھا کہ تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا کہ تھا ہو تھا کہ تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا۔ کہ النے تھا ہو تھا ہے تھا ہو تھا۔ کہ ان قابلیت سے بیس المسام کی جہ کہ ہے گہا ہم کہ المسام میں جب کی اور پانچ میں صورت کے باقت تھا ہو تھا۔ کہ تھا ہو تھا تھا ہو تھا تھا ہو تھا تھا ہو تھا ت

ے بدنابت ہوتا ہے كد بعد مين نى كو كى نہيں آئ كا توبي عى ثابت بوجائ كاكر بہلے بعى نى كوكى نہیں آیا۔ حدیث نمبر ٨ میں حضوط اللہ كو آخرى ني بتایا ممیا ہے۔اس لئے مرزا قادیانی كا دعوى نبوت غلط موااور حفرت من عليه السلام كانزول صحح موار كيونكمة أيسى بعثت يهليم موجكي تقي اس كي مثال بوں دیا کرتے ہیں کہ مثلاً زید کے جاریئے ہیں۔سب سے بزاز عدہ رہااور ہاتی مرمحے ۔تو کیاوہ پہلاآ خری بیٹا بن جائے گا جنیس آخری وہ بی چوتھا بیٹا تھاجوز ندہ رو کرمر چکاہے۔ کیونکہ بیہ گنتی بیدائش کے روسے شروع ہوئی ہے۔موت کے لحاظ سے شروع نہیں ہوئی فویں حدیث میں حضوطاية كى بعثت عامدكا ذكرب اوراى كى ماتحت حضرت مسح عليه السلام بھى اسلام حكومت قائم کریں گے۔ حدیث نمبر ایس کثرت تابعداروں کی فدکور ہے۔ کیونکہ حضرت سے علیہ السلام ك العدار بهي نزول كے بعد آپ بى كے تابعدار شار موں گے۔ حدیث نمبراا ش عمو أبعث كاذكر ہے كدشاب ميں ہوتى ہاور حفرت مي مجى ميں جاليس سال كى عرض معوث ہوئے تھاور عندالنزول بھی آپ کا شباب قائم ہوگا۔ کیونک آپ نکاح کریں گے اور آپ کی اولا دبھی ہوگی۔ حدیث نمبراا میں فتر ہ کا ذکر ہے اور حضو ملک کے بعد بھی فتر ہ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ حس میں الل الناریمی پیدا ہو مے ہیں۔اگر چہلغ بدستور جاری ہے اور حضرت سے علیہ السلام بھی تملغ اسلامی میں کوشش فرمائیں گے۔ حدیث فبرسامیں امتہ مجر بیکا ذکر ہے۔جس میں آپ خود داخل ہوں گے اور امت مجمریہ ہی کی خدمت میں جالیس سالہ حکومت کریں گے۔ ورنہ احکام نصرانیت جاری کر کے امت محدید کونصار کانبیں بنا کیں مے۔ حدیث نمبر ۱۴ میں آرام کی عمر بتائی کی ہے کہ سو سال بعداس میں پریشانی پیدا ہوجائے گی۔ ورنہ بیمطلب نہیں ہے کہ حضرت سے کے وقت بھی ائن قائم نیس موگا۔ کونکداس وقت ش محی آب کوخالفین سے برسر پیکار مونا پڑے گا۔ صدیث نمبرها میں ندکورہ کہ نی کواپی قوم کے زبان میں احکام نازل ہوتے ہیں۔ چنانچ حضوطات کو عربی میں قرآن شریف نازل موااور حضرت منع علیه السلام پر عبرانی میں اُجیل ازی تھی اور جب آپ نازل ہوں مے او تعنیم آلہیدے عربی بھی مجھ لیس مے۔ کیونکہ آپ سے عہد میں عربی اور عرانی دوز بانیں قریب قریب طاقوں میں بولی جاتی تھیں۔اس لئے دونوں تقریبا ایک ہی جمی جاتی ہیں۔اب بھی میودی عربی اور عبرانی دولوں بول سکتے ہیں۔اس کے علاوہ مرزائیوں کے نزديك جب آپ كوشمير،معر، مندوستان اوردوردرازمما لك ين سفركرنا يزا تعاتو ظاهر ب كه آپ صرف عربی بی نبین سکھ بچے تے بلکہ تمام زبانیں سکھ بچے تھے۔ جوایشیاویں بولی جاتی تھیں میر تاہم اپ پرانجیل اتری تو صرف عبرانی میں اتری تھی۔ حضور علیہ السلام کے وقت میں بھی قرب

انهام نمبر4ااورمفسرين

۔ عام طور پر ہیں تھی کیتے ہیں کر شغر ری بھی وفات کئے ہے قائل ہیں اوران کی حمارتش جوکی دوسرے مقام پر ہوتی ہیں انٹل کر کے جمہ ان کردیتے ہیں۔ اس لئے شروری ہے کہ ان کی اصلی عمارتش حضرت کے علیہ السلام کے حصارت کا کی جائیں۔

"الستم تعلمون ان ربنا حين وان عيسى يأتى عليه الغفاء (ابن جريب) "مرزائيل في المرئيل المناء من المرئيل في المرئيل في المرئيلة تقديما المن المسعاء دروح المعانى عن ضحاك ان في الاية تقديما والمعنى الني متوفيك بعد انزالك من المسعاء (معلم وعن تتادة ابن كثير، مجمع البحار جلد ثالث مدارك، تفسير كبير، خازن، ابوالسعود، كشاف، بحر محيط، فتح البيان) انسه علم للساعة في امسارة دليل على وقوع المساعة من المعالم، كشاف، مدارك، تفسير كبير، خازن، جامع البيان، دوح المعانى، ابوسعود، بيضاري، تفسير كبير، حمل، وجيز، جلالين، خازن، جامع البيان، دوح المعانى، ابوسعود، بيضاري، قنوى، درمناور ومعيط...... وفيها عهد التي ربى ان

الدجال خارج ومعى قضيبان (ابن كثير) أن عيسي لم يمت وأنه راجع اليكم قبل يوم القيمة (ابن كثير) فلو سلم انا لمسيح اثنان ناصري وقادياني فالنساصري بقول اني نازل من السماء وإما القادياني فلم يقل شيئًا · فافهم وتدبر ، قول الحسن في متوفيك وفاة المنام فرفعه الله وهو نائم (ابن كثير) فسقط ماقيل ان الميت ليس براجع لقول تعالى انهم لا يرجعون لان الموت مرادف المنام ههذا لا اترككم يتامي وإذا اتيكم عن قليل وإذاحي (مستدرك احمد) ليهبطن عبسي ابن مربع وليقفن على قبري ويسلمن على ولاردن عليه (ايومريرة ابن عساكر) يوشك من عباش منكم كانه اشارالي خضرً ان يلقى عيسى ابن مريم (احمد) ينزل عيسى ابن مريم مصدقا بمحمدٌ على ملته (كنز) الاانه خليفة في أمتى (ابوداؤد) لن تهلك امة أنا أولها وعيسي أخرها والمهدى او سطها''مرزائی اس روايت کويول بگاڑتے ہيں کەمرزا قاديانی نے پہلے مهدويت كا دعوى كيا تفااورا خير من يسلى بن كئ تقيم، بياخاص تحريف بيد كيونكدوه تو مريم بهي بن كي تنے۔ایک دفعدان کویش بھی آیا تھا۔ پھرایک دفعہ خدا بھی ہے تنے۔ بیسب کچھ بنتے تنے۔ آ دی كهال تك التاجائكا - ينزل كامنى بدائش كرت إلى حكر بعبط في من يتم يف نيس جل كي- 'ليوشك ان ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام (رواه البخاري) فينزل عيسى ابن مريم فيقول الامير تعال صل بنا فيقول لا (رواه مسلم في صعیصه) "مرزائی کتے ہیں کئیٹی این مریم بی امام ہوں کے،امام مبدی کا وجود نیس ہے۔ گر اس حدیث میں صاف فدکور ہے کہ یہ دو مخض میں اور آپ اس وقت امامت صلوۃ کا الکار فرماویں مے۔ کیونکہ امام صاحب نے شروع کی ہوگی۔ ورنہ امامت کبری لینی حکومت اسلامی اور طافت محرى ان الأنيس كري ك-" يدفن مع رسول الله عَلَيْ فيكون قبره رابعا (تاريخ بخاري) ليهلن بفج الروحاء (مسلم عن ابي هريرةٌ) يتزوج ويولد (مشكوة عن عبدالله بن عبرٌ فلو سلما ان القادياي هو الموعود فاين ابرنس على راسه؟) "" انهام نمبرا ااوراقوال الرجال

مزدان فرقد نام لے کے کوگوگوں کو بینا مرکتار ہتا ہے کہ الل سنت میں سے چندا کی وفات کئے کے بینی قائل بین سے طالاند یہ بالکل فلا ہے۔ جیسا کد ڈیلی کا تحریرات اس کی تائیر کرتی رہتی ہیں۔" فیل موقعہ ای فیل موت عیسیٰ ( ترجمه شاہ ولی الله) عن ابس هریرة والذي نفس بعده لينزلن عيسي ابن مريم واقرؤان شئتم وإن من اهل الكتب (ابن حجر عسقلاني) أولئ بالصحة هو أنه لا يبقع من أهل الكتب بعد نزول عيسي الا امن قبل موته (ابن كثير) اما الذي قال ليؤ منن بمحمد قبل موت الكتابي مما لاوحه له لانه اشد فسادا مما قبل ليؤمنن قبل موت الكتابي لا نه خلاف السياق والصديث فلا يقوم دجة يمحض الذبال فالمعنى ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى (ابن جرير) فاندفع ما قيل ان عيسى قد مات وصلب في قول النصاري واما الرواية عن ابن عباش قبل موتهم فضعيف لان رواية على بن طلحه لم يثبت سماعه عن ابن عباس واما نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ليو ضربت عنفقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسي فهو مناس لم بسمع التفسير كله عن مجاهد عن قاسم بن ابي بزة وربماء دنس وهو من السادسة (ميزان وتقريب) واما مصمد بن حميد قال حدثنا ابن مميلة يحيى بن واضح ناحسين بن واقد عن بزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس لا بموت اليهودي حتى يشهدان عيسى عبدالله ورسوله ونوعجل عليه بالسلاح قال الذهبي محمد بن حنيف ضعيف كثير المناكير (ابن ابي شيبة) فيه نظر (بخارى) اشهد أنه كذاب (كرسخ) كغانتهمه مارايت أجراً على الله منه كان يقلب الحديث (صالح، ميزان ج٢) متوفيك إني متمم عمرك و رافعك اليّ سمائي واصونك عن ان بتمكنوا من قتلك (رازي) مستوفي اجلك (كشاف) لما خطر في بعضهم أن الله رفع روحه لاجسده ذكر أنه رفعه بتمامه اذ تـأب.د بـقوله لا يضرونك من شئى (رازي) لـمـا زعم النصاري أن الله رفع روح عيسي وبقي في الارض ناسوته رد الله عليهم برفعه بجسده وروحه حميما الي السماء (خازن) اخذك واقيا بروحك ويبدنك فيكون ورافعك كالمفسر له (روح المعاني) متوفيك يدل على جنس التوفي اصعادا أوموتا ورافعك تعيين له لم يكن تكرارا اجعلك كالمتوفى في انقطاع الخبر (رازي) اني متوفيك عن شهواتك وحظوظ نفسك فصار حاله كحال الملائكة في رزالها (مفاتح الغيب) متوفى عملك فبشره الله تعالى بقول طاعته واعماله (رازي) عن الربيع مينمك ما على حد قوله يتوفكم بالليل (معالم درمنثور) وما

قيل في الدر المنثور عن وهب اوابن اسحاق ان الله توفاه سبع ساعات اوساعات ثلث من نهار ثم رفعه الله افتراء وبهتان ليس الازعم النصاري (روح المعاني) عن ابن عباس مميتك قال ابن رحيم لم يسمع على بن طلحة التفسير عن ابن عباس وله اشياء منكرات (ميزان) بين على وابن عباس مجاهد لم يسمعه منه (تهذيب التهذيب) ارسال على عن ابن عباس ولم بره (تقريب) قبال البخاري ماادخلت في كتابي الأماصح المراد منه الأحاديث المسندة دون التعاليق والأثبار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم والاحاديث المترجم بها ونحو ذلك (فتح المغيث) قال القرطبي أن الله رفعه من غيروفات ولا نوم وهو اختيار الطبري وابن عباس (روح المعاني) فرد ما قيل ان الكرماني قال مميتك عند ابن عباس (عمدة القاري ج٨ ص٥٠) الصحيح رفع عيسي الي السماء من غير وفات كما رحجه اكثر المفسرين واختاره ابن جرير (ابوالسعود) اتفق اصحاب الأخبار والتفاسير على رفعه ببدنيه حييا انميا اختلفوا في انه مات قبل الرفع أونام (تلخيص الخبير) قد تواترت الأخبار بنزول عيسي حياجسما أوضح ذلك الشوكاني في مؤلف مستقل صحح هذا القول الطيري (فتح البيان) أجمع الأمة على ماتضمنه الحديث المتواتر من أن عيسي في السماء وأنه ينزل في أخرالزمان (بحر محيط) الأجماع على أنه حن في السماء (وجيز) التدليل على نزول عيسي قوله تعالى وإن من أهل الكتب (بواتيت) القول الصحيح بأنه رفع وهو حيى (ارشاد الساري) أن الله رفعه وهو حيى في السماء الرابعة (فتوحات مكيه) فلما توفيتني ورفعتني الئ السماء واخذتني وافيا وما قيل انه رفعه بعد الوفاة فليس بشئي (فتم البيان) قبضتني بالرفع الى السماء كما يقال توفيت منالئه أذا قبضته روى هذا عن الحسن وعليه الجمهور وعن الجبائي امتني والاعبى أنه رفعه بعد موته وعليه النصاري (روح المعاني) فلما رفعتني فالمراديه وفاة الرفع (خازن) توفيتني بالرفع الى السماء كقوله اني متوفيك ورافعك فإن التوفي أخذ الشئي وإفيا (أياسعود) المراد وفاة الرفع إلى السماء (رازي) ذهب الجمهور فلما تو فيتني اذا كان يوم القيمة وقيل هذا القول عند

ر فعه الى السماء الأولى والأول أولى (فتح البيان) فيما قال المرزا في إزالته انهم لا يستحيون إذ بجعلون الماضي يبعني المضارع مع إذا إذبجعله مختصا بالماضي فمردود اذاذ قد يفيد الظرفية كقوله تعالى ولو ترى اذ وقفوا على ربهم وقال ابن كثير روى ابن عساكر عن موسى الاشعرى قال قال رسول الله عَالِيُّ إذا كان يوم القيمة يدعى بعيسى عليه السلام فيذكره نعمة ثم يقول وانت قلت للناس الآية حكم ابن اسحاق عن قتاده عن الحسن ان الضمير في قول انه علم للساعة لعيسي فان السياق في نكره كذا عن مجاهد وابي هريرة وابن عباس وابي العالية وابي مالك وعكرمة والحسن وقتاده وضحاك وغيرهم (ابن كثير) وأنه أي خروج عيسي قبل القيمة خرجه الحاكم وابن مردويه عن على وابي هربرة مرفوعا (فتم البيان، معالم، كشاف وغيرهم من التفاسير) ومن المقربين بشارة الى أنه رفعه إلى السماء (ابوسعود) فيه تنبيه على علو مرتبة وإنه رفعه على السماء (فتم البيان) كونه من المقربين رفع الى السماء وصحبة الملائكة (كشاف) كان اختصاصه عن سائر البشر بأو لاندة عن غير أب وبالعلم بالمغيبات وبالرفع إلى السماء (رازي) قد اجتمعت الامة على نزوله ولم يخالفه احد من اهله الشريعة سوى الفلاسفة الملاحدة من لا يعتد بخلافه وليس ينزل بشريعة مستقلة عن النزول وانكانت النبوة قائمة به (سفاريني) من قال ان بعد محمدٌ نبيا غير عيسيٌّ فأنه لا يختلف اثنان في تكفيره فاندفع ما قيل أن ابن حزم قائل بوفاته (حاشيه جلالين) ورد مافهم من قوله أن النبيُّ وأي الأنبياء روحا روحاليلة المعراج (فصل ج١ ص٧٨) بينا النباس قياما يستمعون لاقامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عيسى فذنزل (الامام مالك في العتبية) فرد ما قيل انه قال بموته (مجمع البحار) وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقاعليه حا في القرآن (ابن قيم) فرد ماقيل أنه قائل بوفاته أذ قال أنما استمترت ارواحهم بعد مفارقة البدن (زاد المعاد) وقبال اما مايذكر عن المسيح أنه رفع وله سينة فهو قول النصاري (زاد المعاد) الأحاديث الواردة في نزوله متواترة (كتاب الأذاعة للشوكانيّ) لوكان موسى وعيسى حيين (اي في الارض) لكانا من

أتباعه وإذا نزل عيسى فانما يحكم بشريعة محمدٌ (مدارج السالكين لا بن قيم) وجاعل الذين اتبعوك سيظهر غلبة المسلمين على النصاري عند نزول المسيح (الجواب الصحيح لا بن تيمية) عن كعب اذ سمعوا صوتافي الغلس اذا بمعيسى عليه السلام وتقام الصلوة فيرجع الامام ويقول له عيسي تقدم فلك اقميت الصلوة ثم يكون امام المسلمين بعد (مرقاة) فلما توفيتني التوفي هو الرفع (تفسير مظهري) أن عيسي يأتي عليه الفناء (أبن هشام) نصاري مصر والشام لا يقولون بصلبه بل يقولون رفعه بجسده وان نزوله من اشراط الساعة (الجواب) نصاري سوريا اقربهم الى العلم بالصلب واهل مصر فشهادتهم لحق باالقبول ، وانكرمعهم تسع فرق منهم (الفاروق) أن بطريق القسطنطنية فوطس نقل عن كتاب سير الحواريين أن عيسي لم يصلب بل انما صلب مكانه آخر (چراغ على) انما الصلب من مخترعات بولس واتباعه الندين لم يروا المسيح (دي يونس) كمان اصل العبارة في سفر دانيال ان المسيح يقع السعى في قتل ولا يقيح فخرفوها أن المسيح يقتل (عقيدة الاسلام) عباش عيسي خمسا وعشريين سنة ومأية اي قبل الرفع (ماثبت بالسنة) ومن قال أن عيسى ينزل بروز أوهو مردود (اقتباس الانوار)"

نواب مدین اکس خاص ماید و عشرین سنة ، انس کی به داد ان اگر ان ای گیا ہے۔ کیونک آپ

ارخ مرسی ای مای مایة و عشرین سنة ، انس کی به سالا کا انہوں نے اس مدید کوئند

ارخ مرسی پرولیل بیان کیا ہے اور اپنی کماب نے اکرامت شن زول سے کا مستقل ذر کریا ہے اور

تر بمان القرآن تغیرای میکر کا برسے سے اس کی السمان میں دول سے کہ کہ ، اگر کو کو بہ ان مربی ہے۔ کی الجوی معروف واتا تی بخش کے ذمہ بہتان

لگا گیا ہے کہ آپ نے کشف افج ب میں وفات کی کا قول کیا ہے۔ مالا تکداں میں صرف اتا

ندکور ہے کہ صفورت میں معران میں معرف کی کو در سے انبیاء کی صف می سے تھے۔ اب آتی

بات سے بیچھ لین کرودمروں کی طرح دوا محق کا وقت یا بھے تھے کمال خور آپنی ہوگی تغیر محمدی

منزل اول میں پدانظ فدور ہیں۔ "موت میں وفات یا بھے تھے کمال خور آپنی ہوگی تغیر محمدی

فرم سے کرتائ کے کطریق مرزا قادیاتی میں معرب " خو جب خذولہ بیدن" اخواس سے مراد

خیرس سے کرتائ کے کہ بی مرزا قادیاتی میں معرب میں جم کی میں گے۔ کہ یہ مراد ہے کہ ان کا

نزول جسم ملكوتى ميں ہوگا اور بيټول خلاف عقيده اسلام ہے۔امام قسطلاني نے عاش اربعين سعة روایت کیا ہے۔زرقانی نے قول نصاری ۳۳سال عربیان کی ہے اصابہ متدرک اور حاشیہ جلالین میں ۱۲ سال کی عمر ندکور ہوئی ہے۔حضرت عائش<sup>ہ</sup>ے بھی یول منقول ہے۔ مگر بیتمام اختلا فات عمر عندالرفع میں ہیں۔ آپ کی تمام عمر کسی نے نہیں بتائی۔ تفسیر التوضیح المجید میں اگر لفظ تو فی کامعنی موت کیا ہے تواس سے بیٹابت نہیں ہوتا کہ اس مضرفے وفات سے کا قول بھی کتاب اللہ سے کیا ب- حضرت خواج محمد بإدسانية اكرحديث لوكان موسى وعيسى " ذكركي بتوان كوموكا لگا مواہے۔ورند بیابن قیم کا قول ہے۔حدیث بیں ہے۔ 'کمامر'' خَا قانی نے کہاہے کہ ''کیا عیسی مریم که مرده زنده میکروئ اس کا مطلب بیرے که وه اب و نیا میں نبیں ہے اور بیمطلب نہیں ہے کہ آسان بربھی زندونیس ہے۔میبذی شارح دیوان کا قول ہے کہ: ''روح عیسی ومبدی بروز كند وزول عيني مراد ازجمين بروز است "بيعبارت مرزائيول كوسخت مشكلات ش والتي بـ يونكمرزا قاويانى في وعاوى شن الا مهدى الاعيسى "كهكرمبدى كاا تكاركيا باور اس عبارت میں عیسیٰ کا اٹکار کیا ہے۔ورنہ ہارے نز دیک بیقول مردود ہے۔ کیونکہ قرآن وحدیث كظاف ب- احمم مرى الى كاتول بكن "انساكان الاسام مقله لايخالف قوله عليه السلام لا نبى بعدى (نفخ الطيبج ٣ ص١٥٦) "الكامطلب يرب كرامام مبدی امت محمر میر میں پیدا ہوں گے اور نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔جیسا کہ مرزا قادیانی نے مبدی ہوکرمسیت کے پیرامید میں نبوت کا دعوی کیا ہے۔فقید ابواللیث سرقدی نے بستان ص ٣٣٥ مين آپ كى عرص٥ روايت كى ب محرينيين بنايا كه آپ نے بيرمارى عمر گذارى بھى ہے۔اس لئے اس قول سے وفات سے براستدلال قائم کرنامیج نہیں ہے۔سیدمظہر حسن سہار نیوری العبذيب المبين مين لكصة بين كرحضو متلطية في شب معراج مين انبياء عليهم السلام كي روهين ويكصين تتحيين يحمر بينبين تفتريح كى كه حضرت عيبلي عليه السلام كوجهى روحاني حالت مين ويجعها تعابه حالا تكهوه تو پہلے ہی روح کہلاتے تھے۔اس لئے وفات کا الزام سیدصاحب پڑمیں لگ سکتا مولوی غلام حيدراورطلى في خطاب الجمعدين كهاب كيسلى عليه السلام كهال بإرول كهال اور بم بعى كهتي بين کئیسلی کہاں کیااس ہے وفات مسے ٹابت ہوگی؟

مولوی تحرجان کیسے بین سنویا روجویں انگے مدیارے۔ شمڑ کے ول ساڈے مڑ کے آئے یعنی جومر کئے بین وہ نیمیں مڑے مگر حضرت کی فیش مرے مولوی غلام رمول کا قول ہے۔ گئے سب چھوڑ بیر فانی آگروا ناوان اب فیشیر اللہ محاف کا قول ہے کہ از اولیا کا انتخا واز اصفیا وانبیاء - رفتند ازیں دارالفناءاناالیه راجعون \_خطبات حنفیہ ٹیں ہے۔ آ دم سے اب تک جس قدر پیدا ہوئے دخت ویدر۔ جب کر چکے عمریں بسر ہوکرفنا جاتے رہے۔ان اقوال کا مطلب مدے کہ عام طور پر یکی حال ہے کہ لوگ مرکئے ہیں۔مرسید نے اگر چہ وفات میں کا قول کیا ہے تو وہ مرزائیوں کا دادا ہے۔ در ندائل سنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قاضی غلام کی الدین امام بٹلانے کی تحرا گر ۱۳۰سال کھی ہے توعندالرفع مراد ہوگی۔ ورنہ اس کا قول جحت شرع نہیں ہے۔ای طرح یوں کہنا بھی بے قائدہ ہے کہ مولوی انشاء اللہ اپنہ پٹر وطن نے متوفیک کامعتی ممتک کیاہے پاسیدرشیدرضائے رسالہ منار میں کھاہے کہ: ''المنہ و فی معناه الموت حقيقة اذهو المتبادر "ياظترعلى خان المديخ زميندار نـ لكماب كمت ن موت كا بيالد في لياب - يا الله ير المعير غلام حسين كا قول ب كدتمام انبياء مركة بين - يا شجاح اللدائم يتررسالدالملة ش كلعاب كدوفات الانبياء كليم حق يا ابوالكلام ني كهاب كدوفات مسح کا قول حق ہے۔ (پیغام ملے ۱۹۲۳ء) یا مولوی چراغ علی وخرم علی نے کہا ہے کہ وفات سے ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ۔ایے اقوال ہیں کہ جواسلامی حیثیت سے جمت شرعی نہیں ہوسکتے۔ كيونكه صراحة اجماع امت قرآن وحديث اور تحقيق اسلام كے خلاف بيں۔اى طرح اگر مولوی عبدالسم رام ہوری نے اتوار ساطعہ میں لکھا ہے کدروح عینی اور روح اور لیس نے آسان پردو ہزارسال کی مسافت طے کی ہے تو اس کا مطلب ہوں ہے کہ وہ دونوں ابھی تک ز شرہ ہیں۔ ور شرم دول کی روحول کی رقمار کا ذکر بھی کی نے تہیں کیا۔ مولوی خلیل احرصاحب سار يُورى في (براين قاطع ص٠٢) ين الكها عدد "ثبت اجتماع ارواح الانبيافي البيت المقدس وايضا قال انزلت ارواح الانبياء الى البيت المقدس ليلة المعداج "اورحفرت يلى عليه السلام خودور تعيق محرية ول حيات مع كفلاف مدموا معنف النّاويل الحكم شرح متشا بفسوص الحكم ش فدكور بي كد: "فسال مسيدح ميت كسما في التواتر "مرين فروزيس بك" المسيح مات" العاطر" اسبول كهونه عول"ك مطابق باتی اقوال بھی رہے دوءان سے کچے حاصل ندہوگا۔ اخیریں مرزا قادیانی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ جس میں انسوں نے جب وہ مسلمان

ا تجریش مرزا قادیاتی کا قول تش کیا جاتا ہے کہ جس ش انہوں نے جب دومسلمان شخص آفراد کیا ہے کہ حیات سی کا قول می ہے اور طلیفہ فورالدین نے کسی اس کی تا تو کہ ہے۔ 'ان قسال الله یسا عیسی انبی متوفیت ''خوانے فرمایا ہے کہائے بھی کے والا ہوں اور بائد کرنے والا ہوں اپنی طرف۔ کرنے والا ہوں اپنی طرف۔ (برابین ص ۵۲ ماشیه بخزائن ج اص ۱۲۰)

اور پچر (ریابین می ۵۵۰ فزائن جاس ۵۵۱) شل ہے۔''اے پیسلی میں تیجے کا لی اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا اور انخیاطرف اٹھائوں گا۔'' پچر (براین می ۳۱س جزائن جاس ۳۳۱) شل کلستے بین کد:'' دعفرت میں ہے کہاتھا کہ بیر ہے بعدا کید دومرا آنے والا ہے۔ دوسب یا تھی کھول و سے گا اور علم دین کو بمرتبہ کمال پہنچا دے گا۔ موصفرت میں آئیل کوناتھی کی تاتھی تی تی تیوور کرآسان شل جا پیشنجے'' شل جا پیشنجے''

اب مرزائی تا کمین کران تھر بحات کے ہوئے ہوئے وفات سے کا قول کیوں کیا جاتا ہے۔ کیا صرف اس لئے کہ مرزا قادیانی نے مقیدہ بدل دیا تھا۔ اس لئے کہ میر تحقیق اسلامی تھر بحات کے خفاف تھی جمین بلکہ اس لئے کہ مرزا قادیائی اور طیفہ فورالدین نے اسلام چھوڈ دیا تھا اورا پنے آپ کوفااسفہ ملامدہ علی شال کر کے ایک شئے اسلام کی جیاد ڈوائی تھی جوکی طرح بھی الل اسلام کے ذریک معتبرتیں ہے۔

١٩....مباحثات مرزائية ..... توفي

ا ...... اتو فی کا لفظ قرآن شریف میں ہرجگہ موت کے مٹی میں استعمال ہوا ہے۔ پانھوس جب کہ اس کا فاعل خدا ہو۔ مفعول انسان اور باب تفعل جواس امعول سے متو فیک کا مثنی ممتیک ہوا۔ .

جواب: اپنی طرف سے ایسے قیود لگا نافت کے دوسے ناجا کز ہے۔ مام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جہال کہیں کی افتذ کی سند محاورات حرب سے چی کی جاتی ہے۔ وہاں قائل مضول یا یاب کتفیمین نیس کی جائی۔ ابھی ہم دکھا ئیس کے کہ صلب کے متی میں مرزائی محادرات پڑی کرتے بیراتو کی ہم کی المین ضموصیت بیٹی ٹیس کرتے۔ ورشہ ہم بھی ہے سکتے ہیں کہ رفع کا انتظافی کے بعد یا تو خود تو کی کا انتظام کی استعمال کے بعد یا تو خود تو کی کا انتظام کی استعمال ہوتا ہے۔ اگر مرزائی اپنے وقو کی پران محامل محاکمات المتحاد رحیت ہم بھی اطلان کرتے ہیں کدا گر ماری مرزائد کے باقت تو نی یا رفع کا معنی موت یا رفع مرات کے معنی کمیں دکھایا جائے تو ہم بھی جو چاہیں انداز میں محالم جائے تو ہم بھی جو چاہیں انداز کر الکی خصوصیات ہے آزاد ہو کر تحقیق کرنا مقدور ہے تو ہم محلی الکو سات ہوجاتا ہے۔ کیونک تو فی کا امل وقاء ہے۔ موت ٹیس میں کا مماری کرایاتو فیدت عدد والعین کے بیار کا المتحد و مدین میں کامل مول کر کراتو وفیدت عدد اللہ علی نے اس کا اللہ صول کر کراتو وفیدت عدد اللہ علی میں نے اس کی بوری بوری ہور میٹری کر کرائی۔

ان بــنــى الادرد ليســوا مــن أحــد ولا تــوفــاهـم قريــش فى العدد

الآل .... "الله يتوفى الانفس حين موتها"كمالشتافي فضول كوموت ك وقت قبض كراية باوريد عن مح تين موسكال ان كوموت كوقت مارة الآلي- كيوكرون اورجم ش مفارقت كانام موت ب- ابخواك وفدجوا مون كوقت دوباره جدا أي كيه موكا؟

دوم ..... "يتوفكم بالليل" رات كوضاتم كونيد ديا بيدند يكرمارة الآب-ورند برروز مل كول كي جائدا دورث من تشيم اوجها يكرك دوريوى دوسرك كرم كل جائد سوم .... تائ العروس من بين "توفاه الله ادركه العوت "يعني ال كوموت آگئي بيرين بين كردوم كيا وران دومنون شرق ب چہادم ..... محارح بھر ہے کہ تیش دوحہ ضائے اس کی جان کو تیش کہ لیا۔ تدبیرکداس کو مارڈالا کیونکد بیرخبوم بعدش پیرا ہوتا ہے۔ چیسے' کعسر تبدہ خیانکسس ''مش لے اسے تو ڈااور توڑنے کے بعدہ وٹوٹ کما۔

ينجم ..... مرزا قادياني في (براين ص ١٩٥ بزائن جام ٢٢٠) يراسية الهام لكه بين كه خداتعالى ئے مجھے کہاہے كه: ''انسى متوفيك ورافعك '''پھراس كااردويش خودي ترجمہ بھي كياب كهين تجهوكويوري فعت دول كاأوراغي طرف الحاؤل كا\_ (اورمرز ائيول) الل اسلام برغلب دوں گا۔ "جمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بدالہام پورا ہوایا نہیں۔ تم تو صرف بدد کھانا جا ہے ہیں کہ اس الہام میں پینکلم خدانعالیٰ ہے اور مخاطب مرزا قادیانی ہے اور خدانے آپ برتو فی کالفظ حسب شرائط مرزائيه استعال كياب اورخاطب مرزا قادياني في أسية الهام كاخود ي تحيل فعت ے ترجہ بھی کردیا ہے۔اب اس سے بردھ کراور کیا شہادت ہو علق ہے کہ حسب شرا تطام ذائیہ بھی تونی کامعنی ہر جگہ موت یا قبض تام یا قبض ناقص نہیں ہے۔اب اگر بی عذر کیا جائے کہ براین کے وقت مرزا قادیانی حیات سے کے قائل تھے اور اس خیال کے دباؤے آب نے بیم عنی کرلیا تھا تو ہم کہیں گے کہ اس البام میں حضرت سے کاؤ کرنیں ہے۔ بلکہ صرف مرز اقادیانی ہے یا تیں ہورہی میں اور آپ کوستے بنایا جار ہا ہے اور طرح طرح کی انتقیس پیدا کی جارہی ہیں کہ تہمیں رفعت ہوگی اور مرزائی غیروں برفوقیت یا تھی مے۔انبی امیدافزائیوں کےمطابق توفی کا ترجمہ بھی پھیل نعت ے سواکر نا مرزا قادیانی نے پہند میں کیا تھا اور انہی امیدوں کی امنگ میں آب کے قلم سے پھیل نعت کا دعدہ لکھا گیا۔ نداس د ہا دُسے کہ اس وقت مرزا قادیانی حیات سے کے قائل تھے۔ سوچواور خوب غور کرو کہ مرزا قادیانی کو وعدہ موت کے وعدہ دینے میں پچھےخوبی ہی پیدانہیں ہو عتی تھی۔ كيونكه ادهرادهر توغليه اوركامياني كاوعده دياكيا تحااورا كرنج ميسموت كاوعده بحى كياجاتا توسارا لطف جاتار بتااور كلام ب جوزين جاتا-اخيريس بم يون بعي كلية بين كماكر بالفرض عقيده تبديل ہو چکا تھا تو اس کا بیر معنی نہیں ہے کہ الها می زبان بھی غلط ہوگئی ہے۔ کیا جو کتاب منسوخ ہوجاتی ہے وہ محادرات کے روسے غلط بھی ہوجاتی ہے؟ اس لئے مانٹا پڑتا ہے کٹفنیخ اور چیز ہے اور تغلیط اور ب- اب اگر فتح اور غلط كو بم معنى تصور كيا جائے تو اس الهامي عبارت بي ماننا پرتا ہے كم مرزا قادياني كالمهم اس وقت عربي الفاظ يجا اورغلططور يراستعال كرتا تفارا كراس ومعلوم بوجاتا كة في سيموت كامنهوم عى مرادلياجاتا بي توجعي مرزا قادياني كوتونى كاوعده ندويتا للكداس

جكرصاف يول كبتاكد: "يدا احدى انى مكمل نعمتى عليك "عمل تحويرا يل المستمل كرنے والا ہوں۔ اگر چاتونی ايے اصلي مفهوم (موضوع) يس موت كا بهم عنى نيس ب\_ كونك موت نفس اورجم کے باہمی تعلق کو توڑنے کا نام ہے۔ مرعام محاورہ میں قرآن شریف موت کی جگداستعال كرتا بيدتو آيت زير بحث يل واي معنى كيول ندلياجائ كا؟ لفظ توفى كي نظير لفظ يقين ہے۔عام محاورات میں اس کامعنی پختہ اعتبار کا ہے۔جبیباعین الیقین اورحق الیقین نہ کور ہے۔ مگر صرف ايك جكم على موت كامنى بعى ليا كياب كن "واعبد ربك حتى ياتيك اليقين "تادم مرگ خدا کی عبادت کرو۔ای طرح اوفی کالفظافرائن کے ماتحت گوموت کامعنی دیتا ہے۔ مگر صرف ا یک جگه متوفیک میں چونکہ رافعک کے ساتھ مستعمل ہوا ہے۔ایے اصلی معنی میں استعال کیا گیا ہے۔اس کے نظائر اور بھی بہت ہیں۔ دیکھئے موت کے معنی میں پیفقرے بھی استعال ہوتے جِن - انقال بوگيا، وصال بوگيا بصعود بوا، خدا كي طرف كيا، رخصت بوگيا، مضيى لسبيله، قنضى نحبه انتقل الى رحمة الله وغيره اب بيافظ اين اصلى معنى كروسي موت کے معنی میں استعمال نہیں ہو سکتے ۔ مگر لا زمی معنی عام محادرات میں مردہ کے بارے میں اس کامعنی موت ہی لیاجا تا ہے۔ مگر جب کی خاص موقعہ میں زندہ پر استعمال کئے جا کیں تو وہاں موت کامعنی مجسا بوقوفى موكا مثلاً بم الي مهان كمتعلق يول كت بيل كديبال عد رخصت موكيا-دوست لطرتو کہیں گے کدوصال ما وصل محبوب ہو گیا ہے۔ پٹواری تبدیل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کدوہ نعقل ہوگیا ہے۔انقال اراضی میں بھی یہی لفظ متعمل ہے۔ ببرحال ایسے مشتر الفاظ کے استعال میں پہلے فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ آیا وہ انسان زعرہ ہے یا مرچکا ہے۔اس کے بعد تونی وغیرہ کا استعال مج ہوگا۔ ورندا گرغورے دیکھا جائے تو توفی وغیرہ کے لفظ سے ندزندگی ابت ہوسکتی ہے اورندموت ۔اس کی نظیر کشف عن ساق ہے۔اس کامعنی پندلی سے کیڑا بٹانا مراد ہوگا کہ جب سی نے واقعی یا وَل فیکے کئے موں کے اور کمال موشیاری یا کمال تشدد کامفہوم سمجما جائے گا۔ جب کہ كى في محنت سے يا تشدد سے كام لينا شروع كيا مواوراس دفت ياؤل كا نگاكرة يا ذهافير ركهنا ملحوظ نہیں ہوتا اور جب تک سمی خاص موقعہ کی تعیین نہ ہولے۔ کشف ساق کا استعمال جائز نہیں ب- ورند بديفظ اسية معنى مين مشتبر بكا ايسالفاظ كففي معنى إموضوع لدمطابقي كوحقيقت کہتے ہیں اور دوسرے معنی کومحاورہ یا مجازی یا کنار کہتے ہیں۔حقیقت اور کنابہ کا ایک ہی طرح استعال كرناغلط موكا\_ ا ...... لیتین کا مفی آیت بیش کردہ ش مجی پنیتم کے ہو سکتے بیں اور مفی ایوں ہوسکتا ہے کہ ضدا کی عبادت یہال تک کروکد درجہ غیب سے اور مرتبہ شک سے نکل کر درجہ بیتین اور مشاہدہ تک تُنْج عباکہ

جواب: امارامیہ طلب تیس ہے کہ یمال یقین کا معنی موت ہی استعمال ہوا ہے۔ بلکہ میں مطلب ہے کہ یقین بمعنی موت عمرہ آلیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک متنی مراد لیما دوسرے کی گئی ٹیس ہوا کرتا یہ بہر مال لفظ تو تی ہے وقات سی ثابت کرنا طلاف محاورہ ہے۔

بب اطارود در الدرسية بدون المسارك في الموسودات يوست سالي وراد واست. جواب: يهود ونصاركا في مام بين يسم طراح نما الدران المراق على المراسات المراسات

و من ایون کرتے سے وہ سمان بن بن سے ۔ ۲۰ - اساس اسلام شی آو مجت اور الفت کی تغیم ہے تہ پھر نیش وحوا دکیہا؟ جواب: لا بوری اور قادیاتی دونوں سلمان تو بنج میں مرا کہی جس اتفاق واتحادی تو شع کی جارتی ہے وہ کہیں تبین ملک جس ہے تا بت بوتا ہے کہ کھکال اسلام کے وقت بدتھی رفتی ہو جائے محر ناتھی الا ہمان مسلمانوں میں اپنے فتائقی کا موجود رہنا تاکمن تیس ہے۔ براور ان بیسف آیک فرج ہے کی برو تھے کمرانہوں نے محترت بیسف علیہ السلام ہے جو کھی کیا خود طاہر ہے۔ ایک مرزانی کی تحقیق ہے کہ اللہ یوج یعملون "وفیرہ الفاظ سے ہم راوہواکرتا ہے کہ ہے مالیہ مرزانی کی تحقیق ہے کہ اللہ یوج یعملون "وفیرہ الفاظ سے ہم راوہواکرتا ہے کہ 190

بالخصوص قیامت تک دبها مطلوب ٹیس ہے یا بقول بعض کنحسین بدمراد ہے کہ گو پیرود ونسارئ براۓ نام حکومت بیسوی ش مسلمان تو ہوجا کیں گے گر چند الل کتاب پھر پھی اپنے ندہب پر وقت کی صالت میں قائم دہیں گے تھکم' کسلاکٹ سر حسکم السکل "بین کہا گیا ہے کہ اس وقت اسلام ہی اسلام ہے گا اور باتی فد جب مشرب جا کیں گے۔

۵...... بد دُوکی کیے ہوسکا ہے کہ عند النزول سب بیود دفسار کی آپ ہوسکا ایمان لے آئم سے ۔ حالانکدا حادیث کی روے د جال (بیودی) کے ماتحت ستر بڑار بیودی مسلح لنگر جرار بن کر حضرت سی علید السلام ہے برسم پیکا دہوجا نمیں گے۔

جواب: ات رہے ویجئے۔ پہلے آپ مرزا قادیانی کی ناکامی من لیجئے۔ (برے ک ص٥٥) يولكها ب كدمرزا قادياني كااراده تفاكه برايك طك يش عربي زبان مرويد مكى زبان كىطرح ہوجائے اور بدوہ ارادہ تھا کہ جس کے بورے ہونے کے بغیر اسلام اپنی جڑوں بر قائم نہیں رہ سكتا \_ "محرمرزا قادياني مرصحة اسلام كوقائم نه كيا \_ (ازلة الاوام ص ٢٥٠، فزائن ج سع ٥١٨) يش لکھتے ہیں کہ: "میں صاف میان کرنے ہے نہیں رک سکنا کرتغیر شائع کرنامیرا کام ہے۔ دوسرے سے ایسا ہر گزنہیں ہوگا۔" اب مرزا قادیانی کی کوئی مطبوع تغیر موجوز نیں۔موائے اس کے کہ انہوں نے جا بجاتح لینی اقوال اپنی تصانیف میں بقول مرز اقادیانی طاعون کے سیاہ یودوں کی طرح کھیلا دیئے ہوں۔ورندمرز امحمود بھی اس ارادہ کو بورانبیں کرسکے۔لا ہور بوں نے گالیوں ادر تحریفات سے بعری ہوئی تغییر شائع کی ہے۔جس کے متعلق کچے مرزائی کہتے ہیں کہ جب بید تی اسرائیل دمثق قادیان ہے لکے تھے تو ان کے سامری نے مرزا قادیانی کے زیورات تغییری چورالتے تھے۔جن کو بعد می تغیری عجل کی صورت میں گویا کرد کھلایا تھا۔ اخبار بدر ۱۹رجولائی •• ١٩٠٠ء ميں مرزا قادياني نے شائع کيا تھا کہ:''ميرا کام کہ جس کے لئے ميں کھڑا ہوں يہي ہے کہ میں میں برستی کے ستون کوتو ڑ دوں اور مثلیث کی جگہ تو حید پھیلا کاں۔ حضور کی جلالت و نیا ہر ظاہر كرول \_ يس الرجيد سے كروڑ نشان بحى طاہر بول اور بيطت عالى ظهور ش ندآ ئے توش جمونا ہوں۔ دنیا جھے کوں وشنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کون نبیں دیکھتی۔ اگر ش نے وہ کام كردكما إي جوسى يا مهدى نے كرنا تھا توش ي مول اور اگر كچه شهوا اور ش مركيا تو چرسب كواه ر بین کیدیش جمونا ہوں۔''اس پیشین کوئی کا ایک حرف بھی واقعات کی رو سے سے انہیں اُکلا۔ مگر الفضل عائري ١٩٢٩ء من اس كوسينما كي تصويري تماشاكاه من يون جلوه كربنايا ب كرآب كي باطل

شکن صدانے گمرای کے قلعوں کومسار کردیا ہے۔ کفرایئے ساز وسامان کے ساتھ زندہ در گور ہو گیا ہے۔ گرحقیقت شناس نگا ہیں کب ایسی لفاظی ہے مرزائی نبوت کی تقیدیق کرنے میں دھوکا کھا سکتی ہیں۔حقیقت سے ہے کہ مرزا قادیانی براہین احمد بیکو پورانہیں کر سکے۔ بھلا دوسرے ارادے کب بورے ہوسکتے تھے گرمریدوں کی جالا کی قابل تحسین ہے کہ اس مرمایہ تھانیت کے ساتھ حفرت سیح علیدالسلام کے عہد حکومت براعتر اض کرتے ہیں کہ ستر ہزار یہودی اور د جال تو یہودی ہی رہ کر مارے جائیں گے اور اتنائیس سویتے کہ جہاں پہلکھا ہوا ہے کہ تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ وہیں بیجھی ککھا ہوا ہے کہ آپ یہود کونڈ تننج بھی کریں گے۔اب آیت وحدیث کوملا کر ا بیا ندار آ دی سجھ سکتا ہے کہ پہلے لڑائی مسلمانوں سے چیٹری ہوئی ہوگی۔جس کا خاتمہ حضرت متع كريس محاورات عبد حكومت مين لايقبل الاالاسلام "اسلام ىكومنظور فرماوي مح-جزیدیا تاوان وغیرہ اہل کتاب سے منظور ندکریں محر تب تمام اہل کتاب مسلمان ہوجا کیں مح اورتمام ایمان الل کماب کا وقوع وفات سے سے بہلے ہونا ضروری ہے۔ آغاز حکومت کے وقت

ضروری نہیں ہے۔ قبل موند کا کمررمطالعہ سیجئے گا آور رہیمی مطالعہ سیجئے کہ حضرت ابن عباس کی روايت ش يول بھي آيا ہے كہ جوائل كتاب اب مرتے بين ان سے عف السفز ع جبد آايمان تبول کرایاجا تاہے۔ "متوفيك ورافعك "شرافعت منزلت مرادب رفعت جسماني مراديس م- جيساك: "دفعت السي السلطان" بس فاس كوباوشاه كامقرب بناويا "يرفعك الله ياعم (كنزج) إذا تـوأضم العبد يرفعه الله إلى السماء السابعة (كنزج۲) ان الله يرفم بهذا القرآن اقواما ويضع اخرين (كنزج۲) التواضع لا يـزيـد السعيد الارفعة فتوا ضضوا يرفعكم الله (كنزج×) "*أوريول كي دعام يرجى* جاتى بك: "اللهم ارحمني واحدني وارزقني · وارفعني "اسان العرب مل بك.

واولياً بالتقريب "اورقرآن شريف ش ب- يرفع الله الذين آمنو (مجادله) خافضة رافعة اذن الله أن ترفع (نور)" جواب: رفع كالفظ جم ي متعلق بهى قرآن شريف ميس خدكور بيدي وضع الويه

"الرفع عند الوضع ومن اسماء الله تعالى الرافع الذي يرفع المؤمن بالاسعاد

على العرش (يوسف) سرر مرفوعة (غـاشيه) رفـعـنه مكانا عليا (مريم) رقم

النبي عليه السلام وامته الي السماء (بخارى، مشكرة ص١٧٦) من رفع حجر امن الطريق كتبت له حسنة (طبراني) رفعت زينب الصبي الي رسول الله "علام سيوطى شرح الصدور مين فرمات بين كدجولوك آسان برجهم عضرى اشائ كي بين-ان كمتعلق ايدروايت يول بك: "امام يافعي كفاية المعتقدين "يلي في عربن الفارض عروايت كرتے إلى كرآب ايك ولى كے جنازه ير حاضر ہوئے اور جب بم جنازه بر هر كلے تو فضائے آسانی سبز پر تدوں سے بھر گیا اور ایک بڑے پر تھے نے لاش کومند میں لے کر او پر کو پر واز کیا۔ پھر ایک آ دمی ہوا سے نازل ہوکر کہنے لگا کہ کچھ تعجب نہیں ہے۔ کیونکہ شہداء کی روعیں سز برندوں کے مواصل میں ہوا کرتی ہیں۔ دوسری روایت این الی الدنیانے زیدین اسلم ہے کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کنارہ کش فقیرتھا۔ قبط کے وقت لوگ اس سے امداد اوراعانت طلب کرتے تھے۔ جب وہ مر گیا تو اس کی تجییز و تعفین کی گئی تو آسان سے ایک تخت اتراب سی پرایک آدی نے اس کور کھ دیا اور تخت آسان براز گیااورد کھتے ہی عائب ہوگیا۔ تیسری روایت ایوں ہے کہ حضرت الوہر صدیق کے غلام عامر بن فيره مقام بير معونه برشهيد بوت\_اسموقعه برعمروبن أميضمرى كبتاب كدان كى لاش آسان کو چکی گئی۔جس کود کی کرشحاک بن سفیان کلائی مسلمان ہوگیا اور حضوطا لیے ہے کی طرف میہ واقعد لكه كررواند كيا عمياتوآب في فرمايا كفرشتول في اس كاجهم وهانب لياتها اورمااً اعلى (جنت) من الخال من تقررواه ابونعيم والبيهقي في دلائل النبوة وابن سعد والحاكم ) يَكُنَّى روایت یوں بے کہ حضرت طلح او جب احد کی لڑائی میں آنگی کے زخم سے تکلیف ہوئی تو آپ نے کہا ا ين المالية المرايد المرايد الراكم بم الله كت وقد العالى آسان برا عالية الوك و كيت اورتم عين وسطآ سان كلي مات - (رواه نساتي والبيهقي والطبراني عن جابر وغيره) پانچ یں روایت یوں ہے کہ ابوجیم مجدود قت نے رفع جسمانی کے متعلق یوں لکھا ہے کہ اگر سوال کیا جائے كد حفرت مي عليه السلام كيے جم عفرى كے ساتھ آسان يرمونوع كئے محكے ـ تواس كاجواب بيب كدخودامت محدييين چندايك ايد بحى إن جوآسان يجمع عضرى الفائ مح إن و محرخود حضوظات جمعضری کے ساتھ کیے شہا سکے تعی مجران کے نام لکھے ہیں۔عامر بن فیر ہ،حبیب بن عدى اورعلا بن الحضر مي وغيره-ان روايات كعلاه مطلق رفع جسماني كا شوت رفع يدين كا مسلم بھی ہے کہ جس میں رفعت ومنزلت مرادیش ہے۔ بلکہ خودجسمانی ہاتھ کوجسمانی کان تک اٹھانا مراد ہے۔اب بیرکہنا کدرفع سے مرادر فع منزلت ہی ہوا کرتا ہے۔غلط ہے بلکسیح بوں ہے کہاسیے ا ہے موقعہ پر دونوں استعال صحیح ہیں اور جس استعال کے قرائن موجود ہوں گے وہی معنی مراد ہوگا۔ جیے کرتونی اور رفع کا ایک جگه عطف کے ساتھ خاص طرزیر بیان ہونا ایک دوسرے کواستعال میں لار ہاہے کہ تو فی ہے مراقبض جسمانی ہے اور رفع ہے مراد رفع جسمانی۔اس کے علاوہ حضرت سیح على السلام كوتورفع منزلت، اورتقرب البي يهلي بي حاصل تعانو مجراس آيت ميس وعده دينا كه آپ كو ر فع منزلت اورتقر بعنايت ہوگا۔ كيامعني ركھتا ہے؟ كيا آپ يملي رفيع المنز لة عنداللہ نہ تھے۔ يا آ ب كوتقرب اللي الله حاصل نه تها؟ اوراكريه مراد جو كه لوگول كے سامنے آب كوتقرب اور رفع منزلت حاصل ہوگا اور وہ بدنا می جو بہودی دے رہے تھے اس سے نجات ہوگی تو واقعات اس کی تائيرنيس كرتے۔ كونكەنزول قرآن تك اور بعد ش بعى يبودى آپ كومقرب الى الله اور رفع الدرجة نہیں بچھتے اور واقعہ صلیب کے وقت بھی بھی لوگ حاضر تھے اور یقین کرتے تھے کہ انہوں نے صلیب پر مجر ماند حیثیت سے حضرت سے علیہ السلام کوآل کیا تھا اور کی قتم کی رفعت ومنزلت ان کے دلوں میں حاصل نہ ہوئی تھی اوراگراس سے مراد ایوں ہو کہ خدائے تعالیٰ کے نزویک رفعت منزلت ہوگئ تقی تو اس کو وعدہ کے میرابیٹ شاہر کرنا ہے فائدہ ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس امرخفی پر جب لوگوں کو اطلاع بى نبيس تحى توايب رفعت سے بظاہر كيافائدہ ہوا۔اب ہم حيات الانبياء كى ووقصر يحات لكھتے ہیں جومرزائیوں کو بھی تتلیم ہیں۔

اول ..... (اليداقية والجوابر ١٨٩٥) عن خكور ب كد المياس اور تعفر عليم السلام صفور مليك كي شريعت برعمل ويراجي اور حضرت عيني عليد السلام بحى بعد النزول شريعت محمدى ك تائع مول ك\_

دوم ..... ( دُح اتماری می ده ) من فد کور به که حضر طید الملام کام ایلیا به او است. و دم سید الملام کام ایلیا به اورکنیت ایوانویاس، کینج بین کدابراتیم علی الملام کرم دش آپ پیدا ہوئے تھے۔ ' و هد و حدید مد حدید مداور الب محکم موجود میں اورصوفیا کے کرام اور صلح کے امت کا اس پر انقاق ہا ورآپ سے ان کی ملا قات کی حکایت مجمع مردی اور مشہدر ہے۔

 چیارم ..... (زالد الاوبام ۸۵۸ برزان جام ۸۱۸) می عیم فورالدین کا خفا که ابوا ہے۔جس میں آپ اول رقطراز میں کد: جب حضرت موئی علیا اسلام نے انسا اعلم (میں برا عالم موں) کہا تب خدائے حضرت خشر علیہ اسلام کا پید دیا اور جب حضرت موئی علیہ السلام حضرت خطر علیہ السلام کو جائے تو آپ کو ان کے سچے علوم تک رسائی ند ہوئی۔ تب حضرت نے فرمایا کہ لن تستنظیم معی صبد آ"

بنجم..... بحواله ذکور یون یمی گلها به که حضرت شخ عبدالقا در کے ساتھ حضرت خطر علیه السلام کی ملا قات ہوئی حضرت شخ عبدالقارد تلا نما نجوا ہر شن فراتے میں کہ:'' جساء نسب

ابوالعباس الخضر عليه السلام"

جواب: ''مسلصلبوہ''کامفول ب*اگرعظم یاعظام کا لفظ ہوت*و پیکک چر بی لکالنے کا معنی ہوگا ۔ مگریہاں تو مفعول برحفرت سے کو بنایا گیا ہے اور سیعنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نےصلیب پزئیس کھینا تھا۔ سول کھینے کوفاری میں کہتے ہیں بردارکشیدن اور عربی میں کہتے میں صلب بس كا ترجمه و بي من الل اخت في القتلة المعروفة كيا ب\_ يعنى وي طريق قتل جو مشہور ہے کدایک چوکھٹ کے کرجاروں طرف مجرم کے ہاتھ یا دُن رکھ کر میخیں لگادیتے ہیں اور وہ سک سک کر مرجاتا ہے۔ مگر اسلام نے ہدایت کی ہے کہ فورا مجرم خونی ڈاکوکا پیپ جاک كردياجائ يبرحال جار يحني لكانا اور چوك كوكسى بلندجك يرافكانا ملب كيترين فرعون نے مجى يك وهمكى دئ في كر: "لا وصلب نكم في جدوع النخل "شرتم كومار مجدرك تحجوروں کے تند پراٹکا دوں گا۔خونی ڈاکوؤں کے متعلق بھی قرآن شریف میں بھی تھم ہے کہ: "اويسصطبوا"ان كوصليب برالكايا جائ اوريه عن فيس بكدان كى بديول مع مغز فكال كر ثور بإيكايا جائد يوسف عليه السلام نهجى فرمايا تماكد: " واحسا الاخر فيعصلب فيسلكل البطير من رأسه "وومرے وصلب وياجائے گا اوراس كامر پر عرب كھا كيں مے بينيس كہاكہ صلیب براس کی ریزه کی بنری تو ژی جائے گی اور شور با نکالا جائے گا۔ تا کہ پیم مروہ کی حالت میں ندا تارلیاجائے۔اس کےعلاوہ ہزاروں مخص مصلوب ہوئے۔ مرکسی تاریخ معتبر نے بنہیں بتایا کہ ان کی ریز ھی بڑی ہے ج بی ثکالی می تقی اور آ رطبی تکتیفیال ہے ویکھا جائے تو ریز ھی بڈی میں سرے ہے چی بی بی نہیں ہوتی تو پھراس کا نکالنا کیسے ہوگا۔معمولی طالب علم بھم تشریح کے جائے والعجى آب كوسجما سكت بيل كدريره كى بديول من جربي يامغر بحرا بوانيس بوتا \_ كوتكدسب ٹھوں ہوتی میں۔ بال ان کے ملنے سے اعصاب دماغی کے ادھرادھرجانے کے لئے ایک راستہ ضرور بن جاتا ہے۔اب اگر کوئی ریڑھ کو تو ذکر چر بی تکالنے کی توقع رکھتا ہے اور یاد ماغی پٹھے اس کی نظر میں نخ یامغزنظرا تے ہیں تو وہ بلاشک ایک بے نظیر جالل اور لا ٹانی ہوتو ف ہوگا۔ اگر ماصلیوہ كامعنى يون كياجائية-"مسلكسو واعظامه "توبم كين مي كداس كرماته يفترو بحي شال كر لينا ضرورى بى كى "لىاتد موابها"اس كى بديون كاشور با تكاليس تا كرمديث يش كروه اور قاموں کا حوالہ پیش کردہ پورے طور پرصادت آ جائے۔ کیونکد حربی زبان ش صرف کسرعظام کا عاوره نبيل ملا اصل بات بيب كه اناجيل مروجه واقعرصليب كوثابت كرتى بين اورقر آن شريف میں واقعه صلیب سے انکار ہے۔ جیسا کہ انا جیل غیر مروجہ اور تواریخ قدیمہ میں بھی ندکور ہے۔ مگر جن لوگول نے موجودہ انا جیل اربحہ کومعتر سجھ رکھا ہے ان پر بیاعتر اض واقعہ ہوتا ہے کہ جب قر آن شریف مصدق انجیل ہے تو پھریدا نکار کیونگر میچ ہوگا۔ اس کے جواب میں عیسائیوں کے خوشاء يول في ايك نظرية قائم كيا مواب كرقرآن شريف بهي واقعه صليب سي مكرنيس ہے۔ بلکدان کے مطابق قرآنی نقرہ کامعنی بھی یہی ہے کہ سے کوصلیب برتو کھینچا گیا تھا۔ مگراس کی بڈیاں نبیں توڑی تی تھیں لیکن اس معنی تراثی میں انہوں نے تمام اہل اسلام کا خلاف کیا ہے۔ لفت کی کچھ پرواہنیں کی اورمسلمات اسلامیا کو بدل ڈالا۔ بجائے اس کے کہ انا جیل کو غیرمعتبر ٹابت کرتے خود قرآن ش تحریف کرنی شروع کردی ہے اور عیسائیوں کو میر کہنے کا موقعہ دیا ہے کہ اگر بائبل کے تراجم میں تحریف معنوی ہوئی ہے تو قرآن شریف بھی اس تحریف سے بیا ہوانہیں ابت بوتا عضب توبيب كراس معى تراثى يراس قدر نازكيا جاتا ب كراس ك مقابله مي مفسرین اسلام،محدثین اسلام اورائمه اسلام کواس موقعه پرغلط گوکها جا تا ہے اورصاف کہا جا تا ہے كدوه اصل مغبوم سے بے خبر تھے۔ صرف چودھویں صدى كے اجتہاد نے بيعقده حل كيا ہے۔ مر کس نے حل کیا؟ پنجاب کے چند ہاشندوں نے کہ جنہوں نے ندعر بی میں پوری دسترس حاصل کی تقى ـ ندابل زبان سے اس معنى كى تحقيق كى ـ ندى اورات قديمه كالحاظ ركھا أورندخو وخلاف ورزى اسلام کا خوف ان کے دل میں آ یا تھا۔خیال آ یا تھا تو صرف یہی کدانا جیل کی تصدیق ضرور ہوئی جائے۔جس سے شہرت بھی ہوجائے گی اور عیسائی بھی خوش ہوجائیں گے۔افسوس کہ اتنا خیال نہیں کیا کہ انا جیل مروجہ نہ تو آ اپس میں ایک دوسرے کی تقید این کرتی ہیں اور نہ ہی خود محققین يورب ان كوكلام اللي تجميعة بين تو پحرائدرين حالات كس كام يرجرأت كرربي بين اورآ كنده كس كس اختلاف کی تقیدیق میں تحریف کاارتکاب کریں گے۔اور تعجب بیہ ہے کہ موجودہ تحریف بھی کی پختہ دليل برقائم نبين \_ كيونك

الآل ..... الصورت ش بيا يت يول جونى جائي كنا: "اركبوه على المسليد وما قتلوه وما صلبوه "مليب يرج ما تورياتها مرندات كل كياتها اورنداس کی ہڑیاں و ژی جیس۔

دوم ..... مح فین نے صلب کامعنی یوں کیا ہے کے صلیب پر چڑھانے کے بعد بڑیاں تو ژنا\_ تواس كى سند كيون نه يش كى؟ كه جس بين انسان مفول بد مواوق الصورت مامني معروف

مو۔جبیما کرتو فی میں شرا تطالگا کرا پنایجاؤ کی صورت بید**ا ک**ے۔

سوم ..... جس لفظ ہے انا جیل کی تقد ہی تصور کی گئی ہے وہ تو ہبر صورت مخدوش ہی ر ہاہے کہ جس پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ چہارم ..... بیا گرکوئی ایے محرفین سے موال کرے کے صلیب دیے کا ترجم عربی زبان

میں س فقرہ ہے کیا جائے گا تو اس کا جواب کچے سوانبیں ہے کہ صلب ہے ہوگا۔ کیونکہ خودمحرفین اپنی تصانيف مي معلوب كالفظ المحض كے لئے استعال كرتے ميں كہ جوصليب بر كھينجا كيا مواوراس

کی بڑیاں مدوری گئی ہوں۔ پنج ..... حسب حقیق ماہرین افت اصل لفظ جلیبیا تعار جس کومر فی عس صلیب بنایا

كياب اوراس عصل معدر بيداكر كركردان صلب يصلب بيدا موفى ب اور يون مجى آياب كروب مصلب وفي تصاليب وومرالفظ فالص عربي صلب بعي موجود ب كرجس سے صلب العظام وغیرہ محاورات پیدا ہوئے ہیں۔محرفین نے اس تحقیق کو پس بیث ڈال کرنصار کی برتی میں اپنانام توپیدا کرلیا ہے۔ گرال اسلام میں افتراق اور اختلاف رائے سے بدنام ضرور ہوگئے ہیں اور ان کو مَكُور واهْ يُس ب- ع بك "لعن اخر هذه الامة اولها"

ششم ..... آج كل شق كى جكه يمى ملب استعال موتا ہے۔ اگر آج كي محقيق أى معتبر ہے تو محرفین کا فرض ہوگا کہ ماصلیو ہ کامعنی ماشنکو و کریں کہ انہوں نے حضرت سے علیہ السلام کا گلا بھی ندھوٹنا تھا۔خودمرزا قادیانی آتھم کےمقابلہ میں ایول قطراز ہیں کہ:''اگر میں جموٹا ثابت اوا تو میرے تھے میں ری ڈالی جائے اورسولی چڑ حایا جائے۔ "معتبر ذرائع سے میر بھی معلوم ہوا ہے

کہ آتھم جب میعار مقرر پڑہیں مرا توعیسائی ری لے کر مرزا قادیانی کے دردولت برسولی دیے کو حاضر ہو مجے تھے۔ مرآ ب حرم مرائے سے با ہزئیں لکلے تھے۔

..... معزت سي عليه السلام كومشيه بالمصلوب كرديا تها-جواب: اگرآپ کوصلیب پر مھنچ کر یہودی اور مرزائیوں کے خیال میں نیم مردہ کردیا

تفاتوآ ب كومصلوب كها جائع كارمشيه بالمصلوب نبيل كها جائع كا-اى طرح الركسي كا كلا كموثا جائے تواسي بھي مشوق يا حوق كتے إيں مشبه بالخوق نبيس كتے \_ كيونك فعل شفق بحق اور صلب

واقعه مو چکے ہیں۔اب تشبید کے کیامنی ہیں۔تشبیداس موقعہ پر ہوتی ہے کہ بیفن صادر نہ ہوں اور ان کی بجائے کوئی اور فعل دار د ہوا ہو کہ جس کوان فعلوں سے مشابہت پیدا ہو سکے۔ تا کہ تشبید اور طرفين تشبيه (مشه اورمشه به) الگ الگ بيدا موسكين \_ كيونكدا يك فعل بيصلاحيت نبين ركهمّا كداس میں تشبیہ جاری ہو سکے مرب کوہی دکھ لیجئے۔ اگر کسی کومعمولی چوٹیس آئیں اور دوسرے کو بہت چوٹیں آئیں تو ان میں قدرمشترک ضرب مساوی طور برخقق ہوگی نہ رید کہ پہلے کو دوسرے سے تشبیہ دے کر کہا جائے گا کہ تل الضرب، کثیر الضرب سے مشابہ ہے۔ بالخصوص ان افعال میں جو کل متواطی کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ان میں قلت و کثرت باضعف وشدت کا خیال کرنا خام خیالی ہوگ ۔ صلب کامنہوم بھی ابیا ہے کہ صلیب برانکانے سے تقلق ہوجاتا ہے۔ اس میں کی بیشی یا شدت وضعف کا امکان نیس موتا۔ انگریزی قانون میں بھی بیانی کامفہوم ری سے لفکا تالیا گیا ہے اوراس میں جان بحق ہونا لازم ذاتی تصور کیا گیا تھا۔ گراس خیال ہے کہ کی کو بیہ وقعہ ندیلے کہ جال بحق ہونا ضروری نہیں ہے۔اس لئے قانون فیکور میں بیلفظ بڑھادیے محتے ہیں کہ مجرم کوری ے لاکا یا جائے۔ یہاں تک کدوہ مرجائے۔ بدایز ادی جب تک نیس ہوئی تھی۔ عام محاورات کی رو ے ری سے لاکا نا اور مرجانا لازم و لمزوم تصور کئے گئے تھے۔ای طرح صلب کا لفظ بھی بمیشہ ہے این لازم موت کے ساتھ ہی استعال ہوتار ہاہے اور مصلوب کومر دہ ہی تصور کیا جاتا تھا اور حضرت مینے کے سوامرزائی بھی کوئی الی نظیر پیش نہیں کرسکتے کہ جس میں مصلوب ندمرا ہوا درانا جیل اربعہ کوجن کی نقمدیق مرزائیوں کولمحوظ ہے وہ مجی مصلوب کومیت ہی مانتی ہیں۔ چنانچیان میں یوں لکھا ب كرميح صليب يرمر كيا اورون مونے كے بعد تين دن قبريس پر اربا۔ پھردوبارہ زعرہ موكر آسان پر چڑھ گیا۔اس کی تعدیق خود قرآن شریف ہے بھی حاصل کرتے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام غفرما يك:"والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيماً "اب مرزائيوں كانظرىيكمت صليب برے زنده اتار لئے گئے تھے۔ نداسلام اس كى تائيدكرتا ہے اور ند عیسائیت اس کومان عتی ہے۔اس لئے مرزائیوں کی حقیق قابل النفات نہیں ہے۔

۸ شبه لهم من اگر شید نیس بو چرکیا محن بوگا؟
 جواب: اسلام نے اس موقد براس لفظ کے دو محن کے بیس۔

الال .... "اوقع الشبهة المم "يموديول وشيس ذال ديا كيا قد جيداكما يُحل برناس في تصريح كي بهد محترث من كي كوش يهود مقتول بوا قداور چونكداس كي شكل دشابت پورسطور پر حضرت من كي ما نشرق ووگي تقى اس كي و واست من اي تحقيق تقي اور انبول في اسپ خيال شد حضرت من كومليب پر فاكايا تھا۔ ب على قرآن شريف شدن ان كامقولد بول ورج ہواہے کہ: "انسا قتلسنا المسیع ابن مدیم "ہم نے خرود حفرت کی علیہ السام کو گل کر ڈالا تھا۔ بہر حال اس متن کی تا نیوایک اصول کے اتحت بھی ہوتی ہے کہ جب فسل بغیر فاعل کے نہ کور ہوتو اس وقت اس کا تعلق اپنے مصدر سے ہوجا تا ہے۔ چیسے حام طور پر کہتے ہیں: "السسدا او تسسلسل ای لوقع الدور اولوقع التسلسل "اس سئلس ڈیارہ بھر بڑے گئے ماس عقور ہوتو مطول میں نظر ڈالئے۔ آپ کو سب کھ مشتلف ہوجائے گا۔

جواب: بالمقتول كالقفال في طرف سے لگایا گیا ہے۔ ورد مرف شہر کا متی ہے ہو کما ہے کہ آپ مشتر حالت ش رکھ کئے تھے اور اختائی حالت چیؒ آگئی ہے۔ چنا نجہ قاتلین مجی کو بظاہر تو کہتے تھے کہ:''انسا قسلسا السمیع ''محراس قول کی فیاومرف طون اور تیشن ہی گی۔ ورد کوئی پرونی خودت ان کے ہاس موجود ترقیا۔ اس واسطے خدات ان نے فرمایا:'' و ساقتہ ہو یقیدنا ''نیٹن' مافتہ لوہ عدن یقیدن ای لیس لھم یقیدن وعلم بان الذی قتلوہ ھو السمسیح بل لھم ظن فیدہ و تحضیدن ''ان کور پورے طور پر لیقین ترتھا کہ متحول کہ تی تی تھا۔ بلہ جو کچھ آنہوں نے کہا ہے کئی اور اسے خیال کے مطابق کہا تھا۔

إلى التي الكامعين يول مواكرة بمصبه بالمقتول بنائ مك تق-

• اسس "ماقتلوه قتلاً يقيناً" مجى ليفض مفرول في بيان كيا ب- جى كا يىمفهوم كدر كي تي يوري وري كي تين بوت تي ...

ااسسس "بل دفعه الله اليه "ش يدفرور بكر بهلي الفاظ سه معلوم موتاتها كر حضرت من كونيم منقل كرني سے ذلت پدا موفی تعي راس كئي سيجها يا كي كونيس خداني آپ كودفعت قرب الى بخشاب كيونكر تكليف سے مرات برجة بين -

جواب: آپ فی زندگی می می آپ کو پہلا وعده و یا گیا تھا کہ میں آپ کو زندہ افحا اول گا۔ یوکد اس آپ کو زندہ افحا اول گا۔ یوکد اس آپ کو زندہ افحا کو گا۔ است میں آپ کو ارڈ الوں گا۔ یوکد اس طرح کا وعده کی میں میں گئے میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اس کے اس کہ اس

"أنا قتلنا السميح "بم في يتك حضرت مح كُول كادرسليب عى ديا-اس كار ديد فدا

۱۲..... يېودى حفرت من عليدالسلام كود كىل تحقة تقد كونكدانهوں نے يہ مجوليا تھاكە معلوب ملعون ہوتا ب اس كے دفعالفدكها كيا۔

دوم ..... انقال کے لئے جس کا منہوم ہے کہ پہلے کلام کونا کافی مجھ کردومرا کلام عل سے شروع کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کداس موقعہ پردومرا کلام نہاے عظیم الشان اور قامل توجہ بے۔ یس اگریل انتقالیہ مراولیا جائے تو چھر کی رفع جسمانی مہم بالشان اور قائل توجہ ہوسکتا ہے۔ صرف دفع منزلت یا رفع درجات مراولیا تو بین قبل میں ہے۔ کی تیکندا والو واسر تخل ہے۔ سوائے ضدائے تعالیٰ کے کی کواس کا علم ٹیس ہے۔ قائیا بیود کی تو دیدای میں ہوسکتی ہے کہ رفع جسمانی مراولی جائے۔ کیونکہ بیرون خصوصیت ہے۔ ودمرے انجاہ میں ٹین پیلی گئی۔ قائل نزول قرآن کے عہد تک کی نے رفعت منزلت کا قرآل ٹیس کیا نہ بیودی اس کے قائل ہوئے اور شہر عیدائیوں نے اس واقعہ میں رفعت منزلت کا قرآل ٹیس کیا۔ اس کے برطرت ہے انکار رفع

جسما فی خیال قادیا فی بے یاوسوسیشیطا فی ہے۔ ورند قول انسانی نہیں ہے۔ ۱۳۔۔۔۔۔۔ ککن حرف حفف استرداک کے لئے ہے۔" ولکن شبه الهم"" میں سے شک رفع کیا گیا ہے کہ وکئی خیال کرے کہ حضرت میں انکل خالی چھوٹ گئے تھے کئن نے آ کر بتایا کرنیس نیم مقتول خرودہ وئے تھے۔

جواب: تل اورصل يهودي غرب من خصوصاً اور باقى غراب من عوماً موجب تذلیل اور باعث لعنت بین \_ کیونکہ بید دونو ل سزائیں سخت مجرموں کو دی جاتی ہیں \_ پس اگر ٹیم مفقول یا بیم مصلوب حضرت سیح کو برعم قادیانی خیال کیا جائے تو کم از کم بیتو ما نیایز تا ہے کہ پورے طور پر حضرت سے اس تذلیل وتلعین سے نہیں فی سکے اور اتنا الزام بھی اس وقت ہے کہ ہم اس واقعه ش اپنا پہلو قائم رکھیں۔ورنداگر یہود یوں کا پہلولیا جائے تو وہ بالکل کامیاب ہو چکے تھے۔ اس لئے یہال کئن کا استعال خلاف تصریحات اسلامیہ کچم عنی نہیں رکھتا۔ بلکھیجے وہی ہے جوالل اسلام نے اس موقعہ بر لکھا ہے کہ لکن حرف عطف اس وقت ہوتا ہے۔ جب کہ مفردات میں استعال مواور جب فقرات میں استعال موتو بقول منتنی الارب بدحرف ابتداء ہے جو صرف استدراک کے لئے استعال ہوتا ہےاور پھراستدراک کے دومعنی ہیں۔اوّل پیرککن کے بعد میں وہ فقرہ لایا جائے جو اس سے پہلے فقرہ کا بالکل مخالف ہو۔جیسا کداس آیت اس ہے کہ: "ماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "يبودي آب ودقل بى كرسكاورنهى صليبير لكاسك ليكن اتى بات ضرور موكى ب كرحفرت يحان ك لئ مشتبرعالت من ركم كئ تقر مطلب بدب كدوه اكر جداي خيال من كامياب موصح تنه يكرورامل ايك مغالط من يؤب رہے ہیں۔ دوم بدکر ماتبل عبارت سے کوئی شبہ پیدا ہوتو اس کا دفعید کیا جائے۔ چنانچہ اس موقعہ پر ہا تھوہ وہاصلیوہ سے بیروہم پیدا ہوتا تھا کہ جب حضرت میں قبل ہوئے اور نیصلیب ہوئے تو پھر

خلو

جاتے تصوفوان جارول صورول ين ال شعر كامغيوم باياجاتا ہے۔ورندا كرموت عى مراد موقوباتى تنن صورتوں میں معلوم نیس ہوسکیا کہ دوسر المحض قائم مقام ہوایا نہ ہوا اور جن لوگوں نے خلا کامعنی موت يهال اس لئے ليا ہے كمن حرف جار بعدش آيا بوان كى نهايت زيروى بي كونك يبال مناسيد كي صفت ب فلاكا صاربين ب - چنانجاس كاشاره بم في ترجمه ي كردياب كد "جارامردار""اي السيد الكائن منا"كيونداس وقت اسكار جمديون موكا كرجب كوئي سردارہم سے بیزار ہوجاتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوجاتا ہے۔اب اگر شاعر کا مطلب بھی مان لیاجائے تو وفات سے کے لئے بھی سندنیں بن سکتا کیونکہ عرب میں طلی اس آ دی کو کہتے ہیں جو فارغ ہو خلا من الامركامية عنى بي كروه اس كام بيزار بوكما باوراس كاكوني تعلق اس ينبيس ربا- وفات كامتن صرف ايك محاوره من لياكيا بهكد:"خسلى مكسانه اى مات (منتهى الارب)" محر يهال ندآيت شن مكان كالفظ موجود باورنشعرش -ال لي وفات مي كاثبوت نبين موسكا . قیاس اقترانی کاطریق بھی اس جگدایما عاری سے استعال نہیں ہوا۔ کیونک قبلہ کالفظ کبری میں نہیں ليا كما ورندحداوسط كرزنيل وجي اورنتيج مي غلط لكما ب-جيسية محمد رسول وكل رسول قد خالا من قبل • محمد قد خلا من قبل "نيكى خيال رب كريك آيت حفرت يكى على السلام ك متعلق بحى فدكور بو كياد بال محى يول كها جاسكات كد" عيسسى رسول وكل رسول قد خيلا "بركزنيس كريخة - كونكدا كرمن قبل صذف كرين و آيت كامنهوم ناتص ره جاتا ہے اور ملائیں تو حداوسط محرز نہیں رہتی۔علاوہ بریں کلیتہ کبرے بھی حقق نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس وقت حضو ملاقطة اور حضرت عيلي عليه السلام ضروراس تحكم سے خارج رہ جاتے ہيں اورا گرمن قبل، طرف نفومفول فير تسجى جائے تو الرسل كى صفت فيس بن عتى \_ كونكديهال موصوف موخر ب-عطف بیان کا اگر خیال ہوتو و پھی نہیں بن سکتا ۔ کیونکہ وہ ایک مخصوص اورمشہور لفظ ہوا کرتا ہے۔جو كسى حدتك معطوف كامعنى خودى اداكرتاب محرجم وكيعة بين كدمن قبله كامفهوم النوعيت ے فارج ہے۔ کیونکہ من قبلہ سے الرسل کا مغبوم کی طرح بھی اوانیس ہوسکا۔ اگر بدخیال ہوکہ بياسم حاليه بوكا تو تقذيم حال كي ديه بيان كرنامشكل بوكا - كيونكه تقتريم حال صرف اس دقت بوتي ب كدد والحال اسم كره مواورالا وغيره وبال موجود ندمول - جيسي مساء نسى راكبها رجل وما جاء نسى رجل الاراكبا" ذوالحال الرمجرور بالحرف موتو بعض كنزويك السريمي تقذيم جائزے- بيے فعطلبها كهلا عليه شديدا "بورهامورت ومشكل سيطلب كرسكا باور ان دونوں صورتوں کے سواڈ والحال پراسم حالیہ مقدم نہیں ہوسکتا۔ اس لئے بید خیال بھی غلط ہوا کہ۔ من قبل الرسل سے حال مقدم ہے۔ نیادہ تکتر تک کی کیا اوق متن متین کا مطالعہ کر د۔ ۱۰

دجال

۵...... لغت میں دجال کا معنی بماعت کثیر ہے۔ اس کئے اس سے مرادعیمائی قوم ہے جمائی مروم شاری میں بہت ذیادہ ہے۔

جواب: اسم طلم من من النوى مراديس اور قد بلداى شامرف مدلول على مراد و بهت المستحد من المستحد ا

۱۷...... کنزاهمال ش احادیث دجال ش رجال کالفظامی آیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہا نیمرز زماندش میسائی دنیا ش کیل جا کیں گے اورودی دجال مجلی ہیں۔ ...

جوب: کز امیرال میں طباعت کی گل خطیاں رو گئی جی اور یہاں یکی خلطی سے دجاب کے بین اور یہاں یکی خلطی سے دجال کی بیات کو دہاں تھی ہے۔ دجال کی بیات کا الفظ کھی آگا ہے اور جب دوسرے خوا سے مقابلہ کیا گئے وہاں تھی ہید لفظ دجال میں لگا ۔ اس کے خلافظ کو بیش کر کے اپنا مطلب جارے کر نافذ کا کار دول کا کام ہوگا۔ ورشد دیات اللہ کا کار کا کام کا کار خوا کی سے محتوز دیا ہے جی سے الفظ میں آگا کے اللہ کا کہ کار کا کار میال کا لفظ میں آباد

ے ۔.. ۔ فرآن شریف میں ہے کہ مسیح ابھی تک کیوں زندہ ہیں؟

جواب: ظوداورطول عمر مش قرق برش و آسان عمر قركرى ، اجرام للكيد اور المراكز الم

بيلوك اى زائد مل تقد جب كده هرت مح طور الما المراحز رب المراحز رب كونده مان اليا جائز و المدرق المراحز رب كونده وان اليا جائز و المحرب على واده مرك ند بول كرد كروندال كالم حمل قر زنا القد ون على السلام لغلام عش قر زنا القد ون على السلام لغلام عش قر زنا فق حال مداية سنة (مراحة بن الأوب) " تو قات مكيداوراز الد المتحاه من زريت بن برهما كى حكايت يول أدكور به كده هرار محرب من المتحال المحمد من المتحاول المتحارب كالم مقر كريا كيا محمد من المتحاول كالم مقر كريا كيا محمد كونا و من براء كرف كو حموان كالم من مناوية الفداري كوده طوان كى طرف عراق من جهاد كرف كو معموان المتحارب كل المتحارب كالمحمد كل والمتحارب كالمتحارب كالمتحارب كالمتحارب كالمتحارب كيا كيا متحارب كالمتحارب كالمت

کون ہو؟ کہا میں زریت بن پڑتملا ہوں۔حصرت میج نے اپنے نزول من السماء تک یہاں تھہر نے کو کہا ہے۔ بیخص سپیدریش بزرگ سرتھا۔ اس نے حضرت عرشوسلام کہلا بھیجا اور وحیت کی کہ اسلامی خدمات تندای سے انجام دیں۔ کیونکدنزول می قریب آر باہے۔ حداد نے اور بھی بہت ہے سوال وجواب کئے۔ چھروہ غائب ہوگیا۔ نصلہ نے سعد کو بیوا قعد کھھااور سعدنے حضرت عمر عجو لكھا تو حضرت عمرٌ نے سعد كو جواب بيس لكھا كہتم خود وہاں جا دَ اور ميرا سلام عرض كرو \_ چنا نجيد حضرت سعد حیار ہزارمجاہدین کی معیت میں کوہ حلوان میں جالیس دن تک تضمیرے رہے مگر وہ بزرگ چرطا ہرنہ ہوا۔ میدوایت کنز العمال میں بھی نذکور ہے اور لکھا ہے کہ من حیث الدو ایق بھیج نہیں ہے۔ مگرفتو حات مکیہ میں اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اہل کشف کے نز دیک بیروایت میج ہے۔ کیونکہ ان کو واقعات کی اصلیت شیشہ کی طرح معلوم ہوجاتی ہے۔ بہرحال اس روایت کی رو ے زریت کی عمر حضرت عمر کے عبدتک کم از کم سات سوسال ضرورتھی اور نزول میں تک معلوم نہیں کتنی ہوجائے گی؟ حضرت عا مُشرِهُ ورامير معاويه معراج روحاني كة تألل بين تو اي طرح پھر

دهرت سيح بانفاق الل اسلام كيي بحسم عضرى آسان برا فعائ كي ؟

جواب: بيدونول واقعات آپس ميل لازم مزوم نبيل بين اس لئے بيمنطل غلط مفرق ب كد چونكد معراج جساني من اختلاف نيس بياس كن وفات كا قول معقد طورير صیح ہے۔ تمر ہم اس مئلد کو دوسرے طرح بھی حل کر سکتے ہیں کدعدارج النو ۃ ہیں لکھا ہے کہ حضوط الله كالهما وفعه معراج هوا ب- جس ميں سے ايك جسماني طور پر جواتھا۔ باتى روحاني طور پر

ہوئے تھے اور جسمانی معراج کے وقت حضرت عائشہ جس شیرخوار تھیں یا بالکل معصوم تھیں۔ کیونکہ بدوا تعد ججرت سے پہلے کم از کم ایک سال وقوع پذیر ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال اور حفوما الله كالمراجل معزت عائشكو باريابي اجرت كے بعد نعيب مولى ہے۔ اس لئے حفزت عائشها يقول كرشب معراج كوهنو عليقة كاجهم مبارك غائب ندموا قعاميح روايت نبيس ہے بلکہ یا تو اس کا بوں مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جم بغیرروح کے فائب نہ ہوا تھا بلکہ دونوں (جہم

مع الروح) كوير موني تقى اوريايول كدانمول في اپناعنديد بيان كياتها كه اس رات آپ كېيل با مر نہیں گئے تھے۔ بلکدام ہانی کے محرسوئے تھے۔ ساری رات کی حاضری کا قول نہیں کیا۔ اس لئے ممکن ہے کہ جس وقت منفور پیلیکی معراج کوتشریف لے ملئے ہوں۔حضرت عائشہ جونوعر تھیں سو

ر ہی ہوں۔اس کی تائیداس قول ہے بھی ہوتی ہے جو کنز العمال میں حضرت ابو بکرصد این ہے مردی ہے کہ آپ اس رات حضوط کے اس آشر نیف لائے تو حضوط کے فونہ پایا۔عرض کیا کہ میں نے آپ کو ہر جگہ تاش کیا مرآ پنیں تھے۔ تو حضو ملط نے نے مایا کہ میں آسان بر گیا ہوا تھا۔ اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آب بیشک اس دات او تھے ایے گھر بی (بیت ام بانی) مرتحوري دير كے لئے عائب ضرور موسك تھے جس كو بني في محسون ميں كيا تھا اور باب نے دریافت کرلیا تھا۔ باتی رہا میرمعاوید کا جھڑا تو وہ روایت اس لئے قائل وثو تنہیں ہے کہ اس وقت امیر معاوید بچی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے تو پھران کو کمالیت اسلام کے متعلق روایات سے كيے تعلق بيدا بوسكا ب-بال اگرآب نے ٨٨ جرى من اسلام قبول كرنے كے بعد بيدوايت كى ہے تو روایت در روایت کاشبہ بڑتا ہے۔ ورند مینی مشاہرہ کی بنیاد پر بیروایت معی خیال نہیں کی جا عتی ہمیں اس موقعہ پر آج کل کے متعقین ریخت افسوں ہے کہ اگر حیات سے کے متعلق ذرہ مجر شير ہوتو روايات يرجرح كركے فوراً وفات سے ثابت كر ليتے ہيں - محرمعراح جسمانی كے متعلق اليمي آ تکصیں بند کی ہیں کدایے سارے عقیدہ کی بنیاد صرف قول عائشہ وقول معادیہ پر رکھ ڈالی ہے جو كى طرح بھى قائل داۋى نېيى بىر - كونكە بەددنوں اقوال خودقول حضورة كالله كےخلاف بىر -صدیق اکران کی تکذیب کرتے ہیں اورقر آن شریف می اسسری بعبدہ لیلا "موجودب جو بھی نیند کے موقعہ استعال نہیں ہوا اور نہ فی المنام کا لفظ اس ساری آیت میں موجود ہے اور میکھی موجود بكر:"ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى "حفوظية ن جناب بارى تعالى كودوسرى دفعه سررة النتهي مين ويكها تعااورية مي كلهاب-"ماذاغ البيصر وما طغيٰ" حضو والله في كنظر من نفتوراً يا تعااور نداس في كوئي غلطي كي تعى الى تصريحات كي موت ہوئے کوئی عقمند نہیں کہ سکا کہ بیخواب تھا یا کشفی حالت تھی۔ کیا خدا تعالی کو کشفی حالت یا خواب بیان کرنے کے لئے بیضرورت محسوں ہوئی تھی کہ یول فرمائے کہ:''مسازاغ البسصد وحسا طف المنتين مين مين مرف ان لوكول كاشيده وركرنا مطلوب تعاكد جن كويد خيال كذرر باتعاك شايد حضور کی نظر نے غلطی کھائی ہوگی یا انوار تجلیات ہے آگھ چندھا گئی ہوگی۔اس لئے آپ کا بیان مشتر باور سنة ال كاتائدال آيت بعي مولى عركه: "أوحى الى عبده ما أوحى جو کھے خدا تعالیٰ نے وی کرنا وی کردیا۔اب خوالی فرقہ بتائے کہ کیا حضوظاتھ کی وی سوکر ہَوَا کرتی تھی۔قرآن شریف میں تو تین طرح کی دحیوں کا ذکر ہے۔ مگر دحی منامی کا ذکر نہیں ہے۔اس

۱۹ دیدارائی شید کزد یک نامکن ہے۔ کیونکہ خدا اطیف وجیر ہے اور 'لا
 ید که الابحدار ''ہے۔

جراب: شید کودیدارائی کے مظر ہوں کر حیات سی کے مظر میں ہیں اور جس نے
ان دونوں مسکول کو ازم وطروم مجا ہے وہ بیٹو ف ہے۔ علاوہ بریں رؤے اور چیز ہے اور
ادراک اور چیز ہے۔ ہم صوری کو کیلے ہیں۔ بیمال مامل رؤے ہے۔ مگر ادراک فی پورے
طور پر کم پی نظرے دو کھنا تیں ہے۔ ای طرح ہم می رؤے کے کال ہیں۔ ادراک وات البھ
کے قال ٹیس میں۔ حضرت ما نشرے می ادراک کی ٹی معلوم موتی ہے۔ روحت بھری کوئی معلوم
میں موقی ہے۔ روحت بھری کوئی معلوم
میں موقی ہے۔ روحت بھری کوئی معلوم

۲۰ ..... آیت فدکوره ش ایعن کے نزدیک دیدار جرائیل مراد ہے تو گام مرات جسانی کیے تعمرا؟

جواب: جب مان و قرب کرسود النظم کردویداس وقت آپ خی آس شرک فی فک فیس ده جا تا کرمون کی است المقدار کلد جسمانی طور پراسر کی اید و ایلا که اتحت فریف لے محت مقداد دو اس سرائ مل کا " و لقد در آه نزلة اخدی " سکدوست کی مج شے اور پردمانی قرآن کی دوسے برطرح از ب سے شواہ دیدارائی کا قول کیا جائے اویدار جرائیل کا۔ دیدار جرائیل مے متعلق محی اسلی صورت کا دیدار مراد ہوگا۔ ورزمعمولی صورت میں تو حضور علیا تھے ہے کی دفیدمانا قات کر چکے ہتے۔

11..... "کنت افت الدقیب علیهم "میں صاف آدکور بے دحترت کی علیہ السام قیامت کو دے کر حضرت کی علیہ السام قیامت کو دوا قرار کریں گے۔ اقل مید مجھے اپنی قوم کی خبر توفی ہے پہلے رہی ہے بعد میں خمیس رہی ہور ہے تک محدود محلی اور بعد میں بجھے المعلل گان کے حالات کے محلق ترتی تو دونوں صور قول میں مزول کی علیہ السلام باطل ہو جاتا ہے۔ ورند میں کہنا لازم تھا کہ میں دوبار مزدول کے بعد محی خبر کیر رہا ہوں۔ مگر آپ اس کی نفی کریں گے۔ کیا کذب بیانی کا ارتکاب کریں گے؟

جواب: کذب بیانی کا الزام تو مرزائی تعلیم کے مطابق بھی قائم رہتا ہے۔ کیونکہ آئیئیرکالات اسلام ۱۳۸۷، فزائن ج۵م ایشا) میں مرزا قادیائی اپنے میں کہ نصار کی کی امتری کا

حال آسان پر بھی آپ کو مطوم تفاد ورید تشمیر ملی بجب بحد بنی امرائیل میں رہ بی بین اس ۱۸ سال کے عرصد دراز علی بھی آپ کوالی فلسطین اور افل شام کی مطلقا نجر دیتی تو باوجود موجود رہنے کے بھی آپ کوالم بیس رہا۔ اب موجود کی اور تم کو لازم قرار اور کے رہیا بہ بائی فلط ہوگا کد جب بتک میں بنی امرائیل میں رہاجی بک بچیع تم تفاد اس کے بیدا مشکل ہوجاتا ہے کد حظیمت کا مقیدہ آپ کی موجود گی تلی پیدائیمیں ہوا۔ واقعہ سلیب کے بعد متصل ہی لولوں میروی نے فصر انسیت میں مثلیت کا مقیدہ کی کھیا تا افرون کر دیا تھا اور اس سے پہلے بھی حسب تصر تک مورثین وحسب تصر تک براس مثلیت کی بغیاد و بھی تھی اور فساقد محقق ہو چکا تھا۔ مورثین وحسب تصر تک براس مثلیت کی بغیاد و بھی تھی اور فساقد محقق ہو چکا تھا۔

جواب: قرآ ان شریف شی العلی کا ذکرتیں ہے۔ بکسنے بھی کا وجہ سے نظر بیر خواہ کو افر آن کے ذمدتھوپ دیا گیا ہے۔ ورثہ تحقیق افل تشیر نے جو بچو بیان کیا ہے اس میں وی درست ہے کہ سرکاری گواہ جب عدالت کوخود دیل و کیٹا ہے آوا ٹی ار بودٹ کوعدالت کے میرد کر کے بوں مجدسکتا ہے کہ: ''عدالت خود حالمہ زیر بحث کوخوب جائتی ہے۔ جھے عدالت سے بوھرک کیا ظم: دسکتا ہے۔'' اس طرز کے جواب کو 'تہ ضویص العلم الی الغید '' کہتے ہیں۔ جو بیش بروں کر سانے چوہے آ وی استعمال کرتے ہیں اورای طرز جواب کوتمام انہا عظیم اسلام می

۲۳...... مرزا قادیانی مبدی تھے۔اس لئے قادیان اصل میں کدعہ تھا اور چونکہ سے بھی تھے۔اس لئے بھی ثرقیہ وہش ہے۔

جواب: قادیاں کا دیست کی دیست میں پہلے ہوں کہا گیا ہے کہ قاضیاں تھا گو کر 5 ویاں بن گیا۔ حراس دقت مرز آقادیا کی دیستے اور دوگو کی ہداس کے دونام بدل کے ہیں اور یہ تم اس کو دونام بدل کے ہیں اور یہ تم اس کو دونام بدل کے ہیں اور یہ تم اس کی دیستے ہیں اور ان کی دیستے ہیں مدونات اور سیست کا بھی اور تیس ہے۔ اس لئے ہم اس کی دیستے دہاں ہے۔ اس مناقہ ہیں کہ کو اور ان کی میں اور قادیان دھتی ہے۔ اس مناقہ ہیں کہ کا دی ادا کی میں اور قادیان دھتی ہے۔ اس مناقہ ہیں بیک وہ آئی ہی اس کے ہیں کہ کا دی ادا کی میں اور قادیان دھتی ہے میں کہ کا کی جا تا ہے۔ جیسا کے تی تین کی گار کی ان سے دو ہزار مسل کے فاصلہ پر خطاشر تی چاتا ہوار کر کتان کو گل جاتا ہے۔ جیسا کہ کو تقشہ ہے شاہ کی ہوئے۔ حسیما کہ کو تقشہ ہے شاہ کہ ہوئے۔

ہے کہ بیع قرقل از رفع کی ہے۔ عمر ابعد النزول اس کے علاوہ اور کل عمر اس حساب ہے۔ ۱۲۵ اختی ہے۔

۲۵ ..... کرصلیب سے مرادمباحث ند بهیہ ہے۔ورندکنزی کو و زکر حضرت کے کیا

کریں ہے؟ جواب: آپ حکومت اسلامی قائم کریں ہے اور گریے گرا کر صلیب پرتی وور کریں ہے۔ قیامت کویت پرستوں کے جو ل کوووز ٹیٹس ڈال ویاجائے گا۔ ای طرح جیسائیوں کوشلوب کر کے ان کاب اکبر (صلیب) ملی فاک شیں طاوع جائے گا۔

جواب: می دوبال یہودیوں پر زرق حکوت کرے گا اور ان کو جاہ گا کہ مسلمانوں پر غالب کرے گا اور ان کو جاہے کہ مسلمانوں پر غالب کرے مم کا ارادہ شما کا میاب شاہ گا کہ یہ اسلام کے مقابلہ پر ان کو ذات لکھی ہوئی ہوئی ہے اور کا مارا آگا کی کہودیوں کے خم نیس بین کے کہ کہ یہودیوں کی طرح کا ما اللی کو گونف کے ذریعہ نے آباس پہنا رہ ہیں۔ اعدادا انفاظ ہے اسمدال آگا کم کا مجھی یہودیوں کی طرح ان میں میں موجود ہے اور وقات کی طرح ان کا میں کا کہ شاہ کی بیادیوں کی طرح ان کی طرح ان کی کا ان کے کم شمی یہودیوں کی جو میران کی گئی ان کے کم شمی یہودی کی ان کے کم شمی یہودیوں کی جو میران کی گئی ان کے کم شمی یہودیوں کی جو میں ان کے کم شمی یہودیوں کی جو میران کی گئی ان کے کم شمیل تھی ہیں۔ خمیل بین ہیں۔

" " " " لا يقبل الا الاسلام " عمراد في جدورة " لا الكراه في الدين " كفاف وقا.

الدین مستحدات دور۔ جواب جواب بھی دو مارا جائے گا اور فعار کی گئی کرے گا تواس دقت مسلیانوں پر جوالی تملہ ۔ فرش ہوگا۔ جس میں دو مارا جائے گا اور فعار کیا گئی چنگسان کے طرفدار ہوں گے۔ اس کے ان ہے تھی جہاد کرنا پڑے گا اور مکومت اسلامیة انم کرنے کے واضعے شرک کیا جیار کے گا اور نہ فیرے معاہد و کیا جائے گا۔ کیونکہ فقدار تھا دو دوراں پر ہوگا اور قد حید وشرک کا فیصلہ جہاد کے موانہ ہو تنکا گا۔" قاتلو ہد حتی لا تکون فقتہ "کا مقام ہوگا۔

٢٨ ..... "لا يركب على فرس ابداً" مي كى علامت ب و مرجادكي

وتوغ يذير موكا؟

جواب: قیام حکومت کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت شدہے گی۔ورند میر مطلب نہیں کہ سے مطلقاً جہاد شرکریں گے۔

٢٩ ..... "يدوب الدجال كالملع "كاوقرع يون بواب كرييسائي مرزائيون عنا بله شي يافي يافي موجوع بين-

جواب: صرف مدیسے کہنا آسان بات ہے۔ درنہ جب سے مرزائی ندہب شورع ہواہے۔ عیسائیت کو وہ قبولیت ہوگئ ہے کہ اسلام ان کے مقابلہ بھی پائی پائی ہورہا ہے اور خود مرزائی ندہب کے چیر وضوعت میں جذب ہورہ بین اور وسیائیت قبل کررہ بین ۔ ذرہ آگئ کھول کر تھرن اور معاشرت مرزائیہ پر نظر ووڈائے تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ کس طرح جیسائیت کی فاطر قرآن میں تم فیف کررہے ہیں۔

الله على الله علما "عمراديب كرمرذا قادياني في وباطل في الله علما "عمراديب كرمرذا قادياني في وباطل في

ی بیسلدریں ہے۔ جواب: حضرت کے علیہ السلام تو واقعی حاکم اور فیصل ہوں کے محرم زا قادیانی می زندگی تو تحریف و شیخ اسلام میں گذری ہے۔ اگر میں محدوث مراد ہے تو سمج امرانی نمبراڈل پر بھم عادل تصور ہوگا کہ پڑتا اس نے سرے سے قرآن ہی کوشنسرخ کردیا ہے۔ جواب: خواہ آپ حکوت آگی دن ہی کریں محمد ات مرز الا تعلق اس سے کیے دو اس کی کم معدات مرز الا تعلق اس سے کیے ہو سکتا ہے؟ ۔ اگر میر مراد ہے کو صفوق کے دو جاں بیا جون آباجی آور کا والم سے السالم کا ملم میں ویا گئی اور اقار الحق کے دو ایا سے میں چالیس سال آپ کی تحکومت محمد تعلق کی گئی ہے۔ دوم او بین رسالت کے مرز اقاد یائی کا فرواجب انتقل متے سوم صفوق کے بر یہ تبدیل محمد ہے۔ مگر دو سے مرز اقاد یائی کا فرواجب انتقل متے سوم مرک قاد یائی میں مسال کی عمد واحد کو کہ کے کرکیا تھا اور بہال آگر محمول کئے تھا درخدا نے بھی چالیس سال کی محمول کے تھا درخدا نے بھی چالیس سال ک

۳۳ ..... "فلا يجد الكافو ريع نفسه الامان "فدُكور ب كمافر معزت ميح عليه الملام كه دم مع موما تين كي مراقا وياني كي تميلغ الحديث بي ب

سيد و المساب اس دول من المساب الروداديون المساب ال

۳۳ --- " یقتل المنفذید "شماشاره به کدیسائیل کولاجواب کرد مے گ جواب: فیمن قرائز کری رتم اوران کا استعمال حضرت کی طیدالسلام کی زعر کی میں بند ہوجائے گا کے دکھائل کتاب کا خاتمہ ہوجائے گا ۔اگر مرزا آن دیائی کے جمد پر بید خصوان منطبق کیا جائے تو بید مطلب دکتا ہے کہ قمل خزیر کی بجائے خود آئی ہو گئے ہیں۔ تحریف کتاب اللہ اور ترک احادیث رمول اللہ میں عیسائیوں کے مقابلے پر دم چھوڈ پیٹھے ہیں۔ جہا دموق ف کر دیا ہے اور عیسائیت کوئی انہا اسلام تجھائیا ہے اور تعریف یورپ عمل جذب ہورے ہیں۔

٣٥ ..... "يضع الجزية" شما اثاره ب كرم زا قادياني جهاد بندكردي ك\_

جواب: تھم اہمی کو بندگرنا رسول کا اختیارٹین ہوتا۔ اب اگر مرزا قادیائی نے جہاد اسلامی کو بندگر نے کافتو کا دیا ہے تو آگر بذر بعیددی دیا ہے تو آپ کا بدوگوئیا طل ہوجا تا ہے کہ میں اسلام کا تاتح ہوگر نجی ٹیس بھا در آگراہتجادی طور پرفتو کا دیا ہے تو مرایا فظھ ہے۔ مگر حضرت سے علیہ اسلام سے عہد میں چونکہ کمال تیلنج نے بعد عکوست اسلامی تتلیم ہو بچھی گی۔ اس لئے جہاد کی ضرورت شدر ہے گی۔ درشہ آپ بھی اس تھم میں ترسم شرکریں گے۔ کیونکہ تش شریعت کا ادر کا اب مواجع مخالف اسلام کے کوئی ٹیس کر ملک۔

۱۳۷---- "يهلك السلل كهها" شراطره مي كرتم ما دين كم متابله مي مرزا قادياني كي تعليم خالب رجي وريز "لااكواه في الدين "اور" لوشا، ربك لجعل الناس امة واحدة" وغيره كي خلاف ب

جراب: بالكل الله بدور در در الله الله بدور مقلب بوئ م تنظیب بوئ متنظیب بوئ متنظیب بوئ متنظیب بوئ متنظیب بوئ متنظیب بوئ می بانی معترف بوئ الله بوئ الله بوئ الله بوئ الله بوئ الله بالله ب

عرا ..... ''یسکٹ اربعین ''ھی اشارہ ہے کہ چالیس سال مرزا قادیاتی اپنے ندہب کی تیلیغ کریں گے۔

جواب: واقعات نے اس کی تحکیف ہے کے بیونکہ ای سال کی عمرتک آپٹیس پہنچ سے۔ساٹھ سر کے درمیان ہی وفات پائی تھی اور ٹیپنی فرشتہ نے جو پھھ متایا تھا کہ مرزا قادیانی کی عمر ای سال ہوئی فاط دی تھی اور رزا قادیانی سے جو نے ہونے کی ایک بیٹین دلیل ہے۔

جماب: آس اُسول نے تو مرزائی بننے کی بیائی شرط می معلوم ہوتی ہے کہ پہلے جنازہ پڑھاجائے اورا گرمرزا قادیائی پر جنازہ کی رہم جاری ندر میسی قو صرف وی اوگ مسلمان رہ سکتے ہیں جوآ ہے کی لاش پر حاضر ہوئے تھے اور جوڈیس بھی سکتے وہ اس غیر حاضر کی کی وجہ سے بے ایمان ہو سے تھے۔ بہر حال بہ نظریه اس ویہ ہے جی فلط ہے کہ صدیث کا تر بعر فلط کیا گیا ہے۔ سے تر جمہ اور سے معرف کا تر بعر فلط کو گا ہوگا کہ جو کہ جسر اور کا مسلمان اور کی آر جند اور پوسیس کے۔ بول تر جمہ فلط ہوگا کہ جو لوگ ہو تھا۔ اللہ بین اسلمان ہول کے۔ کیونکہ اس وقت ایل عمارت ہوئی جا ہے تھی۔ "اللہ بین کرتا ہے کہ کو کا فرائیں کے اس دعوی کو کی گوگ ہا گل کرتا ہے کہ کہ کو کا فرائیں کے اس دعوی کو کی گوگ ہا گل کرتا ہے کہ کو کا فرائیں کے اس دعوی کو کی گوگ ہا گل کہ کا میں کہ کو کو فرائیں کے اس دعوی کو کی میں کہ کو کا فرائیں کر خود بخود کا فرائیں کر خود ہوئی کا فرائیں کی میں کہ کو کا فرائیں کی کو فرائیں کی کو فرائیں کی کا فرائیں کی کو فرائیں کی کو بیات کے کہ کا فرائیں کی کا فرائی کی کا فرائی کی کا فرائیں کی کا فرائیل کی کا فرائیں کا کو کیا گل کیا گیا گا گوئی کے کا دیا گل کے کا کو کی کا فرائی کا کو کی کو کیا گیا گل کا کو کیا گل کو کیا گل کیا کو کیا گل کے کا کو کی کا فرائی کا کو کی کو کیا گل کیا گل کیا گل کیا گل کے کا کو کیا گل کے کا کو کیا گل کیا گل کے کا کہ کی کو کیا گل کیا گل کا کو کیا گل کیا گل کو کیا گل کیا گل کیا گل کیا گل کا کو کی کو کیا گل کو کیا گل کیا گل کیا گل کیا گل کیا گل کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو ک

۳۹..... حدیث معران ش آیا ہے کہ:''مسعی قسنصیبسان ''اس سےخود مرزا تا دیائی کی زبان اوراکم مراد ہیں۔

جواب: معراج بیماری شد واقعی جسائی واقع ہوا تھا اور خواب ندتھا کہ تجیر کی ضرورت پڑے اور مرز اقادیائی شد جسمانی طور پردہاں موجود قعا اور شدوھائی طور پر کیونکسان کے مزد کید جم کی گری سے دوح پیدا ہواکرتی ہے۔ اس کئے قرآن وصدیث یاسیف قِلم خود سے علیہ السلام کی مراد ہیں۔

۳۰ ...... ''ان ربکم لیس باعود ''عمل اثاره ب کداگرین ای آگی سے کانے ہیں۔

جواب: مرزا قادیانی خودکانے ہیں۔ جوابت کی آئے بندہ جور میجھ ہے۔ اُٹی ہی سوچھتی ہے اور ترکز دیف دشنیخ اسلام کی آ کھاس تقد روڈن ملودا مجری ہوئی ہے کہ یہ دونصار کی بھی ان کے سامنے پانی مجرسے ہیں۔ ومؤٹ میر کیا ہے کہ اسلام منسون ٹیس سراعم اعمد ہی اعداد کیا سستلہ تھی اپنی اصلیب پرقائم تیس رہنے دیا۔ اس مجادہ سے کا جرخدائی آپ کووے گا۔

۵۱ ...... خرون وجال کا مقام متعین ٹیس ہے۔ کیونکد ایک رواجت میں ہے کہ: ''المعققی البحدین ''ہے دوسری ش ہے کہ شرق ہے اور تیسری ش ہے کہ شام یا عراق ہے۔ اس کے اس سے یادری لوگ حراوییں۔ جماب: کیسی ہے گیا ہات ہے کہ چونکہ مقام ھیں ہے تہ یاوری مراد ہیں۔خوومرز آئی کیوں مراد نیس ہیں۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ و جلے فرات کا مقام انسال مدینہ شریف ہے شرق ست میں عراق وشام میں واقع ہے۔ محرا ایمی بات کمری ہے کہ احادیث کو بی ہے احتیار کردیا ہے۔ اب بقائے کہ کیا یا دری وہاں ہے پھیا ہوئے ہیں کہ جہاں سے خوون وجال فیکور ہوتا ہے یا مرز اتا دیائی کے آباد اجداد ہے بھی پہلے یوب میں موجود تھے؟

جواب: انگریزی فی ای خود مرزائیوں کسر پر ہی ہوتی ہے۔ کیا ہیمی وجال ہیں؟ ورشد مدیث کا مقصودیہ ہے کہ علم وجدانی ہے ہرائیک عالم وجائل اس ترکز کو پڑھے گا۔جیسا کدانیا اعمانیامدیز سع گا۔ ''اقد ال مکتابیک'' قرآن شریف اس کی شہادت و سردہاہے۔

٣٣..... مديث عن آيا بكرد جال مكده يند عن داخل شه و سيخ كا- چناني ياورى د بالنيس جاسكة -

جواب: بول کوه مرزائی دہاں تین جاستے اور درق مرزاق دیائی کوه ہاں جانا نصیب ہوا
ہے۔ ایمی حال کا واقعہ ہے کہ جادا ہے ایک مرزائی مسلح مکٹر رفیف میں پہنچا تھا تو این سعود نے کان
ہے کار کوکال دیا تھا۔ دیکھوا خبرام القری تی جو ہے اکا تو بدا 194ء میکٹر بول کہ تا بیان ہوا تھا تھا کہ مرزائیں
ہے تی نے تی مفروق کرویا ہے۔ اس کی بھائے تا دیان کی حاضری پر بے دوں میں الاند جاسہ موقعہ بوشروی مجس پر دود و پڑھے
ہوتھ بین اور چند مال ہے تیم بریحی بھی شروع ہوگئی ہے اور تیس نار دونیاز کا سلسلہ جادی ہوگیا
ہے۔ بیس سلسلہ جاری رہاتو جدائیں کی طرح کھر تھر میں مرزائی تقریر جو جو جو ہے گی۔

۱۳۳ ...... تقارب زبان کا مئله مرزائی عهدش پورا بواب کردیل نے سالوں کے سر دنوں میں طے کردیے ہیں۔

رمزس میں سیسید میں اور می آخر بدن ان پیدا کردیا ہے اور بیا بجا در برا بجا ور برا بجا در برا تا والی اِنْ کے بعد ہوئی ہے اور میل کی ایجاد ۱۹۸۰ء سے پہلے کی ہے۔ جب کہ ایکی حرز اقادیائی کے آ ہا واجداد مجمی پیدائیس ہوئے تھے اس لئے ندر میل نشان صداقت ہے اور نہ ہوائی جہاز۔ اس کے علاوہ شیخ امرائی اس صدید کا مطلب انتشار عموادات لیتا ہے۔ اس لئے اس نے صرف تی نمی نمازیں شائع کی ہیں اور وہ چمی ہے وضو پڑی جائی ہیں۔ اسلام کے نزدیک ووٹوں تا ویلیس مروود ہیں۔ کیونکداسلام میں دجال کے عہد میں وفول کا لمباہونا تعلیم کیا گیا ہے۔ جس میں نمازی تخمیند لگا کرادا کرنے کا تھم ہوگا او قرب قیامت میں وفول کی چھوٹائی مقرر ہے کہ جس کے بعد بہت جلد دیاضم ہوجائے گا۔

٣٥ ---- "يتوك المصدقة "شي اشاره ب كرم زا قاديا في زكوة فيس لس م\_

کینکدان کے عہد میں مال بکر ت ہوگا دور وائی بالدارہوں گے۔
جواب: کی مرزائی ہوئے مرتے ہیں۔ ہاں یہ بات خرور مانی پرٹی ہے کہ اس
جواب: کی مرزائی ہوئے مرتے ہیں۔ ہاں کہ جاتے چھوہ بیت ک
میٹیاں جابجا قائم کر دی تی ہیں اور ان شل نے جائے ہا دراس کی بجائے چھوہ بیت ک
میٹیاں جابجا قائم کر دی تی ہیں اور ان شل نے جائے کیا ہے درات گور ہو آگر دیکھا جائے تو
منسون کر دیا تھا اور مید بیوٹ کہا تھا کہ نائ غریب تیسی بول۔ تاریخی طور پر آگر دیکھا جائے تو
منسلائوں عمل آئ تی کا اقلام کمال تک بی تی بھائے ہا دور مرز اقاد یائی کی بیوائش ہے کہا ہم اور دور ان میں ان بیوائش ہے کہا ہم اور مور ان میں ان بیا ہم اور مور ان میں ہوئے کہ بیا تھا دور ان میں ہوئے کہ بیوائش ہے کہا ہم اور میں ہوئے کہا ہے دور ان میں ہوئے کہ میں ہے ایک کا
حوالی میں جرار دور کم تھا ہم آئی ہوئے ہوئے کہا ہم جراح کے جراح ہے ہیں ایک کا
جذب کرنا شروع کردیا ہے اور کی چھر می جو مرزات اور ان مانام تھا۔ جس ہے رہ میں دی ۔ اگر
ان صالات پر نظر ڈائی جائے تو مرزاقا دیائی کا ظہرو بال اسلام تھا۔ جس ہے رہ تک میں کا ک بھی

۳۲ ...... مرزا تا دیائی کے مهدش آخادات بوالم بوانبور کی کامات ہے۔ جواب: بال طبور کے دجال کی طاحت ہم بھی بائے ہیں کہ پہلے قط ہوگا۔ جس کے متعل خروج دجال ہوگا اور اس کے بعد متعمل میں نزول کی کا ذیائے نے ہو سکسل طور پر یہ تیوں کے بعد دھمرے طاہر ہوں گے۔ نادائل کی اجد سے مززا قادیائی نے ہیں بجدر کھا ہے کہ نزول کی کے بعد قط ہوگا۔ انا مجمع بیس سوچا کہ یا در این کوآ ہے ہیں وجال کہ آئے ہیں۔ کیاان کے آئے سے بہلے قد تھا۔ بعد شم نیس ہویا بعد میں ہوا بہلے تیس ہوا۔ احادث میں تو خروج دجال کی

ساس فتدوجال ب تحت ك لي صوف في مروكف يرص كاعم ديا ب المحمد المحمد

جواب: عجیب محیل و کھایا ہے کہ مرا اقادیاتی کے زدیک عیسائی افرم جواب جو کھیں میں رہتے ہیں اور پادری تین قم کے دجال تھے اور ان کے مقابلہ میں صرف ایک تی اور ویائی کے ذرا ہوا تھا۔ یہ نے اگر یہ کا مورف ایک تی مائے دوران (دو قم کے دجال ان کا در ایس کے دجال ان کا در ایس کے دجال کی افرون (دو قم کے دجال کی ان کہ اور پیٹی می جیسے ہی موجول کی اور پیٹی گئیں ہیں گا تھر ہوا کی توجہ کے دجال کی تا تھر وابستہ ہوئی ہے۔ اگر بیٹ کے کہ تو ایس مورہ بھٹ میں دوالتر میں کا قریم ہیں کہ تی وار میں اور بیٹی کی در ایس کے دوالتر میں بھی ہیں۔ جس سے مطاوم ہوتا ہے کہ بی دوالتر میں بھی ہیں۔ جس سے مطاوم ہوتا ہے کہ بی دوالتر میں بھی ہیں۔ جس سے مطاوم ہوتا ہے کہ بی دوالتر میں دجال ہوگا۔ جس سے کہ دوالتر میں بھی ہیں۔ جس سے مطاوم ہوتا ہے کہ دوالتر میں دجال ہوگا۔ جس سے کہ دو کہ جس سے کہ دو محدور نے خوف دلایا ہے اور جس کے دفعہ جس سورہ کہف میں دو خوالتہ میں دو خوالتہ میں دوالتی ہوگا۔

ے عهد میں یادر یوں کومرزا قادیائی محکست دیں گے۔ جواب: باب سے مراد عکومت ایشا اور لدے مراد قوم لدلینا تجیب حم کی نکشہ آفر تی میان میں سے مدر سرک میں شدہ کا مردوں میں اس استعمال میں میں استار

ہے۔ پہلے خود کیہ بچکے ہیں کہ مکومت نصار گل (قوم لد ) مجلی دجال ہے قوم مفہوم این پیدا ہوتا ہے کہ مرز اقاریائی نے د جال اقل کی حکومت کی پناہ شن دجال دوم کو فکست دی ہے۔ اس سے بھر تو ہمارے خیال میں بون معلوم ہوتا ہے کہ مولوی خاہ الفرصاحب نے شمر لدھیانہ کے دروازہ کے اس سال عد خار میں زائد کی کیک ہے۔ کہ مجاورہ خور میں ورضہ انٹر تھے۔

باس دجال مفت مرزائيول وكلست دكي آفي اور تمن مورد بي جيت كتُرتحت. ٢٩..... "تطلع الشعس من المغرب "بصراد مغرفي اقوام كاسلام أول كرنا ب ورنه" والشعس تجرى لعستقد لها "كفاف موكاء

کریا ہے وارد و انسسس اجبری مصنفوری سے مناب ادام جواب: فروا فروا قورا قبیرت اسلام کا دجود کما کے مقربے سی پہلے ہے ای موجود ہے۔ ظہورت قادیاتی سے کوئی قصوبیت ٹیس ہے۔ اس لئے اگر طوراً افیس کی ترفیہ می کرتا ہے تو امریاتی میں کی تحریف ریادہ قرین قیاس ہے کہ کما لک مفربے کی مادی ترقی مواد ہے۔ اگر ہدایت مطلوب ہوتہ بغیر تحریف کے مانا پڑتا ہے کہ طالبات قیامت ہے ایس بھری علامت ہے اور جم تہ ہے۔ میں ملیوم تحالف سمجھا کیا ہے۔ اس جس بھر کوئیس ہے کہ بھر سے مون تاہاں ہی چال ہے۔

ا بیت سے میں ہوج کا ملف علیا میا جے۔ ان مل مید موروروں کے انگر قبل کا مراب کا موجود کا ہے۔ گا۔ بلد صرف مید فدور ہے کہ وہ چلا ہے اور ان وفقر وال میں انگل فرق طاہر ہے۔ ۵۰۔۔۔۔۔ " دابة الار دن" حضرت تعظیما اسلام کے مدشر دیل گاڑی ہے یا خالف

علاے سور میں جوابی مرکب اور کھی مسترس کا ہے جیستان میں استان کا میں میں استان کی میں ہے۔ علاے سور میں جوابی میں کو میلیمانی میر تصور کرتے ہیں اور السی میں میں میں میں استان کو استان کا میں ہے۔ جواب: "دابة الارض"ا واديث كروس ايك نوعيت كا جانور موكا يجري وباطل کے لئے خدائی نشان ہوگا اورائل سنت والجماعت کے زد کیے بغیرتاویل کے مسلم ہے ۔ مگر جولوگ الل بدعت ہیں۔ان کے زد یک ابھی تک اس کا مصداق میں نہیں ہوا کہ کیا ہے ہے۔ يانى ند بسبانل قرآن عبدالله چكرالوي كاعقيد وقعاكه: "دابست الارض "سيم راد ظهور سي عليه السلام ب- ايك محرف كاقول ب كه: "دابة الاوض" كرامونون بجواجزات ارضيه پدا ہوا ہاورلوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ ایک حضرت لکھتے ہیں کہ:"دابة الارض" عیمائی اقوام میں جوسر لع السير مونے كى وجد علمام دنيار چھا كى بيں۔ خودمرزائيوں كے تين قول بيں۔ ایک بیے کدوہ ریل گاڑی ہاورای کوٹر دجال کالقب بھی دیا ہے۔دوم بیکرطاعونی کیڑے ہیں جومرزا قادیانی کی تقدیق کے لئے پیدا ہوئے تھے۔سوم یہ کمدولوی صاحبان ہیں جوان پرمہ تکفیر لگاتے ہیں۔ابان اختلافات کے ہوتے ہوئے ہم کی نتیجہ پرٹیس پینی سکتے۔سوائے اس کے کہ بم كيل كمان الوكول كزو يكثروجال وابة الارض وطلوع الشعس من العفوب اور ديگراشراط الساعة برايمان تيس ب- محرچ تكماسلام تعليم ش ان كويزي اجيت دي كل ب-اس لے صاف اٹکار بھی ٹیس کر سکتے اور تاویلیس کر کےاسے اٹکار کو پیشیدہ کررہے ہیں۔ورنداس کی تد میں سوائے اس کے پچوٹیس کہ الزامی طور پر اسلامی علاء کو بچاد کھائیں اور مخالفین ہے بھی بیان لیس ك "دابة الارض" أكرريل كاثى بوصى قاديانى سيد دوسوسال كول ايجاد بوئى ب؟ اورعلائے الل اسلام كوعلاء سوركا خطاب مرزا قاديانى سے يسل تمام ايسے لوگوں نے ديا موا ے کہ جنبول نے دعوی نبوت کیا اوران کے فتوی ہے اپنے کیفر کردار کو پیٹی مجتے اور اگر ویہ پیمفیری علم موء كودلية الارض بتاتى بي فودم زا قادياني دلية الارض بين كرجنبول في الييز مكرين مر فتوی کفرنگایا تفا۔اس کے بعد مرزائی جماعت ہے جوایئے سوائسی کومسلمان می جیس مجتمع اور جابیا تحریف و شیخ اسلام سے اہل اسلام کے سینوں پر مونک دلتی مجرتی ہے۔ بہر حال اگر دلبة الارض کی شخصیت سے انکار ہوتو ہم جے جامیں اسے دلبة الارض بناسيس مع بيكيا ضروري ب ك مرزا قادیانی کی تاویل تو درست مواور بهاری تاویل غلط موجائے۔ a1..... ''مدفن عيسي الارض مقدس''<sup>يو</sup>ي قاديان ہے۔

اس سدون عیسی او رص معدس - ن ورین ہے۔ جواب: حضوطی نے جوج طور پر فرمایا ہے وہ میں ہے کہ حضرت کی علیہ السلام آپ کے مقبرہ میں وزن ہوں کے اور ارش مقد کی اورایت اگر ہے تو اس سے مراوقا ویان ٹیس ہے۔ کیونکسال عمل تحریف وقتیخ اسلام کی نجاست بروتیت موجودرتی ہے۔ ۵۲ ------ حضرت عائشہ کے خواب ش تین چاند نے دکھائی وی تھی جس کی تاویل حضرت مدیق اکبڑنے خضوطات کی وفات پر''هذا آل قعدار که ''فر مایا تھا اور حضرت میسی علیہ السلام کی قبرا کردہاں ہوتی تو آپ کو چار چاند کا بیڈنکلرآتے بہ حضور شیخین اور حضرت میں۔

اسلام بی ہر اردیاں بوری و اپ بورو یا فیسلور کے سعورہ بین اور طرحت ہے۔
جو برکر کیا
جو برکر آن کیا کہ برچکہ حضرت مانٹر کا قبل کر دیا ہے کہ برچ تی تیز کی چگرا ہے ہے جو برکر آن
جی سے کر بتا ہو اپنے بختین اور حضرت کا علیہ السلام کے لئے ہاور تمن جا ندکا جواب یہ ہے جمکن
علیہ السلام کو نظر انداز کر دیا ہو کہ بورگ الف صل ک "اف صل انداز الاسرے جا ندی گئے تھی بیا شارہ تھا کہ حس
سے حضرت ما کشر تھر آج ہو ہو کہ یا و دور داتھ جس حضو تھا تھے موری شخصا دیا آن تمین جا تھ تھے۔
سے حضرت ما کشر تھر اور کا اور شدیو پر گرام حضرت کی علیہ السلام کو ڈن کر میں گے؟
جواب: گیر خوار کے دور کی گئی اور دور کی حل کے دور کی ہے۔ میکن ہے کر حضرت کی علیہ
السلام کے جمد تک شدر ہے اور یا اس کی کوئی و در ری فیل ہوجائے۔ اس لئے اس واقعہ کو مان لیا خشری کوئی ہے۔ اس لئے اس واقعہ کو مان لیا

جواب: الجي قرائن سے قويد بات ثابت ہوئي تھي كدآ پ چُرو پي بي وُن ہوں گے۔ ورنہ پہلے اس امری تحقیق کی طرف کی کو خیال تک بھی شرقعا۔

۵۵----- "واضعایدیه علی کتفی ملکین "سےمرادیہ بے کہ مزا قادیاتی حکیم احس امروبی اور عکیم فورالدین بھیروی کے مہارے پرجیوے کا دعویٰ کریں گے۔ وورنہ مزول المانکسے عذاب آنافینی ہے۔

جواب: اس ش کیا شک ہے ہم مجی مائے ہیں کہ اگر ہددول پزرگ شدہوتے تو مرزا قادیائی مغلوب ہو میکے تھے اور نزول طائکہ کمی رصت کے لئے مجی ہوا کرتا ہے۔خود مرزا قادیائی کا ٹیجی فرشد بالہاروپے دیے کو آیا تھا۔ (حیقت الوق میں اسم، فزائن جہم میں اسم ہیں کھا ہے کہ مرزا قادیائی نے خواب میں ٹیجی فرشد و بھا تھا کرجس نے مرزا قادیائی کے دامن میں بہت سا روپید وال دیا تھا۔ تام ہو چھا تو اس نے کہا میرا تام ٹیجی ٹیجی ہے۔ یعنی عین وقت ضرورت برآنے والا۔ پھر مرزا قادیائی کو بہت دوپیآنے لگا۔ ۵۲ ..... یا جوج ماجوج یک اگریز بین ۔ کونکد تاریر تی لیے کانوں کا کام دے رہی ہے۔

جواب: اس لمے کان سے قوم زائی تھی یا جوج ابن سے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی اس ے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

۵۵ ..... مرزا قادیانی اگراس صدی کے مجد دنیس تو اورکون ہیں؟

جواب: مجدد کی بحث پہلے گذر میگی ہے۔ مگر بہاں کہی اتنا کہدو بینا صوری ہے کہ بجدد کا کام احیاء سن ہوتا ہے اور مرز اقادیاتی ناتع شریعت اور محرف کلام اللہ اور لاعب باحادیث رسول اللہ بمکر است بھر میدم محمد تعلیل است اجر بیاور عدی نورت جدیدہ واقع ہوئے ہیں۔ اس لئے آپ کوجود کہنا خلا موقا

۵۵..... ''لا نبی بعدی''زول کی کاموارش ہے۔ جواب: اگراس کے موارش ہے تو ٹیوت مرزا کے بعد گالف ہے اوراسلام نے اس کا ملک اور ادار کرا ہے کہ:''لا نہ مدرجہ دوری ''ال اسٹراز ہور ہے۔ سے زراق والی

مطلب یون بیان کیا ہے کہ: "لا نبی مبعوث بعدی "اس لئے اس مدیث سے مرزا قادیاتی ک نیرت باطل طبح تی ہے۔

۵۹ ..... کیااسلام ایک اسرائیلی نبی کافتاج ہے؟ اسمار اسمار ا

جواب: فزول کی بطور فقدمت اسلامیدواقع موقا۔ ورند 'انساله لحدافظون '' کی وجہ سے بیکسی کاعتماح نمیں ہے۔ اس لئے ندوہ کی ناصری کاعتماح ہے اور ندیج قادیاتی کا زیر احسان ہے۔ بلد وجود کی قادیان اس کے لئے باعث برنامی ہے۔

٠٠ ..... مسيح نازل مول محاق بالكل بوز هيرون مح\_

جماب: بوڑھے تب ہوتے کہ کرہ ارض پررہے اور آسمان پررہے والے بوڑھے نہیں ہوتے کیا جرائل علیہ السلام حضو مقالے کے وقت بوڑھے تنے؟

ئیں ہوئے۔ کیا جراش علیہ السلام مصوطات کے وقت بوڑھے تھے؟ الا ۔۔۔۔۔۔ قرآن شریف عربی میں ہے۔ وہ آتے ہی اس کی تعلیم کی تبلیغ کیے

کریں ہے؟ جواب: حمرزا قادیاتی تعہدہ اعجاز بید ناتے وقت بقول خود ضدا ہے تعلیم پائی تھی کیا حضرت کیج علمہ السلام کے لئے تکاعم الخفی کا درواز میز برو چکا ہے۔ انبہا چلیم السلام بہید عمرار لم

حضرت سي عليد السلام كے لئے تن علم باقتى كاورواز و بند ہو چكا ہے۔ انبيا علم بالسلام بيشه علم لدتى ا و كتے بيں۔ صفوظات كارشاد ہے كہ: "أنسا امة امية " " بهم انبياء ان پڑھ ہوتے ہيں۔ محر علمہ البيان كے طور پر خداك زرتيكم موكر حالت طفو ليت ش بى كم دسية ہيں۔ " انسسى عبد الله

اتسانسي الكتساب الاية "اسمعيار نبوت مرزائي نبوت بالكل كافور موجاتي بيرينكه مرزا قادیانی طاہری تعلیم حاصل کرنے میں بھی ایسے کندذ بمن واقع ہوئے تھے کہ وکالت کے امتحان میں فیل ہو گئے تھے۔کیا کوئی نی فیل بھی ہواہے؟ ۱۲ ..... آسان کوئی چز شون نہیں ہے کہ جس پر وہ گزارہ کرتے ہوں یا اگر وہ شوی . ہےتو کردی شکل ہے کہ جس بر مغمر نامشکل ہوتا ہے۔ جواب: مرزا قادیانی خودکردی زشن پرجے تصاور جن لوگوں نے آسان کوا پھر کہا ہےوہ یمی کلھتے ہیں کہ ستاروں میں محلوقات آباد ہے ذروا آپ کو بھی کی ستارہ میں تقیم سمجھ لیس کیا ہرت ہے؟ ۲۳ ..... حضرت ميج اب تك حي قيوم بين بيتو شرك بوا؟ جواب: ہاں جریل اور زمین وآ سان بھی قیوم ہیں۔ابلیس بھی حی قیوم ہے۔ کیا سہ شرکنیں ہے۔اگر شیطان مر گیاہے تواس کی قبرور یافت کرو۔ ١٢٠ ..... كيابية كتبيل بكرسول عليه السلام أو زهن من فن مول اورحفرت عیسی علیه السلام آسان پرمانے جائیں؟ جواب: حضومالله كعبدين جرائل عليه السلام آسان عي آتا تعالم كياس معيار ے اس کی شان بھی پڑھ گئی ہے۔ اگر بیمعیار ہے قو حضوظ کے کی والدہ کی تعریف بھی قرآن سے استاط كروكونكه معزت مريم والدوعيلي عليدالسلام كي تعريف موجود بادريه يحي ثابت كروك حضوطات بجبن سے بی رعی نبوت تھے۔ ورند میدمعیار غلط تسلیم کرو۔ جواب: كيا اسلام مصدق نعرانيت نبيل عيد اوركيا مرزائيت في واقعه صليب كو تشليم كر لينے ميں عيسائيت كاستون قائم نہيں كيا؟ اور كياتح بيف ومنينخ اسلام كے اراكاب ميں غير مسلموں کو یہ کہنے کا موقعہ نیں دیا کہ اسلام ترمیم ہو چکا ہے۔ اگر بیدواقعات میچ میں (اور ضرور میچ

ہیں) تو تائید نصرانیت کا الزام اسلام برعائد نہیں ہوتا۔ بلکہ مرزائیت پروارد ہوتا ہے۔ ٢٢ ..... مسيح أب بيضي بكاركيا كردب إن؟ جواب: جرائل عليدالسلام كياكرد بي والخصور يبلياس افل كياكرد بين؟

براب جابلاندسوال ب كدخداا في تلوق بداكرنے كے بعداب فارغ موكركما كرد باب بعلا معرت مسج عليدالسلام ٨٨مال تشميرش بيكاراوردونوش موكركيا كررہے تتے۔ان باتوں كا أكركو كى جواب بية حفرت يحمليا اللام كى بكارى كامجى جواب بن سكا بيكر ذكر وففل من مشغول رت ين ۷۲۔۔۔۔۔۔ مرزا تاہ یائی ذوالتر نئیں نتے اور ان کی زندگی میں تئین تھ سکسنہ پورے سکترے ہوگئے تھے۔جیسا کہ ذیل کے گنشدے طاہر ہے۔جس مثیں ہم عمر مرزا تا دیائی کے ساتھ سرچیسوی کے مطابق صدیوں کا انتقام مجلی دکھاتے ہیں۔

سزیسول کے طوابی صلایا کی الاصلای الاص

اس نقشہ میں خطوط وحدادیہ کے دومیان مرزا قادیانی کی عمر کا سال کھھا کہا ہے اور اس کے بائیں طرف سرعیسوی کے اوپر دہ سدکھھا کہا ہے جوا کی صدی کو کافئی چکا ہے۔

سبب میں طرح سد من من و الله من من سبب با بین میں دی ہوئیں ہیں ہیں۔ جو القر نین کے جائید اور اقتر نین کے جائے در اقتر دیا گا اسان آدرے ہیں سب و دالقر نین کے جائے اور سبب اور آئن میں کا در اور القر نین کا وجود الفرائی اور سبب کی اور القر نین کی میں میں اور القر نین کی است کے بعد آور القر نین کی است کی جو القر نین کی کا الفرائی کی کافرائی کافرائی کی کافرائی کافرائی کافرائی کی کافرائی کی کافرائی کی کافرائی کافرائی

۲۰..... یاکث بک مُرزائیه

۱۸ ...... "تدونى" بمنى فيرموت بشرائد في كرده مرزا قاديانى ني تراورد پير فيش كيا ب- آئ تك كي نيس ليا-

جواب: صرف زبانی باتس میں اوگ استقدیں ویے بی ال دیے ہیں۔

٧٩ ..... يكيادبه بحكة فلما توفيتني "جب صوفيكي فرماكي كواس جكه موت مراد موكى؟

جواب: کیونکہ اس وقت حضرت مسح علیہ السلام مریجے ہوں گے۔ ورندا گرخور سے و يكها جائة توقيقنى كامعنى مفارتت و إل مرادب جوهفرت سي عليه السلام كي طرف سي منقول ے کہ جب تونے مجمع تی امرائل سے الگ کردیا۔ (اور جول مرزاع ۸مال کے لئے تعمیر ش رويق كردياتها) اى طرح عنوق الله يعى كهاجائ كاكن "لا تعلم ما احدثوا بعدك مند فارقتهم"كا بكى مفادت كابعدا بكوكيامطوم كديراوك كياكرت رب إلى و اس وقت آپ بیآ بت بطور اقتباس پڑھیں گے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی تونی سے مرادمفارقت بی لیں گے۔جودولول حضرات شی مشترک مفہوم پیدا ہو چکا ہے۔

 ۵---- "فلما توفیتنی "ئے مراویہ کمنی اسرائیل ش موجودگی کے بعد متصل بی تونی ہوئی ہے۔ کیونکداس میں ف موجود ہاورآ ب تونی کے بعد لاعلی طاہر كرتے ہیں۔ اگر نزول سے مانا جائے تو نہ تو لاطلی کا اظہار درست ہوسکا ہے اور نہ موجودگی کے بعد متعل تونی آ سکتی ہے۔ بلکہ کئی سوسال بعد توفی ہوجاتی ہے۔ نیز وجود تنگیث بھی تونی کے پہلے ہوجا تا ب- حالاتك أيت ش ذكور بكروفي كي بعد مثيث تحى

جواب: اگر ٨٨٧ ال تشير ش آب كورو يوش زعره تصور كياجائ تو وجود تليث آپ ک زندگی میں می ماخابر؟ باور چونکہ حضرت کے دووفعدونیا میں تبلغ کے لئے آ مجے مول مے تو قامت كدن تبلغ اول كم معلق جوسوالات مول كان كالعلق تبلغ انى سے مركز ند موكا-قادیانیوں نے خواومو اورونوں کوایک جگہ ذریجت لانے کی کوشش کی ہے۔ جوسراسرخوش فہی ہے۔ ا ٤ ..... ١١ جكه قرآن ثريف عن متعدد جكه احاديث لفت اور محاورات عن توفي

موت کے معنی میں ہے تواس آیت میں بیمعنی کیول نہیں لیا جاتا۔ جواب: اسمئديس بم كواحاديث نويد في مجوركيا ب كدونى كامتى موت ندليا

مائے۔قرآنی آیات کا اقتفاء مجی بی ہے۔ لفات ش بھی ہزار داول جاکے موجود ہیں۔جن ش تونى بمعنى موت نيس بيد خود مرزا قاديانى كاالهام برايين عن موجود بيكرجس على تونى كامعنى موت نہیں ہوسکتا۔

٢ ---- بغارى شراونى بمعنى موت ب عمواً مفرين محى يكم عنى ليت بير-

جواب: غلطه۔

22----- "وصلسنالهم القول (قصص) "مَّى بَتَاياً گِيا ہِ كَثِرَ ٱلنَّرُيفُ بالرّتيب نازل ہوا ہے۔اس كے تقزيم دائم نُركا قول طاف قرآن ہے۔

"قد خلت من قبله الرسل "همن" من قبله ""كومغت مقدم كيول بتاباجا تاب؟ " ٨٢ ..... ظارك بعد من آريخ وموت كامتئ آتا جاود" قد خسلت من قبل ه

الرسل''مِن''من قبله''مغت مقدم ہے۔ حوالہ مشادہ کامعنی ہے گئیں نہ بھی مارہ سرکامعنی نہیں ہے۔

احسن الخالقين الله ربكم ورب اباءكم الاولين (صفت) واخر عهد لنا موبق · غديروجذع لها مقبل (حماسه باب الهجاء) "يتّن مُّدَّ مُّدَّ مُن مُّن مُّن مُّمَّ مُن ايخ مرصوف ع بِهِلْ فَكُور بِ

٢ ٤ ..... سور ولل ميس ب كد معبودان باطله تلوق بين اورمر يك ين -

جواب: آیت کا مظموم خلط بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں بدو کھایا گیا ہے کہ جن اوکوں کی پسٹش ہوئی ہے یا ہوئی و مسب قائی ہیں۔ ای طرح معرت سے علیہ السلام کی محس ہوئی ہے تو وہ مجمعی قائی ہیں۔ ورشد اس دائد مل جس انسان کی پسٹش ہورت ہے یا آئندہ تسلین پسٹش کریں گیا اس آسے سے خارج ادو جاتی ہیں۔ ۲۵۔ "فیصا تحدون" شمی بتایا گیا ہے کہ انسانی دیمگان شن پری گذرتی ہے۔ پھڑت علیہ السلام آسان پر کیوں دیم وہیں؟

جواب: کیا ہوا میں بائد پروازی ہستدر میں جہاز رائی اور خباروں میں زعرگی بسر کرتا مرزائیوں کی اس آیت کے خلاف نیس ؟ اور سی کی زعرگی خلاف ہے۔ بہت خوب! بیتو وہی بات ہوئی کہ کسی نے کہا تھا کتیر میں مروے زعرہ ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ 'خید جاتھ سیدن ''موجود ہے کرتم زمین کے اعدرزعرہ ہوجاؤ کے بازعرہ ہوجا ہواورزعرگی گذارتے ہو۔

 ٨٥----- "لاياتي ماية سنة وعلى الارض نفس منفوسة اليوم (مشكزة قرب ساعة)"

ر متسدہ ہوں ساعی) جواب: حضرت کے علیا السلام آسان پر زعمہ جیں اور مدیث کا تعلق زیمن ہے۔ علاہ وہر ہی عمر مختم ران محالیا اس مستقل جیں۔ جیسا کہ تسب عوادیث بنس فدکور ہے۔

۹ ----- رسول بشر ہوتے میں ان کا آسان پر زعد ور ہنا مکن ہے۔
 جواب: آج کل کا ارتقاء مرخ پر زعدگی بسر کرنے کو تللیم کرتا ہے۔ اس لئے بید

جواب: آج علی کا ارتفاء مرح کر ذعمی بمر کرنے کوسلیم کرتا ہے۔اس سے بیہ نظر پیغلط ہے۔ مصرف میں مصرف می

۸۰ ..... معراج جسمانی بواقعا مگروه جهم برزخی تفایه

جماب: جم برز خی موت کے بعد ہوتا ہے آدکیا حضوطاتی وفات پا چکے تھے؟ ۸۱۔۔۔۔۔ معراج کے واقعہ میں مذکور ہے کہ آپ جاگے قوم محیرترام میں تھے۔

المنظمة المنظ

باوجوداتی سرے محرمجد ش بی تھے۔

٨٠.... "اوصانى بالصاؤة "عملوم برتاب كآ بتام عرض نماز

پڑھے رہیں گے۔ جواب: کیااورکول کام نہریں کے؟ اگر پر کھتا فرقی درست ہے و ذرہ اوسانی پر

 ۸۳ ..... "أمه صديقه كمانيا يا كلان الطعام (مانده)" من مال بينًا وونو استضم علوم موتة بين تو كار حضرت مرئم طبيا السام كونه و كيون تين مانا جاتا؟

۸۵..... ''و آویسنه ساالیٰ دیوهٔ (سؤمنون)''پس ایوام*ذکورے جوسلیب* کے بعد ہواتھا۔

جواب: حضرت سے علیہ السلام پیدا ہوئے تھے آس وقت شائی تھے ہوا تھا کہ بیے مارڈالے جائیں۔ اس کے حضرت مرکم علیم السلام آپ کو کے کرمعر چگی آئیں تھیں۔ ایک اور مقام کرآپ کو پناوٹی کی۔ (دیکھوائیس کرنیاس) اسلام عمل واقد صلیب تشیم ٹیس کیا گیا۔ اس لئے ''ایو ا، بعد الصلیب'' کا وجود ٹیس ہے۔

یں۔ ۸۲..... ''ان کسندا عدن عبادتکم لغافلین ''یمی شکورے کوجن کی پہشش ہوئی ہوگ ۔ دہ فظت کا عقر ہیں کریں گے۔

جواب: کیا اگر کوئی مرزائی دید دوانشدا پی پرسش کروائے تو وہ می خفلت کا ذکر پیش کر سے گا۔ بچ ہے کہ بقول شخصے مرزائیوں پر قرآن کا اسلی متعمد نیس کھا۔ وریداں آ ہے ہیں ان خدار مید و لوگول کا ذکر ہے کہ جوانسان پر کی ہے دو کتے تھے۔ محر لوگ ان کی پرسش سے نائم نیٹو پر بازمیس رہتے تھے۔ حضرت سی علی السلام کے طالات پڑھنے ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطہ وہا ٹی الم کھی طاہر کرنے ہیں تی بھانب ہوں ہے۔

جواب: پہلے آپ نے کہا ہے کہ دہ ہرونت نمازی پڑھتے تھے۔اب کتے ہیں کہ آپ ہروفت نفع دیتے تھے۔ بیر منطق ہے۔ واقد صلیب کے پہلے جس طریق پر بروالدیں، نفع، صلوفات وغیرہ جس طریق پر اوجن شرائعا پر موقعت اب مجی دیسے ہیں۔

۸۸..... جومعرودتا ہے دہ کار ہے کی حش وشورش کم ہوجاتا ہے۔ جواب: انبیاء شن اُلونل العدر ''کافتین ٹیس ہے۔ وریدکی ایک کی زیم گی یا وجود

معمر ہونے کے بغیر عقل وشعور کے پیش کرو۔

۹۹ ...... "لكم في الارض مستقد "ش في الارض مرقوم ب-جس معلوم بوتا بكر ش به يقال استقرار في الريخ الم بوتا به المستقرار في آم بوتا به آسان وليس بوتا -

جماب: مرزائی اگرای آیت میں فی پرخورکرتے تو زعرہ می زمین کے پید میں رہے اور کی وقت میں اپنا انسال زمین سے نہ چھوڑتے۔اب مجی موقعہ ہے کہ مرزائی زعرہ می زمین میں تھی کسر کر ہا کریں۔

ین عماس ررباری \_ ۹۰ ..... جن آیات سنزول کی ابت کیاجاتا ہے۔ کیادہ آیات نزول کی کے

جواب: "یاتی من بعدی اسمه " کی پیشین گوئی بقول مرزائیروزا اوریائی کے اسک کوئی بقول مرزائید مرزا اوریائی کے اسک کے طاوہ اسک کے طاوہ مرزائی تعلیم من قرآن شریف کا اکثر صدم زا اوریائی سے تعلق رکھا ہے۔ جیسا کہ باب "تصدید خان مرزائید، " من گرفر چکا ہے۔ اب دیکھے کہ ان کو آن سے لکال دیتے ہیں یا منسوث تصدید ہیں۔

ا9...... "لوکان موسیٰ و عیسیٰ احیین "کی صدیث مشہور ہے۔اگر چہ اس کی سنوٹین ہے نیجۃ افکر میں انتخاب کے مشہور صدی کے لئے سندی منر درت ٹیس میں میں میں میں میں میں آئی ہیں اور انتخاب میں میں اس میں ساتھ

جواب: بیرقاعدہ مرزائیل کو تخت معنر پرنا ہے۔ پہلے اس وجہ ہے کہ حضرت آدم دو ہزار سال تک زعدہ رہے۔ محرار ذل العر تک نہ پنچ ۔ دوم پر کہ بین قامب عمر تاریخ ہے قابت ٹیس ہے۔ سوم ہے کہ مرز اقادیائی کو بروز اکس اور افضل المرسکون وسامائی الانجیاء کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اس کئے ان کی عمر اس خاصب ہے مسلسل مونی جائے تھی۔ اب یا بہ نظر بیے فاظ ہے اور یا مرز اقادیائی الواقعزم تی نہ تنے اور شدی وہ حقدار نئے کہ ان کواجہ جری اللہ کا لقب دیا جائے ۔ زیادہ تھرتک کے لئے دیکھوا تھام جہارم

٩٣..... شب معراج مين مذكور ب كرتمام انبياء كى ملا قات روحاني مو كي تقى \_ جواب: ای مدیث کی شرح میں محدثین نے حفرت مسے علیہ السلام کی جسمانی ملاقات بھی کھی ہے۔ اگر وہ حدیث مقبول ہے توبی تشریح بھی نظرا نداز ندہوگ۔ ٩٨ ..... خطير صديقيد اوراختلاف حليه يمي وفات سيح كي دليل بين -

جواب: ان میں کوئی اشار نہیں ہیں۔

90 ..... حضوطي نقصر سالت شي ايخ آپ و آخري اينك كها ب-

جواب: بعثت كروم حضرت مي عليه السلام قصر سالت مين ورمياني اينك مين-

٩٠.... اگرزول سي تعليم مولولان مآتاب كدآب في اسرائيل كى طرف معوث ند رين اورحلت بغيمت روئ زين كاسجده كاه بونا اوربعث عامد وغيره خصوصيات بويفلط مرقى ين-

جواب: آپ کا نزول تبلیغ رسالت کے لئے مہیں ہوگا۔ بلکتبلیغ اسلام کے لئے ہوگا۔

اس لئے بیٹھسوصیات نبوید پردشمرونیس ہے۔ورندمرزا قادیانی کا وجودیھی نامکن ظهرتا ہے۔

عد ..... تابعداران سيع عليه السلام زياده بول عي؟ جواب: نہیں \_نزول کے بعد مسلمان حضوطات میں کے تابعدار کہلا ئیں **گے ۔** کیونک

خود حفرت مسيح عليه السلام بحي حضوط الله كي على تابعدار مول محي-

۹۸..... حفرت عرض ني كهاتها كه: "رفع محمد كما رفع عيسى" حفرت

صَنِّ نےکہاتھاکہ:''عرج فیھا بروح عیسیٰ بن مریم''

جواب: اس کاجواب اتبامات میں گذر چکاہے۔ 99..... (كزاموال جمع ٢٥) يل بيك دهرت ميع عليه السلام كومكان تبديل

كرف كاتكم بواتفا-تاكتشميرش كفوظري-

جواب: الجيل برنباس مي صاف كعاب كدواقد صليب ك يهلي آب اي كرس لكل كرايك حواري كي كمريط مح تعري

٠٠ ..... (كزاهمال جهم ١٥) يل فدكور ب كه خدا كوده غرباً بهت عزيز بي جو

وين كى خاطر حضرت عيسى عليه السلام سے جاملتے ہيں۔ جواب: مطلب غلط طور پربیان کیا گیا ہے۔ورنہ صاف مطلب بول سے کرزول سے

کے وقت مسلمان نہایت ابتر حالت میں ہوں مے اور آپ کی معیت میں وجال سے بھاگ کر

نہ ہی لڑائی سے اپنی حفاظت کریں گے۔

الاسس "اعوذبك من فقنة المحيا والعمان "عابت الاتا بكد حيات الاتا بكد عيات المتابك

جواب: محراقدهات كاقل كانته واريكمان مديث شرائدات كالفظ موجود بد ٢٠ اسس (مرائر البيان عام ١٣٠٢) ش ش المراتيج قيل كدي وجد بذوله في

آخرالزمان بتعلقه ببدن آخر''

جواب: شخ اکبرویات تع علیه السلام کے قائل میں اور پر آول صوفیا و کرز دیک شاید ہے۔ جیسا کہ اقتباس الافواد کی عمارت سے شاہر ہے اور ٹیز بقول مجدوصا حب اس موقد پر صوفیاء کا قول معترفین ہے۔ دیکھ و باب مرزا قادیانی کے تعلق اسلامی تکایز کیال۔

۱۰۳---- "زاد المعاد · محلَّ ابن حزم "اور فَّ الِمِيان مُس حيات کَ ے الکار نابت بوتا ہے۔

جواب: غلطب ديمهوباب اتهامات.

١٠٠٣- "رفعه الله رفع روح مع الجسم " ٢- يعني دونول كوخداتها في نـ رفعت دي هي . - في المحمد الله الله الله المحمد المحمد

. جاب: اگررخ الجم مع الردح كهدية تو كيانى خوب تعاكمة حدى اور فحدى ال ينفية \_ ١٩٥ا..... " رفع " كافا كل الله بولار فحت مزامة مراد بوتى ہے \_

جواب: بیشرط کمی الم افغت سے منقول نہیں کے۔ بلکد رفتناہ مکانا علیا میں رفعت کا فی م ادے۔

۲ ۱۰ ..... الیدکا مرجع خداتعاتی وولاس سے مراد محی رفعت منزلت ہوتی ہے۔ کیوتکہ خداتعاتی شد مکافی ہے نبذیاتی۔

جُواب: اليم موقد مُرضَّف مُشاف مُواج - بِحِيُّ الني مهاجر الى ربى اى الى بيت الله · اليه يصعد اى محل كرامته "اكاطرى" وفعه اليه اى الى سمائه ما فسره اهل الاسلام"

١٠١٠ ملب كامعتى بسولى ير مار والنا-

جواب: مولی پر چرهانا بھی افت بٹی ہی انکھاہے۔صلبہ بردار کشیر بنتی الارب۔ ۱۸۔۔۔۔۔۔ تغیر کبیر بٹی لکھاہے کہ یہود وفعار کیا باتواتر کہتے ہیں کہ ہمنے معزت میج علیه السلام کوصلوب دینتول اپنی آ کھے ہے دیکھا ہے اور معلوب دیر تک زندہ مجی رہتا ہے۔ پس آگر معلوب حضرت میچ علیہ السلام کا شہیرہ دتا تو صاف انکار کردیتا۔

جواب: کنیر کیرش ال م کے بہت احراض کر کے ساتھ ساتھ جواب بھی دیے ہیں۔ مرزائیں کی یہ چالا کی ہے کہ احراض او گئیر کیرے قل کر دیتے ہیں۔ محر جواب کھنے کی جرائے جس کرتے اور توجب ہے کہ یہ والدا گریش معربے ان ان کی میڈیش ہے۔ کیونکہ اس شل تھرتا کی گئی ہے کہ: 'مساب کا معنی مولی پر چاھا کہی ہے نہ کہ مولی پر مارنا تی مراد ہوتا ہے۔' انجیل پرواس میں شہیرت کا حال بالنعمیل تھا ہوا ہے کہ دہ در میرود) چا کہ کا تھا کہ میں میج لیس مول محربے دو کیا تھی کا بالی ای شدو کھتے تھے کہا ہے ماری ڈالیس۔

۱۰۹..... کیا خدانے میود نے فریب کھیلا تھا؟ اور کیا اپنے بیارے کی شکل کی بے حرمتی کرانا اے پندتھا۔

جواب بدیا با انداوال بدار کیف مل ایشاه "روسترش بونا حالت بسد معترض کو بدخیال بیس آیا کدم زا تا دیانی کوشیدی بنا کر بقول فضے کی اطرح دجال ، مند ، کذاب، مفتری مشهر رکایا تھا۔ کیا محبت کا بھی تقاضا تھا؟

۱۰ ا شبه "شبه " شرحیات کی این بر خمیر کا مرخی فیس لمار جواب: ندلے کیونکہ "اوقع الشبهة لهم " کا متی ش ہے۔

ااا ..... روايات علف بي كدس برالقاً وشبه موا؟

جواب: کچرهگی قدر مشتوک اخالة خاب موگیا بے کہ القاء شبہ وکیا ہے۔ نیادہ تشریح کی ضرورت بیں ہے۔ مرزا قادیانی سے متفاق بھی اخالة خابت ہے کہآ پ نے نیوت کا دعویٰ کیا۔ باتی رہا پر کہآ پ کیے تی تیے میاس مقصد سے لیے معرفین ہے۔

"ا"" " "ن من اهل الكتاب "س بحي مُدُور به و الكتاب " من مجي مُدُور به و المجاوية المحالية المناسكة الكراد القال مرفية المدار المحالية المناسكة الكراد القال المدار المحالية المناسكة المراد المحالية المح

ساا ..... بزاروں يبودي مرتے إلى ايمان كاشوت ان من تيس ب

جواب: موت کے وقت ان کو پورا کشناف ہوجاتا ہے کہ حضرت کی دوبارہ نزول فرما ئیں گے اور پیشروری نیس ہے کہ دونہاں ہے بھی کیس جیسا کہ بقول مرزائیہ موت کے وقت کیے بھی نیس سٹاگیا کہ دو کہتے ہوں کہ ہم نے بچ کو بارڈ الاتھا۔

جواب: ممران کوانکشاف اور مشاہدہ ضرور ہوجائےگا۔

 ۱۱۵ ..... "القينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيمة "مي فركور بكريهوى قيامت تك فيخس دميس كو پحرسلمان كيه مول عي؟

جواب: کچو مارے جا کی ہے کچھ اسلام آبول کریں گے اور باہمی بغض اسلام کے خلاف جیس ہے۔ لا موری اور تاویا فی مرز آئی آئیس عمی بغض رکھتے ہیں۔ ایک دومرے کو کافر کھتے ہیں اور آیک دومرے کی اینزی عمی کوشش کرتے ہیں۔ گر چھر بھی وہ قادیاتی تی کے امت ہیں۔ انسانی پیدائش کواؤل میں ہے۔ ''بعض عدد ''کاانعام طلا ہوا ہے۔ اس سے اسلام کی تئی ٹیس ہوسکتی۔

۱۱۹..... 'للدؤ مدن به ''ک مانگل و ما بعد میرودیوں کی شرارت کا ذکر ہے۔ اس کے یہ جمل بھی شرارت سے می گھل رکھتا ہے۔

جواب: جمل محترض مسكور بريان كيا كيا بكران كاشراد قرن كابرلدان كوديا بيس يحى ل جائد كادوان كى كذب بيانى ظاهر بوجائد كى ادر يبطرز بيان قرآن فرشريف شرك كى جكد درنت بـ مثال كـ لئے ويجود "حافظوا على الصلوف و الصلوف الوسطي "اس كـ "مساقبل و حابعد "عمل معالمات كاذكر بـ يحريهال عمادات كاذكروميان عمل آخيا بـ ر

السسس "يوم القيمة يكون عليهم شهيدا "مين فركور بكرتيامت كوى آيامية ويون آپ يهوديوں كے خلاف شام يون كے الفارزول كا باطل جوا؟

جواب: یکی متن اگر لیاجائے تو واقعہ سلیب سے پہلے کی شہادت بھی منفی ہوجاتی ہے۔ ۱۱۸۔۔۔۔۔۔ اگر یہودی مان لیس کے تو برخلاف شہادت کیسی ہوگی؟ جواب: حدیث کی روے جنہوں نے اختیاری طریق پڑتیں مانا وہ آتی ہوں کے یا نزول نے پہلے مریکے ہوں کے ان کے طاق شہادت ہوگی۔ مزدل نے پہلے مریکے ہوں کے ان کے حدید ماہم میں ہوں کو مسلم کے آتا ہوں

ااسس آیت ش نیکور ہے کرتمام الل کتاب ایمان لا کیں محمادر سی گا صدیق کریں محریا کرتے ہیں۔ حالانکد متقول یا ہے خبر یہود کا اس کا کیا میں اوسا کے بیشند کا طبیعی ہو سکتے۔ ایسان از اور میں اس کا اس کا معرف کا میں اس کا اس کا میں کا میں کا می

جواب: بقول سرزائی تمام یہودیوں کا ایمان بالقش شلیم کیا گیا ہے۔ مگر واقعہ سلیب ہے پہلے یہودی شروراس کلیہ ہے مشتنی تیں اور یہ آسے تمام یہودیوں کے شال ندری۔ اس لئے خاص افر او سرادہوں کے بیٹمار دنیا ہے یہودی جوحشرے موکی علیہ السلام کے زماندے پیدا ہوکر حضرت سے علیہ السلام کے شے سراؤیس ہو گئے۔

۱۲۰ ...... ''ان العلم للساعة 'من فدكور ب كر مفرت يسلى عليه السلام كا يغير باب كريد امونا قيامت كي علامت ب-

ہ چیا سے پیسان یہ سے بھتی نہ تیجری مانے ہیں اور نہ الا موری کے میکندان کے نزدیک حضرت میں جواب: ہے تھا۔ ہمارے نزدیک تو سرے سے میٹ فلط ہے۔ کیونکسا حادیث نبوییا اس کی جائیڈیس کر تیں۔

الاسسس ہیں بھی کہدیکتے ہیں کہ قرآن شریف قیامت کوجائے والا ہے۔ لیتن اس کے یزھنے سے قیامت کا لیقین ہوجا تا ہے۔

جواب: علم كامعنى بناف والأنيس آتا-

۱۲۲...... کیوں بھی کہدیجتے ہیں کہ میمودیوں کی بیذسبت حضرت سے علیہ السلام کو من الدیقتہ بین

قيامت كازياده يقين قعا-جواب: بيربلاثبوت بات بهاوريهال "اعسلم للمساعة "نذكورنين بوا-مناسب تعا

ك: "اعلم بالساعة" وتا \_ يونك علم كي بعدقرآن تريف مي بدياده موتى ب-

۱۲۳ ..... یول بھی کہد سکتے ہیں کہ حضرت میں یہود بول کی تبائی کے وقت کو خوب حانتے تھے۔

. جواب: يهان جابى كادكرسياق دسياق بين فيس بساور شدان كى جابى كالم اس قابل قعا كداس پر اتفاز درويا جا جا اور ملام للساحة كى جاويل كرما قرآنى محاوره فيس ب بلكه علام بالساحة عليسية قعام يهال فيس بن سكا . ۱۳۳ .... ''انه لعلم للساعة ''مُس اشاره بحک'''ان مثیل المسیع عـلامة لـلسـاعة وهلاك المخالفین ''مثل شخص کردنت کالفین بر بادود با کی گے۔ اس مجمع شمل مراد ہے۔ جیسا کراس آیت ش ہے کہ'' ولقد اتیسنا موسیٰ الکتب فلا تـکن فـی مریة من القائه ''ہم نے موک طیرالمام کو کاب دی ہے۔ آپ کو گی اس کی مش کراب دی جائے گی۔

س با بسروب یہ یہ ۔ الکاب میں ال کا لفظ فی تور ہے کر جس سے مراد مطلق آسانی کتاب ہے۔
خواہ قرآن ہویا قررات اور متنی ہیں ہے کہ آپ کو آسانی کتاب دی جائے گا۔ یہاں مش کا لفظ
محدود فی نمیں ہے۔ اند میں خصوصیت سے حضرت میسی علید السام فی تور میں اور الکتاب میں عام اور
کلی مشہوم مراد ہے۔ اس لئے برقی مشہوم کو گلی مشہوم مرقیاس کرنا جہالت ہے۔ ''اور شناها بنی
اسدائیل''میں محی مشہوم کی ہے۔'' خذالدر هم و نصفه ''میں محی مطلق ورہم مراد ہے۔ کوئی
خاص خصیت مراد ہے۔

۱۲۵ ..... اگر حضرت مع عليه السلام قيامت كى علامت تحدث كفار كم كواس سے كيا

فائدہ اوا؟ جواب: تاریخ قرآن پرعبور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ یہود یوں سے

بواب: ایری مران پر بوارے سے سوم بوست کے مطاب السام کا در درمیان ش با تیں بیکہ کرفر آن پر معرض ہوئے تھے۔ اس لیے حصرت کی علیدالسلام کا ذکر درمیان شی آگیا تھا۔

الاس اور چزیں می مراد کے ایس میں اور چزیں می مراد کی مراد کی اس سے اور چزیں می مراد کی مراد کی مراد کی مراد کی ایس سے اور چزیں می مراد کی مرا

ں میں ہیں۔ جواب: محرحضرت سے طبیدالسلام کومرخ بنانے سے اٹکارٹین کیا گیا۔اس لئے میں جائز ہوگا کہ اس آ بہت سے حیات سے طبیدالسلام پر دلیل قائم کریں۔

. ۱۲۷ ..... يهال علم ذكورب علم فدكودنين تو حضرت من عليه السلام علامت قيامت كيير مول ميم؟

جواب: "الدوِّمذن" كي جُكد الدوِّمذن" تائدى طور برمرز الأصليم رقب إير اور يهال دومرى قرأت مل كافظ من منطورتين كرت - بيكال جدائصا في من اسبطا لمساعة سي مراديب كداّب كا وجووزول كوفت قيام قيامت كى ايك پنند دليل بوكى اورمجبورا منكرين قيامت كويتين كرنا باير سے گا- ۱۲۸..... "'اذ کففت بنی اسرائیل عنك "ش ندگورے کریہودی آپ کو موت تک ٹیس پیچا سکے۔

جواب: بدخیال معنی ہے۔ کوئی اسلامی توریاس کی تاکیڈیس کرتی۔ بلکہ اسلام میں بید شکور ہے کہ گو میرودیوں نے ایڈ ارسانی کی میرواقد صلیب میں میروی ایڈ ارسانی سے بالکل روک

ندلور ہے کدانو پہنوا ہی اسے ایڈ ارسان فی سرواقد صلیب میں بیود کیا ایڈ ارسان سے بانص رواب وسیعے گئے تئے۔'' مساقتلوہ و ملصلہوہ '' کا مظہوم گئی ہی ہے۔ ہیں جمور کم بیون کہتے تئے کسک تا ارب قبضے میں آگئے تئے۔اس کا جماب دیا گیا کہ نظاط ہے وہ قبضہ میں کہیں آگئے تئے۔ میہود آئینہ میں آیا تھا جس کوئی بھوکر ارزالاتھا۔

194 ..... بخاری کی صدیث کیدف اختیا اذا ندل عیسی ابن مدیم فیکم " مصلفاً افغان مدیم فیکم " مصلفاً افغان میسان این مدیم فیکم " مصلفاً افغان البت و بال بخوال خاری المستاری میسان البت و بالدین و با میسان المستاری کی به بخواس میسان م

جواب: (کرزایس اس ۲۹۸ شرور کر ۲۲۸ شرور کی کرد. "عدن ابد عبدالله مدفوعا ینزل عیسی ابن مردم من السماء علی جبل افیق اماماها دیدا و حکما عداد لا عیلیه بردنس له من بوع الخلق اصلت سبط الشعر بیده حدید "اورید روایتی تیج میناور کردم شرمی می اسماء کا لفظ مریخا موجود بدام بخاری کی تمام روایتی تیج مخاری می شخصرتین این کی تین کردن ش آن با نقط ارسی می می این که بین به افزار کا یک بین که بین به افزار که بین که بین به افزار که بین که بین به بین به بین که بین به بین که بین به بین که بین که بین که بین به بین که بین به بین که بین به بین که بین که بین به بین که بین که بین به بین که بین که

اتے گا؟ ؟ الفظ دجال وغيرہ كے لئے بھى آيا ہے كيا وہ بھى آسان سے اتھے؟

جواب: جس محض کے بارب بیں آدئی اور رفع الی السماء کا بیٹیا آ چکا ہے۔ اس کے بارے میں نزول کا لفظ من السما ، می مراد ب اور بیزول می السماء اسلام میں ایسا مشہور ہے جیسا کسم زائیوں کے زدیک ''لوکان موسسی و بمیسی حییین'' کی حدیث مشہور ہے۔ کسم زائیوں کے زدیک ''لوکان موسسی و بمیسی حییین'' کی حدیث مشہور ہے۔

۳۱..... سیخ کے بارے میں ٹرورج، بعت اور نزول تین لفظ ہیں اور موضع نزول میں بھی اختلاف ہے۔ جواب: کچھ ہو محرقا دیان کو مؤتم زول ٹھی بتایا گیا اور نہ بی زول سے مراوقو لدیا گیا ہے۔ بالفرض اگر بیزل شیخی کا تر جر بیزلد تھا کہا جائے و دوجہ سے خاط ہو گا۔ اقل سے کرقو لدا نسانی کے لئے زول میں اسماء استعمال تیس ہوا۔ دوم ہے کہ شیخی خاسیہ السلام شیخ کے وقت دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کا ندھوں پر رکھ کرا تر سے گا۔ دراما مہدی کے چھیے نماز اوار کر میں گے اور ان کے ہاتھ میں غیز و ہوگا۔ سر برقو بی ہوگ بیشانی کے بال چھڑ تھے ہوں کے۔ کیا مرز اتا و یائی تھی کے وقت پیدا ہوتے میں نماز تھی مل شرکے ہوئے تھے۔ کیا آپ کے سر برلی چوڑی کوئی تو ہی تھی جمی کا آپ کے ہاتھ میں غیز و بھی تھا؛ کیا آپ کی پیدائش کرتھ کیٹر میل اور ان کے موقعہ برجونی تھی؟ کیا

جماب: کیوں شخ ایم رکو یو تھی بدنام کیا ہے۔ جب کہ باربار تو حات میں زول می بجم عضری لکھ بھتے ہیں۔ بقول فقید مرزا قادیاتی کی جمیرہ دوسرے حل سے پیدا ہوئی تھی۔
مطلب کے لئے دوحملوں سے پیدا ہونے والوں کو تھی قوام (چیزا) لکھ دیا ہے۔ خالباً شخ اسم سے
ماملی کی تولد میں تو ام تکھا ہوگا محر مرزا تول نے تھی کا تولد بنالیا ہے۔ یہ خوب دجالیت
ہے۔ بہرحال مرزائی یہ بتا تمیں کہ کیا مرزا تادیاتی پیدا ہوئے تی مہدی، مجدد علی اور انسل
المسلمین بن مجے تے جا دادم مرگ بیا مرحقتر ہا ہے کہ آپ کیا سے کیا بنا جا جے تھے۔ آگر میزل کا
ترجہ ردید علی الدسید سے والمعدورة "کیا جائے کو کی کم لی محاورہ فیش کرنا ہوگا۔

سساا..... "واحدا مكم" كاعفق يمنى يربة واكرزول بمراوزول من المساء مولال زم آتا بكام مهدى محى آسان سازل مول عمد

جواب: بیجلہ عالیہ ہے۔ ''وامکہ ''اور' فیامکہ ''جلیزال پوطف ہے۔ جن کا مطلب محد بین کے زدیک ہے ہے کہ زدل کی کے وقت امام السلمین حقرت مہدی طیبالسلام پہلے موجود ہوں گے اوران کے بعد حضرت کی امام اسلمین بن چائے گئے۔'' اسامہ ''میتراء ہے۔'' ہنکہ ''خرب اگر'' وہدو امامکم '' بنایا جائے'' منکم'' کی خرورت ٹیس دبتی۔ کیونکہ'' اسامہ کم '' کی اضافت ٹی جی جگم کا کام دیتی ہے۔ اس کئے جو پچومرز ائیوں نے ججا ہے فلط ہے۔ ۱۳۳۴..... حاتم سے مراد تی ہوتا ہے اور قارون سے مراد بالدارای طرح نزول عمینی سے مراد شکل عمین امراد ہوگا۔

جماب: حقیقت دنباز کی این موقعه پریج بین مرحم جم جاریان اوراجها گااسلام است موجس جگرفتار اوراجها گااسلام است حقیقت دولاز این این موجس جگرفتار اوراجها گااسلام که بین موجود که بین کار بین موجود که بین که بین

الماس المسلان سدن من عبله مل مواقعه عامت بريومتابه بالمبودكيات المراحدة ال

جواب: اگریکی بات ہے تو ' زید اسد ' عمی زید کی دم می حال کرنی ہے کی اور اس کو مفرس می کہنا پڑے گا ۔ کینکہ اسی تشییہ مواسے اشواک نے الوعید سے میجی فہیں ہو مکتی۔ ورندھا م تشیید انتیات کے علاوہ مواکرتی ہے اور مثیل می مجی انتیات کے سے خالی موگا۔

۱۳۹ ..... "فانزل فاقتله "كن البيف الناصعود عدوايت كا بالكاراوى ضعف ب- (تهذب البعد ببن المرائد) اوريقو المائن مسودكا بمضوعة كالفي كالوالم بيس ب

جواب: اگریروایت ضیف ہے ووہری روایات کے چکو موافق ہے۔ اس لئے معتر ہوگی اور بیقول این سعودہ فیش ہوسکا۔ کیدکائن سعود نے حضرت کا عیدالسلام ہے شب معرائ عمل پیشل سنا اس لئے یہ مانا پڑتا ہے کہ حضو ملک ہے ہے تک کریدوں آپ نے کیا تھا اور یہ مدیث مرفرع ہے۔

۱۳۷ ...... ''فید فن معی فی قبری (ابن نوری)'' بیرطدیث دومرکی کمآلیل شی نیرکوئیس ہے۔

ش ند کورنگیں ہے۔ جواب: مشکلو ہیں فدکور ہاور طاعلی قاری نے اپنی شرح میں اس کی تشوس کی ہے

كةبرس مرادمقبره ب\_

۱۳۸ ..... يه مديث معزت ما رئية كول كي خلاف ب كديس ني تين جا مدريكيم تع كديم كر داخل بوك إيل جن سم راد صوحتاته الدينيس بي -

۱۳۹..... پیداری اگر پی گانو مسرت پیال فن کیاجاؤل۔

ہ کارن یا ہاں۔ جواب: اس مدیث کے فیصلہ پری تو معفرت عائشٹرنے اجازت دکی تھی۔ ۱۳۰۰۔۔۔۔۔ تو پھر حضور کے فن پریکزل اختیاف مواقعا؟

جواب: اس وقت ہے بہلے حضرت عائشہ کا فیصلہ معلوم نہ تھا اور حدیث الاقمار کے بعد حضوط کا لئے نے فیصلہ کرارو یا محمل کا اور اس حدیث الاقمار کوئز کر کیا گیا۔ بعد حضوط کا لئے اور کا محملہ کا معالی کا اس کا معالیہ کا اس کا معالیہ کا معالیہ کا معالیہ کی معالیہ کی معالیہ

۱۳۱...... '' فاقوم بین ابی بکرُّ وعمرٌ'''ےمعلوم ہوتا ہے کہ *معرَّت کی علیہ* اسلام دہال دُن شہوب گے۔

ے از میں کے کیونکہ یوں وارد ہے" کینزلن طائعة من اُمتی ارضا یقال لھابھوۃ" جواب: الی ال دش کا لنظ یہ ان ٹیس اورائی کا لنظ می کا منتقتی ہے۔ جس کا مطلب یہ

ے کہ:''پنزل من السعاء الی الارض'' ۱۳۳۰۔۔۔۔۔ بی۔اے ایک ڈگری موجود ہے۔اگرکوئی ڈین لڑکا مرجائے تو کہ سکتے ہیں کہ اگر دوز تدور بہتا تو بی۔اے پاس ہوجا تا۔ای طرح بیرمدے بھی ہے کہ جوافظ خاتم المیمین کے ہودار دہوئی ہے کہ:''لوعائق ابر احدم لمکان نبیا صدیقا (رواہ ابن ماجہ قال شہاب الخفاجی ع۲ ص۲۰) لاکلام فی صحتہ'' جواب: پہلے گذر چکا ہے کہ بید حدیث نبولی ٹیل ہے۔ اگری ہا تھ آل کی اسحائی آول ہاوروہ گل ایون کر۔ الو کسان بعدی نبی لعاش ابو اهیم "محرت مین اُر عُدر ہے مگر نبعت دلی کیا استحق مدیقہ

الله التسبيح المتحرافيين كامتح أحيث زينة الانبياء، مصدق الانبياء "اور "أخرالانبياء التشريعيين"

جواب: "لا خبى بعدى"كافرمان وبتكرتابكة ب"آخر الانبيا، بعثة وزهاناً"بين اللي تحريق البياء مراد ليناظاف ملمات اسلام ي-

ورهاما این - ارائے حرص ایم دراویل طاف سمات اسلام ہے -۱۳۶ سس خاتم المبنین عمل آل استفراتی کی بیٹے میسے میسے میسے کے مقالون النبیین "میس استفراتی میں موا۔

استیفرافی "به ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان است ایمان ای غرب پر مهرکردی به کدا می بیده من می میدان امام کنزول کا فردی به می بیشت پهله موهنگ می کیا مرزا قادیانی می میدام موهن موجع شده در دو امثال دی زینتی و مصدودی اخد ۱۲۵ سال ۱۲۵ سال ۱۲۸ سا

اخسان المنطقة المنطق

 ۳۸ ...... حضرت علیه السلام نے حضرت عمیان کو خاتم المهاجرین کها ہے اور حضرت علی کو خاتم الاولیاء اور خود حضوقت کے خاتم الاغیماء نہیں۔ واقعات نے ٹابت کیا ہے کداس جگہ جمرت مکہ م اور سے اور ولا بیت بلا واسطال کا طرح نوت تشریعیہ۔

جواب: خاتم المهاج بين كا جواب مغالطات ش ديكور خاتم الاوليا و كل دوايت تشير صافى كى ہے۔ جس سے شيعد كرزو يك دلايت سے مراد ظافت ہے اور خاتم الانجا و كامفهوم اسلام شي تخريق اور فير تشريق دونو كوشال كرديا مجاہے۔

۱۳۹ ..... حضور کا کا مردخ کها گیا ہے۔ اس کے کی جائد کے کا مظہر ہوں گے۔ جواب: چاند کوسورخ کا مظہر ٹین کہا جاتہ تام کا کات دو تی عاصل کر دی ہے۔ کیا سب کو مظہر قرار دے کرسورخ کہا جائے گا؟ خور کروتو ای دلیل سے مرزا قادیا تی کی نبوت باطل مشہر تی ہے۔

۱۵۰ "كمها صليت على ابراهيم "شراشاره بكراك ابرايم مى أبراه ميم كراك ابرايم مى أبرت كراك المراكبة من المراكبة ال

پرسی اودن کیدن پر است ہے۔ جواب : برد کس افکر افطاب دوردو دراام جاری ارکینے سے بیر مطلب تبیل ہے کہ ہم وعاء کرتے ہیں کہ یا الفتر آل جمہ میں تی مبعوث کیا کر کیا نبوت کی سے تق شن دھا مرئے سے حاصل ہوتی ہے۔ مرز آقا دیائی کی نبوت چھاکتے خاتمان میں تھی۔ کیا چھائی تھی آئی اس رسول تھے؟ اس کئے بدد کس صرف مرید دل بردی اثر وال تھی ہے۔ درند غیرجا نبداد کے زوید حکیجات سے بردے کرٹیس ہے۔ کہا خضب ہے کہ صریح تھم نبوی الا تمی بعدی کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور وہ مجی

الها...... حضومات کی وقت محیل دین تمی مرد اقادیانی سے عبد میں محیل اشاعت تمی۔

جواب: متحیل اشاعت اسلام کا دھوئی غلط ہے۔ ہاں اگر تنظیر اللی اسلام کی اشاعت مراد ہے تو ہم مجی تعلیم کرتے ہیں محیل اشاعت کیا خاک ہوئی۔ مرز اقادیائی کے بعد جرشن ش مرزائی سینے جاتے ہیں تو کان سے کاز کر کر لاک ہے جاتے ہیں۔ کائل شیم جاتے ہیں تو گل کیے جاتے ہیں۔ کیا ای کا نام غلب ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو باب ولائل حیا تا آئی زیر آ بت "حوالذی ارسل رسولہ" ۱۵۲ ..... "مصدقالما بین یدّی من التورایة و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسعه "عمل اورات کی اهر این کرتے ہوئے معزت می علیالرام نے محرکی العربی کی ہے اور مرزا قادیاتی کی جارت دی ہے۔

جواب: مرزا قادیانی نے خود سلیم کیا ہے مضوع ﷺ کی بٹارت انجیل میں موجود ہے۔ ویکھو بحث مظاطات۔ بیدامت عجیب ہے کہا ہے جی کی می محذیب کی ہے۔ کیا تعدیق اور بٹارت کا مفہوم ایک ہوتا ہے؟ اگر نیمی تو حضوع ﷺ کی بٹارت حضرت مج علیہ الملام نے نیمی دی۔

۱۵۳ منام مرتفعی و غیره نام یتی است می شام قادر، غلام مرتفعی وغیره نام یتیداس کئے اسم علم امتیازی طور پراحمدی تعالور غلام کالمقاشترک تھا جواسم علم میں واضل دہیں ہے۔

جماب: چھرتو بہتا ہے تاہے کہ جس خاندان میں بیتام ہوں۔ عبدالرحمٰن، عبداللہ اور عبدالرحم۔ ووسب خدائی دوئ کی سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اصلی نام اللہ، رحمٰن اور جم ہیں اور عبد کا لفظ فالتو ہے۔

۱۵۳ الله الله من الله معتقدا من بعدهم موسى (اعداف) "مل فركور بكر حفرت لوح عليه السلام اور مودعليه السلام اورصالح عليه السلام ك بعدموي عليه السلام كويميها تقاا ورورميان شمن معفرت ابراهيم عليه السلام كاذكر تين ب

جواب: "من بعدى اسمه احمد "مي بعدي تعمل باوراس خيال كي ترديد معمل باوراس خيال كي ترديد معمل باوراس خيال كي ترديد مخدوستان في المراح كي بعد مخدوستان المراح كي بعد مخدوستان كامي المراح كي المد مخدوستان كامي المراح كي المدرقا-

۱۵۵ ..... "لما جاه هم" من التي بمعني مضارع ب\_

جواب: اس مجگه اینی جگه پراستهال ہے کیونکہ حضائی کے آنے پر بی لوگوں نے آپ کوسا تر اور قرآن کو تحریمین کہا ہے اور سرزا قاریانی کو لوگوں نے دجال، مفتری، کذا ہے یا مراقی کہاہے اور شعروشا فری کے دوسے فلط گوشعرور بذی اور فلط ٹو کس کا فطاب دیا ہے۔

۱۵۷.... ''آخویس منهم لشا پلحقوا بهم''کاعطف اگرایمین پریوتاتو مرزانی مرادیس اوداگردمولانپریونوم زا تا دیانی اوراً پ کی اولا مرادیوئی۔

جواب: پہلاعظف درست ہے اور آخرین سے مراد محابہ کے بعد کے مسلمان ہیں۔ ورنہ بیرمطلب ہوگا کہ بعث اوّل اسمین میں ہوئی ہے اور بعث جائیم مراکب کو کی ہے اور ورمیانی تیره سوسال فتر قاکا زباند تھا۔ اس کی پوری بحث نبوت مرزا بھی گفر دیگل ہے اور دومرا عطف ورست نجیس ہے۔ ورنداز ام آتا ہے کہ مرزا قادیائی کا سارا خاندان مدگی رسالات ہواور یہ فہیں ہوسکا کہ کہ بھترہ تو این میں مرزا قادیائی تیق بات بھا سے اٹن افراد ٹی ندینیں۔ کیونکہ بعث کا لفظا ایک فقرہ میں ٹی اور فیرٹی کے لئے ایک جگہاستعمال ہوا قرین قیاس ندہ ہوگا۔ اس لئے ممکن ہے کہ مرزا تھودو بھی مرزائی ٹی ہی بات چھوں اور جب تک پہلسلہ چھا جائے گا۔ ٹی در ٹی بی پیدا ہوئے جائیں گے۔ شاید میں وجہ ہو کہ مرزا تھود نے شریعت اتھر بیسٹی تھم و تنیخ شروع کر دی ہے اور اسپنے آپ کے طاف چانا شروع کر دیا ہے۔ اس نظریہ ہے کہ اسلام سے دشمبرداد ہوجا تیں اور اعتراف کریس کی راسلام کے مسلمات ان کے ہاں غلط ہیں۔

۱۹۵۰ سست ''کسنت م خیس امةِ ''عما امت محریری اگربهترین کالقب دیا گیا ہے تو خروری ہے کدان کوانوا م بوت بھی ویاجائے۔ ووند پیخول بن جائے گا۔

جواب: کو ل توبیہ کہ تیرہ سوسال تک بدانعام بندرہا ہے۔ اگر کھلا ہے تو مرف چٹائی خاندان کے لئے! کیا دوسرے لوگ امت مجھ بیدنہ تھے۔ اس تجویز کے مطابق تو کھر کھر نی پیدا ہونا چاہے تھا۔ درندوہ امت میں داخل ندر ہیں گے۔

١٥٨ ..... امت جماعت كانام ب- برايك كي ني بوسكاب-

جواب: تم برایک فی بوناشلیم کرواس کا علائ "کسان ابد اهیم امة "سے بو جائے گا-

جواب: اگر مساند معدابین ایجاتو مرزائیل گونبائش می کدنید تهائیکا سلد چلاتے کرآیت میں گذشتا نیا ما او کرے جس قدراشیں جاہ ہونگی ہیں۔ اس کی جدید تھی کدانیوں نے پیٹیروں کی نافر مائی کی تھی میٹون کا تھا است کے استعمال کی ہی دعاء نہیں کی کیونکہ آپ رقد العالمین نے۔ امادیت کی دو سے ہلاکت عامدات تھے ہیے کے بند ہے۔ اس کئے بڑوی اکا لیف سے کوئی ہرئ نیس ہے۔ اگر آیت فدورہ کو امت تھے ہیے رمجی منطبق کیا جائے تو عذاب سے مراد نفر بید الم سابقہ عذاب عام ہوگا۔ جس سے قوم کا کوئی فردگی زعرہ تہ رہے ادرایا عذاب ایک تک ٹیس آیا کہ چھائی تھی نیوت کے مقارط بات ہوگئی۔ ۱۹۰ است "فصن كان على بينة ويتلوه شاهد منه (هود) "من مرزاقادياني وشاهد منه (هود) "من

الا السبب منوع الله كومن كها كها ب- اس لئے مرزا قادیانی آپ كے بعد آئے۔ جواب: تقلیم كے دومفول آتے ہیں۔ پہلا مقدم الزمان موتا ہے اور دومرا مؤخرالزمان - اس لئے صفوع اللہ می آخرالزمان می اور مقلے ہیں اور پیلنظ مقدم الزمان كے لئے فہمیں آتا - (دیکھو تنی الارب)

۱۲۲ ..... (مگزة إب أخن) ثم بك: "تكون النبوة فيكم ثم يرفعها الله ثم تكون ملكا وجبرية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة "

جواب: ال صدیث نے رفع نبوت کا فیصلہ کردیا ہے۔ پاتی خلافت کا ذکر ہے کہ جس میں نبوت کا ثبوت نبیں ملا]۔

۱۲۳ ..... "واشوقا الى اخوانى الذين يأتون من بعدى (الحديث)" (ديكوانمان)كالم منزم بماكريم بهن بهائي ۱۲۰۰)

جواب: بیرمدیث موضوعات صوفیدش سے ہاور بغیراسناد کے فرکور ہوئی ہاور بیٹابت ہو چکا ہے کداس مقام پر کلام صوفیاء کا اعتبار ٹیس ہے۔ کیونکہ جوصوفی انتہاء تک بیٹیم بھی میں وہ بقول مجدوصا حب ذرہ مجرشر بیت کے خلاف نہیں ہیں اور جوستقیم الحال نہیں ہیں۔ان کے کلام کا مقبار نہیں ہے۔ دیکھ و باب مجئیر مرزا۔

۱۵۵ ...... مفتری قرآن شریف کے روے ناکام، مفنوب علیہ ولیل، معذب، ملون، تارک اسلام، مفلوب مقلوع الوتین اور ۲۳سال کے اندر ہلاک ہو جاتا ہے۔ گر مرزاقاد بائی میں بیا تیم تیم بائی جا تھی۔

جواب: بدیا تھی مرز ا تا دیائی شدم وجود تھیں۔ انہام بھی ناکام بحر فضر آت میں مضنوب علیے، مقابلہ میں ذکیل اور مغلوب بتاری سے معذب اپنے مندسے ملحون ، ترمیم اسلام سے تارک سلام اور اعلان نیوت کر کے مقطوع اوقتی ہوئے۔

۲۷ اسس ابتدائی عمر کا بےلوت ہونا ،البی نصرت کا شال حال ہونا۔ روز افز ول ترقی اور خانفین کی کی البی قانون کے مطابق مرز اقادیائی کی صداقت کا نشان ہے۔

جواب: مرزائيول کی تعظیم طالعد کرنے ہے معلیم ہوسکتا ہے کہ در دھیت ان کی تمن شریعت بات کی تعلق میں اور بعد میں مرزا قادیاتی نے ابتدائی تعلیم کی ورخی اور بعد میں میں مرزا قادیاتی نے ابتدائی تعلیم کیو درخی اور بعد میں کیے در درخی سر مرسور اور باتی کو افضال الرطین موایا جا ہے اور پیشائی خاندان کا چین کی مسائل میں فلطی کر کیا تعالی اور میں کس مرزا قادیاتی محروف کی مسائل میں فلطی کر کیا قادار اس کے افکارے اسلام میں کی فرق تیس برنا اور بیا کی جوان اقلام کی جوان قادیاتی کی جوان قادیاتی جوان کی جوان کی جوان کی خوان کی جوان کی میں مرزات کی ہوئی ہے کہ میں کہ میں کہ میں میں موجود ہیں اور میں کا میں کے بیان کا میں میں ہو جود ہیں اور میں کا میان کی جوان سے میں ہو جود ہیں اور می خوان میں میں ہو جود ہیں اور میانی غرب سے میں دور شریعت کی خوان سے مطلح ہیں۔ ورند تھیت تنظر جوان کے میان کا ہو اس کے میں اس اس کی میں اس کی میں اس کی میں کی جوان کے در کیا ہو کہا ہے۔ اس کے قرب ان اس کی میں اس کی میں کی کوئی کی اسلامی کام میں کی چھوڑتے ہور سے اس کی کی دول سے میلی کیا ہو کہائی خوان ہور کیا ہور کیا جوان کی میں کی میان کہائے کی جوان کی درجان کی می میں کی میں کیا ہور کیا گیا گئی کے در در اس کی اس کی کام میں کی دول سے میکوئی اسائی کام تمیں کی جوان درجان کیا ہے۔

142۔۔۔۔۔ مرزا تاویانی وعدہ کے سچے، مجوب الخلائق، زشن وآسان سے نشانات پانے والے، پیشین گوئیوں میں پورااتر نے والے تھے اور بھی معیار معداقت بطور مدینے کے مقررے۔ جواب: تخافین کے زو مک کا ذب الوعد ہے۔ آن تک آن کی بمتنی فیرموت پر بڑار روپیہ انعام کا دعدہ دے کر کرے ہوئے ہیں۔ مولوی تھے۔ حسین صاحب بٹالوی بڑے مدات تھے۔ آخر کمذیب بن گئے۔ لوگوں نے دجال، مفتر کا ادر مراتی کہا۔ پیٹیس کوئیوں کا حال مرزا قادیاتی کے ذہبی مقابلے بش معلوم ہو چکا ہے۔ نٹانات آ مائی کی گئی کمل گئی ہے اور بیا مراب تک مشتبہ ہے کہیٹین کوئیوں کے بی کی کرنے میں مرف الہام لیجی کام مرتا تھا یا کوئی اندرونی ڈرائی بھی تھے۔ بھول فیصے شملہ کے پہاڑ آپ کی تائید میں تھے۔ جس سے شیخ بھالہ تلہورزلاز ل، یا تمہور

۱۹۸..... '' بسیار دوردگوپال تیری مهما گیتا شد مجی ہے۔'' اس الہام شی مرز ا تا دیائی کو ہندووں کے لئے کرتن بنایا گیا ہے اور گیتا شی کرتن کا قول ہے کہ: '' بیا بیا ہی و ہرمیے گانز بہوتی بہارت ایمیت دہائم و ہرمیے آدائم نم مرجا تھے'' جب بے دفی کا ذور ہوتا ہے تو شی تنم لیتا ہوں کیکٹی پوراں متر جمہ ہردیال شی ہے کدا جمہ نے محبت سے کہا کدا سے الوط ہے اس مجکہ ہم اشعان کریں گے۔

جواب: اسلام نے پٹیس بتایا کرتے موٹو کرٹن می موگا اور قائع کو بروز مجھے گایا اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کئے بیر عمدہ مرزا قاویانی کوئی مبارک رہے تو بہتر ہے۔ ورشدا سلام اسکی آلودگیوں سے پاک ہے۔

آ لود گیوں ہے پاک ہے۔ ۱۹۹۔۔۔۔۔ کلیک میں بھوان کی کا کلکی ادار لکھا ہے جوالی براسمن کے مرستعبل

ش بيدا موكا اوريش كهلائ كارتب يداملام كرے كا اور فير تفسيادوں كے لڑے كار راج اس كراست مرجاكي كراوم وا آورانى كالهام ب كد " يفوج الصدور الى القبود" (محوج برووور)

جماب: ال قرير سے خلام احمدقاد يائى، خلام مرتفنى اور قاديان مراد لينا كمال بدديا تى هيد آريد قواسئيس مائين محريدين بلائيم مهمان بنته بين - جناب اگرادهر چلے جاتے تو اسلام كورة بين آجاتا۔

• كا..... جَمْ ما كَى كال شِي الْمَعا عِيدَ مِن الْمَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الْمَدَّ عِلَى الْمَدَّ عَلَى الْمَدَّ اللَّه عَلَى المَدْتَظُرِيَةِ اللَّهِ عَلَى الْمُدَّتِظُرِيَةً السَّاءِ فَي المَدْتَظُرِيّة نسسا فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ جواب: مرزا قادیانی پہلے کرش تھے اور جنید جگت بے اور کبیر کی طرح اسلام سے .

ری سود. جواب: مجلت کیررسالد (خاخ م ۱۹۸) ش کفتے بین کرم کی نبات جیس مورک دومرے جنم ش ست کر دکا آئید بیش کرے گاتی نبات پائے گائی م سام کی گودمی ش نا تک کا قول ہے کہ دوہ ۱۵ سامال بعد کی شہید کے گھر پیدا ہوگا تو پیش منظور و سے نبات پائے گا۔ اس نے گا ناخ عبور کر لئے بین مرف ایک جنم باتی روائیا ہے تو مرشد کا ل اس کو تی وے گا۔ وحرکز خد ش کلھاے کہ: "مدا حد اتنی روائیا ہیدند "مجما تھا انسان ندتھ اعلیت ہوا کہا کہ مسلمان ند

تی مسلح کل بن کراسلام کی آخریف کرتا تھا ٹھراس نے اسلام آبول ٹیس کیا تھا۔ اس طرح کے غیر مسلم ہزاروں کیتے ہیں۔ مسلم ہزاروں کیتے ہیں۔

۱۷۲...... کرش اور دام چند نبی تقیه ( تغییر دمیدی دست د برم وجاد کس ۸۰۰ محد قاسم نانوتی دمباهده بجهانید س ۲۲ اس کشتر مرز اقار پائی کرش بوکر شکی کافرند سبخه -

جواب: قرآن ٹریف میں موف ہیے کہ ''ان من امة الاخلافها نذید ''محر کرٹن وغیرہ کانام نیس ایا گیا اور جن فیشاریوں نے نام کے کرکٹن کو تھا یا ہے۔ انہوں نے قرآن کے ظاف کہا ہے۔ ورشر مرف احتال اور گمان سے کرٹن ٹی بین سکتا۔ جور صاحب می مرف اختاق کلتے ہیں کہ یہاں انہاء کے افوار نظر آتے ہیں موکسی کی تعیین ٹیس کرتے اور یہ نام ہے۔ ہے کہ ٹی کی لاٹس اس کے ذہیب کے مطابق تھیں جلائی جاتی۔ بلکہ وٹن ہوتی ہے۔ اس لیے ام آسانی ہے کہ بیکتے ہیں کہ یہ دونوں ٹی شدھے۔

ساء..... امحاب كمف كي بثريال يورپ بنج محل ايس-م مرد في مرد في ايس مرد في ايس مرد ايسان ميس

جواب: ۱۸۵۵م می مثن یا وقد و کاشخر کانل اور دو ک کے درمیان صدیمدی کرتے گیا تھا تو ۱۹۰۰ افٹ کی بڑھائی برحشت پائیراد دیا جا دیا ٹس پھچا اور وہال سے بدخشان میرندو فیرو عبور کرتے ہوئے چارشنبہ تھی محملة و آئم وحشت علی انجاری میڈینگل یا وقد معد چند وقعاء کے موضع سرگان محمد بہال سادات بخار اقتر بیا تھی محمر آ بادیجے۔ دیکھا تو شال و مغرب کو ایک سلسلہ کو و دوشل تک جانا تھا۔ جس کا ارتفاع رشت پا بھر ہے ۱۹۰۰ فٹ بولگا۔ ایک چوالی اصحاب کہف کا خار تھا۔ موم بق کے کروں گزشک جم سیدھے گئے۔ وہ گز دائم کی طبح پھر کئڑی کی بیر حمی سے ایم کئڑی کی بیر حمی سوتے ہوئے کا بیاں میں بیر شکل چڑھے۔ آئے چھل کرائیک بچروہ گزر مراق ربحا۔ جہاں سامتے تھی شان جو آئے ہی کہ کہ ایک بیری کرائیس کے جونب کی طرق بھا کہ ایک بیری کہ کہ اس کا دور باز محل کو ایس کے بیری کری گئے اس کا خوال طرح دیکھی تھی ہم اور اسالہ کی محل اور دیکھی نے اس محل مرح دیکھی تھی ہم ہوا تھا۔ بیریان ان دو اس مات آل افراد بہاد کیو تھی کی نے اس محل مورت میں منت بھی تھی ہم ہوا تھا۔ بام دیا کو تھی میں منت بھی ہیں۔ کیونکہ اس کا طول مورت میں منت بھی تھی ہم ہوا تھا۔ بام دیا کو تھی ہوئی اپنے جاتا ہے کہ جے سینگ ۵ کا خوال وہ دیکھی میں منت بھی میں کیونکہ اس کا طول کو بھی کہا داور کر بھی دیکھی کہتے ہیں۔ پھی اور گئے کے برابر ہوتا ہے۔ اسے کو پچکا داور دیراد کس کہ بھی ہیں۔ پھی اور گئے کے برابر ہوتا ہے۔ اسے کو پچکا داور دیراد کس کہ بھی ہیں۔ پھی میں اس مارے سے جا مشکر کیاں موراد میں اور گئے تھی میں میں انہاں تھی میں۔ انہاں تھی میں اس مارے سے جا مشکر ہے۔

' مرزا تادیانی ازالہ میں تکھتے ہیں کہ ہم بے مرشد ہیں۔ گرہم نابت کرتے ہیں کہ مندوجہ ذیل ہنتیاں مفروراً پ کے لئے فین رسال تھیں۔

السلمة الكذاب قبيله بن حنيفه كانبي

صنوعا الله عند وخواست کی کی کینوت عمی شریک کرلیں او آپ نے مستر دکیا تھا۔ اس نے زنا اور شراب طلال کردی تھی۔ صنرت الایکڑی طلافت عمی ایک لا کھی جمعیت میں خالد بن ولید کی گزائی عمی و حق کے ہاتھ سے مارا عملیا۔ اس نے فرقان اوّل اور فرقان طافی اپنے مریدوں عمی شائع کئے تھے۔

مریدوں میں تتاہ ہے تھے۔ ۲.....اسو دعنسی بن کعب سبسن عوف

محتین دفیقش اس کے دزیر تھے۔ کثرت شراب فوٹی کی وجہ سے ذواننمار کہلاتا تھا۔ صفور کی مرض موت سے چھیاہ پہلے دعو کا کیا تھا۔ آپ نے وفات سے پہلے پانچی روز اس کے قب کی خیر دی تھی۔ تو فیروز دیلی کے ہاتھ سے مارائکیا۔

٣....صافى بن صياد

اس کے متعلق د جال ہونے کا شبر تھا۔ اخبار بالغیب میں دسترس ریکھتا تھا۔ تگر آخیر میں مسلمان ہوگیا تھا۔ سم....طلحه بن خویلد

نماز سے بحدہ موقوف کر دیا تھا۔ هنوطاللہ نے ضرار بن از دوگی قیادت ہیں مسلمان میسے۔ اس کی قوم بنی اسد کو نگلست ہوئی۔ دوسری لڑائی میں غطفان بھی شامل ہوئے۔ مجر پھر فکلست کھا کرمسلمان ہوگیا۔

شمازیں چمر اور مشاءم پر میں بیٹھوائی تھیں اور خود نہوت ہے دستیں روپا تھا سے استعماد پیشم سے استعماد نمازیں چمر اور مشاءم پر میں بیٹھوائی تھیں اور خود نہوت ہے دستیر دار ہوگئی تھی۔ طلاقت معاویہ شما مسلمان میوکی اور ایسرو میں مقیم رو کر مری۔ اس پر سروین جند بٹ نے نماز جناز و پڑھائی۔

٢.....٢

واقد کر بلا کے بعد شعل ہی یزید ڈکارگوگیا تو پاٹ کی طاش میں ایک عربی کے پاس چھا گیا۔اس نے شاخت کر کے آل کر ڈالا اور مقار تقتی اہل بیت کی حمایت میں کھر اموگیا۔ چٹا نچہ اس نے تمام یزید یوں کو ہارڈالا۔ خولی قاتل میٹن کے کلاسے کلاسے کار سے کے ایک کوئی نے ایمن زیاد کا سرکاٹ کرمقار کے پاس مجتبی دیا۔ کجرمقار 17 میں مدگی نہرے، موکولل ہوا۔

ے....احمہ بن حسین کوفی ابوالطیب ۔

دی نیوت ہوا۔ یک کلب اس کے تابعدار سے۔ امیر تھ نے اس کو تید کرلیا اور اس کے ہاتھ پر اسلام تجول کیا۔ امیر صلب سیف الدولہ سے تھم سے اسماع میں مادا گیا۔ کیونکرا پے شعر میں اپنے آپ کو حضرت صالح علیہ السلام سے تنجیبید بتا تھا۔ بھول بعض مجیل جار ہا تھا تو کسک نے موقعہ پاکروار سیمین میں مادا ڈالا۔

٨.....٨

اس مدی نبوت نے بھر و میں مسلمانوں کوئل کیا۔ خلیفہ معتمد بااللہ کے ہاتھ سے ۲۲۷ میں گل بودادوراس کاسرشہروں میں گھرایا گیا۔ میں سیند سے کے اساس میں کی اساس کے اساس میں بیٹر کے مصل جنہ نہ ساتی

ين ن ادوانون ن مرجرون من مراوع عاد ٩.....ا بوالقاسم ليجي المعروف بذكروبيد بن شير دبية رمطى خوزستاني

اس نے کوب کے اکثر حصر پر تساط جھالیا تھا اور خلیفدا سلام کے لکٹرکو یار ہا فکلست دی تھی۔ دھن کو اپنا کعبہ تجویز کیا تھا۔ نمازیں معرف دور کو تھیں اور اس کے عہد میں بوسیوں نوروز بلنداد میں 27/4 وکرمائی تھی ۔ ترخیل خلیفہ تھی ہائند نے اسے پکڑ کر 27/4 میں کئی کیا۔ •ا....عیسیٰ بن مهر دیپقرمطی

ذكروبيكا يجازاد بهائى مرثر اورامير المؤمنين مهدى كهلاتا تفار مممكنى بالله خليفدني

اسے بھی آل کردیا۔

اا....سليمان قرمطي ابوالطاهر ٣١٢ ه شي مرض جدري ہے مراخدائي دعويٰ كرتا تھا كه شريف پر فج كے دنوں ميں چڑھائی کی اورستر ہزار حاجی ہارڈالے۔ پھر حجراسود کواینے دارالخلافہ حجر (بحرین) کو لے گیا اور

> دوسال تک حج بند ہو گیا اور حجرا سود ہائیس سال تک قرامطہ کے پاس ہی رہا۔ ١٢....ايوجعفرمحمه بن على سيعي

اس کا ندہب تھا کہ حق وباطل میں امتیاز کرنا جنت ہے اور امتیاز نہ کرنا دوزخ ہے۔ لکاح کی ضرورت نہیں۔ نماز ،روز ہ چھوڑ تا ہی عبادت ہے اور جس نے اپیے لفس پر حکومت کی وہی بادشاہ ہے۔انبیاء میں السلام نے احکام الی کہنچائے تو تقے مگر (معاذ اللہ ) ایما تداری سے کام نہ ليا تفارخليف رامني باللدني ٢٢٢ ه من اليقل كيار

١١٠٠٠٠٠ بني الباسطة باسنه صفائیاں کے پاس ایک گاؤں تھا۔ وہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات

وکھائے۔ابیب حوض تھااس میں ہاتھ ڈال کر درہم ودینار نکال کر دکھلاتا تھا۔ابوملی محمد بن جعفر حاکم ونت نے مقابلہ کیا تو پہاڑیں پناہ گزین ہو گیا اور وہاں کی فشکری نے موقعہ یا کراس کو مار ڈالا۔

۱۰۰۰۰۰استاذسیس بی خراسان

خلیفه منصور کے عبد میں ( \* 10 ھاکو ) مدگی نبوت ہوا، اوراڑ ائی میں اختم اور حازم دوسید سالاروں نے اسے گرفتار کرلیا۔اس کی امت ثین لا کھتھی۔ستر ہزار مارے گئے۔ یاتی جودہ بزار گرفآرہوئے۔صرف ایک سال میں اتی سرعت سے ترتی کی تھی۔

۱۵..... بنی نهاوند

نبوت کا دعویٰ کیا۔ قبیلہ بنی مواداس کے تابعدار بن مکے توجاریار بھی مقرر کئے ۔ مگر چند الام من بي خليف وقت المتظهر بالله في ١٩٩ هي التحلُّ كرد الا

١٢..... بني كاوه المعروف عطاء أتمقنع

کا وہ شہر میں اس نے خدائی دعویٰ کیا۔ بیت قامت اور بدصورت تھا۔اس کے سنبری

پرقسہ پہنے رہتا تھا۔ خلیفہ مہدی نے کرفمآر کرنا چاہا تو قلعہ بھی بٹاہ گزین ہوکر جوہر کی رسم ادا کی اور آگ جوا کرخود بمعدائل وعیال کو دیڑا اورا پٹی امت سے کہا کہ بش آسان پر جاتا ہوں جو چاہے میرے بمراہ آسکنا ہے۔

یرت را منابع ۱۵..... دم خراسانی عثان بن تھیک

پیا یک رئیس زادہ تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ شرحت اوم علیے السام کا بروز ہوں۔ پیشم بن معاویہ کو اپنا جرائیل مقرر کیا۔ خلیفہ معمور نے مقابلہ کیا تو اس کی امت نے قصر خلافت کا محاصرہ کرلیا۔ آخر حمین بن واکرہ نے ان کو فکست دی اور عثمان کو بمعہ حواریوں سکے کل کرڈالا۔

بیعتی نے تئاب الحاس والمسادی شر لکھا ہے کہ طبقہ درشد کے عبد میں ایک نے بروز نوح علیہ السلام کا دعویٰ کیا۔ کہا کہ میں بعث اقل میں ساڑھے نوسوسال گذار پیکا موں۔ ایمی پچاس سال باتی گذارنے آیا ہوں طبیعہ نے اسے صلیب دیا تو کمی ظریف نے دیکھ کرکھا کہ لوح کم کشی تو فوٹ کی کمرستول ایمی باتی ہے سمی برآ ہے سوار ہیں۔

.....

خلیفہ مامون کے عہد میں ایک نے نبوت کا دمونی کیا۔ حاجب خلیفہ (باذی گاؤ) نے پوچھا کہ صداقت کا نشان بتا توقیوں بکواس کی کہا تی مال لا دائمجی بچہ جنا وں گا تو اس نے کہا کہ کیا تہماری اپنی مائ نیس ہے؟ تو بھرائے تھی کیا گیا۔

۲۰.... جبيته السودان

ا فریند شمالی مورت نے نبوت کا دمی کا کیا۔ گرکوگل نے بی اس کا کچوم لکال دیا۔ ایک اورنے دمی کا کر:''لا نبسی بعدی ''یش آ دمیول کی نبوت منتقع ہے۔ عورت ٹی ہومتی ہے۔

۲.....لا نبي

کسی نے نبوت کا دگوگا کیا اور اپنانا مرا رکھا۔''لا نبیسی بسعندی ''پڑھ کرکہا کہ صفوطی نے فرمایا تھا کہ بیرے بعد ایک ہی ہوگا جس کا نام لاہے۔

۲۲.....عبیدالله مهدی افریقی

۲۹۲ میں پیدا ہوا اور ۲۲ سال گذار کر مرا۔

(اين الحير٩٠)

٢٣ ..... حسن بن صباح

اس نے اپنی جنت بنائی۔امت کا نام فدائی رکھا کہا، کہ ستی نوح علیدالسلام غرق نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ ۹۱۸ ھیں ۳۵ سال کے بعد مرا۔

۳۲....عبدالمؤمن افريقي

٣٠٠ه پيس٢٣ سال يعمريا كرمرار

۲۵....عبدالله بن تومرت

مېدى بن كرمسلمانو ل سے نبرد آ ز ماہوا بيس سال حكومت كى اور ٢٥ سال تبليغ كى \_

٢٧....الحاكم بامرالله المصري

نے خدائی دعویٰ کیا۔لوگوں ہے بحدہ کرایا نئ شریعت گھڑی اور حلال وحرام کی نئی صد بندی کی اور۲۵ سال تک تبلیغ کرتار ہا۔ (ایناشیر۹)

21.....ميرمحمد حسين دمشقى المعروف بفرمود

عالمكيرك زماندمين لامورآ بااورالهام كے زورے طلوع وغروب اور دوپېر كوبحى نماز یز چنے کا حکم دیا۔امت کا نام فرمودی رکھا۔فرخ سیر کے عہد میں دیلی چلا گیا۔محد شاہ کے زمانہ میں ( دیکھوسیرالمتاخرین ج میں ۴۳۰) و ہیں مرا۔

۲۸..... بوزنی

غليفه معتد بالله كوزمانه يل قفار بهت مدت زنده رمااور ٢٥ مل قل جوار

۲۹....۲۹

کہیں سے سندھ میں آیا اور مرزا قادیانی کی طرح مبدی اور سے ہونے کا معا وعویٰ (دیکموجمع الحارج ۲۳ س۴۸۹)

۳۰..... هودتبي

ماں کا نام مریم رکھا۔ اس \_ فریح این مریم آسانی سے بن گیا۔ حافظ این تیمہ کے ساتھ وفات سے میں بحثیں کر ہا ما۔

۳۱.....جاودان نبی

مجوى تفام سلمان موكرمرتد موكيا-مزيك طرحاس ني نياند مب ايجادكيا تفا-

٣٢..... يحيى بهارى الملقب الدالله

صوبه بهار میں ایک وکیل اورشیعہ ندہب کا ایک بڑا رئیس زمیندار تھا۔ بیرسٹری پاس كرف پراس ف اسلام كوخير باد كهدد يا اورايك كتاب اردويس ديره بزار صغرى مرتب كى بجس كا نام فرمان ناسخ قرآن رکھا۔ جس میں اس نے بیان کیا کہ یکی اصل میں یا جی ہے گویا میں ہمیشدز مدہ رے والا خدا ہوں اور روب بدل كريميا وم بنا - پيرشيث - يهال تك كيسى بن كيا اور لوكول نے مجھے مارڈ النے کا ارادہ کیا گرمیں ناراض ہوکرائی مادرمہر بان مریم کے باس عرش پر چلا گیا۔ چھسو سال کے بعد میں محد بن کرآیا تو میں نے اظہار نارافتکی میں یا ی وقت کی اٹھک بیٹھک اورز مین پر ناک رگڑ نامقرر کردیا۔ گردشمنوں نے میری سلطنت لینے کو مجھے کٹرت از دواج میں مبتلا کردیا۔ آخر عائشہ کے حسن نے مجھے ایسا گرویدہ کر دیا کہ اس کا باپ سلطنت پر قابض ہو گیا اور عاکشہ نے مجھے ذہر دے کر مار ڈالا۔ میراجم زہرہے بھٹ گیا۔ میری لاش اندر ہی دبادی اورلوگوں سے بیراز مخفی رکھا۔ اب تیروسوسال تک مسلمان عذائی احکام میں جالارہے اورالیے ذلیل ہوگئے کر کسی کام کے شدرہے تومیری ماں مریم نے ترس کھا کر مجھے دوبارہ دنیا بھی بھیجا ہے کہ بینذا بی احکام منسوخ کردں۔اس لئے اب میں کہتا ہوں کہ قرآن چھوڑ دواوری روشی کے احکام فرض منجھو۔اتوار کو گرجا میں میری حمد وثناء پڑھا کرو۔اس کے بعداس نے اپنی تعریف میں مختلف نظمیں کھی ہیں اوراینے حالات دری کتے ہیں۔ ہندووں کو بھی مخاطب کیا ہے اور ان کے سارے جنم لکھ کران کا آخری او تاریحی بنا ہے۔ اخریں این حواریوں کی فہرست بھی دی ہے۔ جواس نے بورب اور ایشیاء میں سفر کر کے مرید بنائے تصے مخالفین کانام کفچلی بلغو شکف "رکھا ہاورمر بدہوئے براس لفظ کامعنی بتائے کا وعدہ کیا ہے۔ بیکناب مرز انی کتب فانوں میں بھی لتی ہے۔ فال فال دوسر بے لوگوں کے پاس مجى موجود ہے۔ اكتوبر ٣٠ مكولا مورآيا تواخوت عامداورافلاس كنا عظيم ہے يردديكيم ديئے۔ يبلا لیکجرمو چی دروازہ کے باہر تھااور دوسرا آ رید کالے شن دیا۔جس شن اس نے متایا کہ موجودہ ترقی عی اسلام بجودنیا کے ہرکونہ میں میل کردہ گا۔اس پراخبار انتلاب نے تردیدشائع کی تواس نے خبارٌ طاب "ش ايك معمون شاكع كيا كريم الكريب كد: "لا السه الا الله يستعيى عين الله " اس كالقيح أول ب كريكي اصل زنده كوكية بين اوراس كيتن فردين موت حيوة اورالله جب بهلا يخي دوسر \_ كوكها كمل من العلك اليوم كانعره لكائكاتو يخي تمبر جوعين الله باس كوتهاه كردكاً-"انا السيد البهاري يحيى خان عين الله علام الدهر لا اوبالي شانه" (مرزائیوں کے لئے اس نے تاویل کا دروازہ کھول دیاہے۔)

۳۳ ..... سیدتم مهر مهدی جو نپوری سکندرلودگی کے ذیائے ۱۹۹ هه شیل بدقی جوااور ۹۱۰ هه شی افغانستان کیا اور تقد باز چاکرموشع فراه شم مرکایا۔ اس کے بعد پارچ فینم اس کا غیرب پھیلانے گئے۔ بیٹخ خعز با کوری شخ عبداللہ نیازی، بلامبارک بدایونی، ملاعبالقان بدایا بیٹی اوراس کا بیٹا سیرتحود بن ٹحمہ جو نیوری اس کے بعدآ خری میٹ فیٹے علاقی تھا اور سلطان کیلم شاہ بن شیر شاہ نے فتو تی تحقیم مرتب کر واکر اس برتا

ے۔اب جواحادیث میری تعلیم کے طلاف ہوں چھوڑ دوہ آزاد خیال کوگوں نے اپنی تصافیف میں مهدی جو غیری کوصلی تو م ہابت کیا ہے اور کا تفین کو کتے تکھا ہے۔ محر قد ہی کا یک خیال ہے وی بات ہے جو ہم نے کلکھ دی ہے۔

۳۳ .....مرزاعلی محمد باب ایرانی

۔ بروی اپنے میرکئے بعد گئے اور کے مبدورے تامیر کا اور کئی کیااور بغداد کے مضافات میں اپنا مرید خاند قائم کیا۔ اس کا بھائی مرزاشتین کل حزائم ہوا۔ جس سے اس کو کا میا لی پورے طور پر نہ ہو کئی۔ اس کا نہ بسیاز کی کہلاتا تھا۔

۳۷.....مرزاحسين على بهاء

بانی اور بہائی اپنی صداقت یوں پیش کرتے ہیں کداولاً تورات بیل ظہورامام کا وقت يوم الله اور يوم الرب ظبورايليا اورظهارالله فدكورب أتجل هي اس كويوم الرب بظبور يجي أورظبور ثاني بتايا كيا بـ قرآن شريف من يوم الليمة ، يوم الساعة اوريوم الجزاء ويوم الدين كها كيا بـ ـ احادیث می ظهورمبدی اور قیام روح الله لکھا ہوا ہے اور کلام آئمہ می ظبور اوّل (باب) اور ظبور فانی (بہاء حسین نوری) آیا ہے۔ فائیا حضرت موی علیه السلام نے بوم الله یعنی ظہور امام کی ٥٠٠ سال أجيل سے پہلے خردي تقى تو حضرت سے ارض مقدل ميں پيدا ہوئے اور انہوں نے دعوت دى كه: "تبوبوا الى الله قد اقترب ملكوت الله "٢٢٠ سال گذري توضورخاتم الرسين الله كابعث مولى أو آب الله في المراب الله في المسرالله في المستعجلوه . اقتىرب للناس حسابهم • انا على نسم الساعة "اوراس كوعرے كمطابق • ١٣٦٠ من حفرت باب شیرازی پیداموئے۔ آپ نے سال سال دعوت دی کہ: "کبشسری لبشسری صبح الهدئ قد تنفس "اورالواح مقدست دياكة كاهكيااور چوتكديدواروتهاك: "لا بدلغاً من آذربیجان "تو حکومت وقت نے تیر کے بعد آپ کوتم ریز می قبل کیا۔ آپ کے بعد تصية ورسے مرزاحسين على نورى الملقب بهاء الله الا قدس فالمجي مي موجود ظاہر موت اور حكومت ایرانی ترکی نے آپ کوشیر عکام میں ۲۲ سال نظر بند کردیا تواحادیث کامفیوم صادق ہوا کہ ظہوراہام عكاء ب\_ آب نے الواح مقدر سے تبلغی احکام شاہان وقت کے نام بیسجے اور كتاب اقدس نازل بوئي جس من موجودهم على كالقين كي في اوراسلام يسكدوش كردياتها اوريدوعده إورا بواكد "ترى الارض غير الارض · اشرقت الارض بنور ربها · لكل امرئ منهم يومسلذ شان يغنيه "اخرعم ش كتاب عدالد كالعي اورا مؤلفتده ١٨٩١ه ١٨٩٠عش شهادت يائي۔ ثالثاً ''الم لا اله الا الله ''همرامام حسن ظاهر ہوئے۔ المص میں سفاح پيدا ہوا۔ المرے شامل ہونے بر۲۷۲ کو حضرت باب طاہر ہوئے جوز دف مقطعات بلانکرار جمع کرنے ہے حاصل بوتا برابعاً ٢٢٦ ش حن بن على الم عكرى بيشيده بوعة "ف لا اقسم بالكنس" كالثارة آب كى طرف بى بو آپ كے بعد اختلاف بيدا موكيا۔ حديث من ب كداوك امام كو بوڑ ھاسمجھیں گے۔ گرآپ عندالظہور جوان ہوں گے۔امام جعفرصادق کے نز دیک آپ کی عمر ۴۵ سال ہوگی۔حضرت علیٰ کا قول ہے کہ مشرقی ستارہ کی تابعداری کرو۔ وہتمہیں منہاج رسول پر چلائے گا اورتم ہے شریعت اسلام کا بوجھ اتار دے گا۔ سرمکین چشم ورمیانہ قدی تن اور دخسارہ برخال سیاہ شرق نے نمودار ہوگا اور شہر عکاء شل قیام کرے گا۔ ظلمت کودور کرے گا۔ ٹی روشن بھیلائے گا اورعلم فضل سے لوگوں کو مالا مال کردے گا اور اپنی کتاب سے اس قدر اصلاح قلوب کرے گا کہ قرآن نے نیس ہو کی۔ آپ کے حواری الل تخم ہوں گے محرعر فی میں کلام کریں گے۔ آپ کا محافظ خاص وزیر ہوگا۔ جواس قوم سے نہ ہوگا۔ سب قبل ہوں گے۔ آپ کا نزول مرجع عکاء میں ہوگا۔ کتاب الغیبة میں ہے کہ امام کا ظہور کھنے درختوں میں ہوگا۔ جو بحیرہ طبریہ کے کنارہ بر ہوں گے۔عکاء بھی بحیرہ طرید کے پاس بی شہراردن کے پاس داقع ہے جو ہیردوس نے نکالی تھی اورشرطربدارض مقدى يس ب\_بدخك كثرت نباتات سے بلاوسوريكملاتا ب\_فاسا تورات میں مقام بیت جبل کرف بیت المقدل کے پاس فرکور ہوا ہے۔جس کی طرف ' یے م سنادی المناد من مكان قريب "شراشاره بقروح الله عكاوش تقاور نداءمهدى حفرت باب میں تھی علام مجلس اٹی کتاب بحار میں لکھتے میں کرانل اسلام امام سے ان کفار سے بھی بدھ کر برسلو کریں کے جوانبوں نے حضو ملک ہے کئی کانی میں ہے کہ " بسه کممال موسسی وبهاه عيسى وصبر ايوب "امام كحوارى مقول مول عيد الل مول كاوران ك خون سےزمین رعین موگ وی خدا کے بارے بی اور اولٹك هم المهندون حقا "حس ين على فرمات ميں كداس وقت مند برتموكا جائے كالعنتيں برسائي جائيں كي ـ امام جعفرها قول ب ك "كما بدأكم تعودون" الل ق ابتدائ اسلام ش مظلوم تقرافير من بعي مظلوم بى بول مے۔ یہ می فرمایاے کہ: ''حسجة الله ''میشر موجودے۔ اگروہ نہ بوتو د نباغرق بوجائے۔ گرلوگ اے نہیں شاخت کرتے اور برادران پوسف کی طرح جمته اللہ ان کوشنا خت کرتے ہیں۔ كافى اوركتاب الحاديس بكرامام وتوت جديده كتاب اقدس دے كار جيك كرحضو والله نے رعوت جديده (قرآن) مِين كُلِ تَحى - ذيل كَتَح رِيات بحي اس كَ مؤيد إن - "بينالف فسي

احكامه مذهب العلماء (يواقيت) بنا يختم الله الدين كما فتح بناء (ملا على قارى) يختم به الدين كما فتح بنا (مشارق الانوار) يقوم القائمة بامر جديد على العرب شديد، يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء (ابو نصير في البحار) اوّل من يتبعه محمد وعلى الثاني (مجلسي)" اب بیرکہنا کہ ختم رسالت اورا نقطاع وحی اسلامی عقیدہ ہے غلط ہوگا ۔ کیونکہ بیتح برات اس کی تر وید كررى بين \_سادساً كابنول = عبدنم وديش فيح ظيل كي خبر دي تقي \_ (ابن اثير) اورعبد فرعون میں جم موی کی (مثنوی مولا ناروم) میود بول اور مجوسیوں نے جم اسسے کی (انجیل) میود بول اور چند آ دمیوں نے جم احد خاتم الرسلين عليه السلام کی اور نجوميوں اور دومعتبر عالموں نے جم القائم کی خبردی ہے۔ جن کے نام نا می سے ہیں <del>۔ شیخ</del> احما احساوی اور سید کاظم رشی انہوں نے ولا دے امام ہے یملے ہی بتادیا تھا۔ تیمورخوارزی کا قول ہے کہ جوستارے ۱۲۳ ھے ۱۲۵ھ تک نمودار ہوئے ہیں۔ان ہےمعلوم ہوتا ہے کہ انقلاب عظیم ہوگا۔ مرزا آقا خان منج منوچر کا قول ہے کہ ایک آ دمی پيدا ہوگا۔ جوشريعت جديده كى دعوت دے گا۔ سابعاً سرياني زبان قديم بے۔ حضرت آ دم عليه السلام كى زبان بحى يجى تحى - غرب صابى حضرت شيث عليه السلام سے منقول ب- يجى دين اقدام الا دیان ہے۔اس میں کمزوریاں پیدا ہوگئ تھیں تو ان کے رفع کرنے کو حضرت ابرہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ چر كمزورياں بيدا ہوئيں تو حضرت ختم الرسلين تشريف لائے۔ اخيرز مانے ش جب اس دين شن تا شرندري تو حضرت بها وتشريف لائ ادر كماب اقدس كي تعليم دى ..

 ہوچکی تھی۔عبدالیماء کا چونکہ رسوخ بہت تھا۔اس لئے بیشبت کیا گیا کہ بہاءاس سازش میں شریک نہ تھا۔اس لئے بیر ہا ہوگیا اور ہاتی قل ہوئے۔

شریعت بهائیے کے احکام شتے از خروارے یہ ہیں۔نور کعتیں نماز فرض ہیں۔( دوصیح، د دمغرب اور پائج مچھلی رات کو) نماز جنازه چه رکعتیں ہیں ۔ صلوٰ قائموف وخسوف منسوخ ہیں۔ سوائے جنازہ کے جماعت کی ضرورت نہیں۔عید نوروز کا روزہ رکھا کرو۔ راگ ورنگ میں کوئی حرج نہیں۔ بردہ فروقی حرام ہے۔خروج منی سے شعل واجب نہیں کوئی چیز بجس نہیں ہے۔مشرک می بخس بیس ہے۔میت کوریش کے پانچ کیڑوں میں لیٹویا کم از کم ایک میں مہینہ میں کم از کم ایک د فعد ضیافت احباب فرض ہے۔ آگر چہ پانی سے ہو۔میت کو اتنی دور نہ لے جادے کہ راستہ میں ایک گھنشہ وقت گذر جائے۔ 19ماہ کے بیہ نام رکھو۔ بہاء، جلال، جمال، عظمیۃ ، نور ، رحمۃ ، كلمات، كمال، اساء، عزة ، مشية ، ملم، قدره، قول، سأتل، مثرف، سلطان ، ملك، عطاء \_ وضومعاف ہے۔ مجدہ معاف ہے۔ بہاءاور جلال ش عبد کیا کرو۔البیان کے سواکوئی نہ ہی کتاب نہ پڑ ہو۔ تماز جمعة حرام ہے۔ نکاح میں والدین ہے یو چھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوزے 19 ہیں قبلہ عکہ ہے۔ کتاب البیان قرآن سے انعنل ہے۔ بیت اللہ گرا کرشیراز میں مکان خریدو۔ مردے کو سونے کی انگوشی اور بیکل بیہا کر بوڑھے اور بیار کوٹماز معاف ہے۔ پردہ کی ضرورت فہیں ہے۔ تعدادا زواج حرام ہے۔ کماب المبین میں لکھا ہے کہ حضوطات بھی فرماتے ہیں کہ اگر بہاء کا وجود ندموتا توكونى محيفة سانى نداتر تا- كونكد بها مجوب رب العالمين باورسلطان الرسل - جوكاليال د ۔۔ اس پر ۵ مشقال جرماند لگا کہ ہرایک شہر شی دار العدالت قائم کرد ۔ جس میں چندہ ہواور ال سے تعلیم مروجہ کی اشاعت کرو۔ تا کہ کوئی جامل ندہے۔ ٣٤.....قرة العين طاهره قز ويديه

بجب ۱۹۰۰ و من باب في ولائ كيا كد مشت الال حقرت أدم عليه السلام سفتاً لل معرّت أدم عليه السلام سفتاً لل المحاسبة والمواحدة المحاسبة والمحاسبة والم

وہاں کی حکومت نے اسے بغداد بھیج دیا اور حکومت بغداد نے اسے ہمدان نکال دیا۔ مگر وہاں کوئی . مزاحم نه بوا اور جب اس کی جماعت ایک کثیر التعداد تیار ہوچکی تو قزوین واپس آ کر اینے رشتہ داروں کودعوت دی کیکن اس کے تمام رشتہ دار ہائی ند ہب کے دشمن تھے۔اس لئے وہاں سے نکل كرطهران عي -اس خيال سے كه اگر بادشاه ايران محيشاه قاجار باني ندبب قبول كرے تو يانچوں ا نگلیاں تھی میں ہوجا کیں گی مگر باب نے اسے حکما واپس قزوین منگالیا۔ بردی حیص بیص کے بعد تکاح فنخ کراکے بدشت اور ہاز ندران کو چلی گئی اور گاؤں گاؤں تبلغ میں معروف ہوکر ہائی نہ ہے کو فروغ دیا کیکن اہل سلام نے حکومت کومتوجہ کیا کہ اس فتنہ کی انسداد میں انتظام کیا جائے تو اس وقت طاہرہ نے اٹی تفاظت خود افتدار کے لئے کافی جعیت پیدا کر لی تھی۔ حکومت نے گرفتاری کے لئے فوج روانہ کی تو قصیہ نور کے پاس فریقین کی فوجوں میں سخت اڑائی ہوئی۔ محر طاہرہ کو سلطان ناصرالدین قامیار کے پاس گرفتار کر کے لے گئے۔طاہرہ نے تیٹیجے ہی تبلیغی خطبہ دیا۔جس ہے بادشاہ متاثر ہوکر کینے لگا کہ ایں رامکھید کے طلعت زیبادارد مگر محد خال محتسب کے زیر حراست رکھی گئی اور باہیوں کواجازت دی کہاس ہے ملاقات کریں اوروہ بھی حرم سراتک دعوت دیتی رہی۔ جب معامله طول پکڑ گیا تو مختسب نے طاہرہ ہے کہا کہ آگرتم پانی نہ بہ چپوڑ دوتو رہائی تیتی ہے۔ ورند آل کی سز انتقائق پڑے گی۔لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ دوسرے روز دریان میں پیش ہو کی تو بجائے توبہ کے ایک طول طویل تبلیفی خطبہ دیا کہ جس سے حاضرین باغیرت مسلمانوں کا نائزہ غضب سخت شعله زن ہوگیا۔ کیونکہ اس میں باب کی تعریف تھی اور حضو قالط کی سخت تو ہیں تھی۔ بقول فتصحكم ديا كيا كه فچركى دم سے اس كے بال بائده كر فچركو دوڑايا جائے تا كداك حالت میں طاہرہ مرجائے۔ بہرحال اس کی لاش۱۸۵۲ء میں ایک ویران کتو تیں میں بھینک دی گئی۔ جو بستان الطحاني كے ياس بى تھا اور اوپر سے پھر برساكر كنواں بركر ديا كميا۔ كہتے ہيں كرحسب ذيل قصيده درباريس اس في خطبة ليفي من في البديم كهاتفا

قصيده طاهره

ا ...... ''جذبات شوقك الجمت بسلاسل الغم والبلا'' بمرعاشقان محكمة ولكروبمدجال فويرالما (باب كوفطاب ہے)

٣..... ''لمعات وجهك اشرقت بشعاع وجهك اعلــُ''

"لقد استقام بسيفه فلقد رضيت بما رضى " ( كومت \_ خطاب م ) توكه عافل ازمئ وشامدي يدم وعابدزامدي چەكنم كەكافروجاحدى زخلوس نيت اصطفاء (حكومت كوكافركها) تو ملك جاه وسكندري من ورسم وراه قلندري .....۵ اگرة ل خۇرست وتو درخورى دگرايست بدمرانرا (اچى رېائى كى درخواست كى ب) بحواب طبعل الست توزولا جركوس بلئ زدند بمدخيمدز وبدردكم سيغم وحثم بلا چەشودكە تش چىرتے زنى ام يقلى طوردل .....4 "فصككته ودككته متدكدكا متزلزلا" (مجت من مرج جال توبهترتما) يخ خوان دعوت عشق او بمه شب زخيل كروبيال ۸....۸ رسدای صغیر مین کرده غمر ده العسل (تقدیرنے بابوں کاغم کھھاہے) بلدائ كروه اماميان بكشيد ولولدراميان .....9 كة ظهور دلبر عيال شده فاش وظا بروبر للا شيعه الشخطاب برمهدي ظابر موكياب مرتان بودطمع بقاورتان بودموس لقا .....1• زدجود طلق مطلقابراً صنم بشويدا (شيعس كتن بكراكرز عد الماس مجعب فيول كرو) طلعت زقد من بثارتے كەظبورى شدە برملا .....#1 بزناے صیاتو بحضرش مجردہ زندہ دلال صدا (باب کابروز حق ہے) ملدا بطواكف متنظر زعنايت شدمقتذر .....17 مفترشده شتهم معمام تحللا (الل اسلام كوضاب بكه جوآنا تعاآچكا) دو بزاراحر مجتلی زبروق آل شداصفیاء شد کختی شده درخها متدرر احتر طا (اس پس حضو ملط کی کخت تو بین کی ہے) تو كفس مائ حيرتي چيزني زبروجودوم بنشس چوطابرود بدم الشوخرق يتك الا توكول كو كرامتال علواني معادت مندى وكعالى ي ہمیں چونکہ کلام مرزاے مقابلہ کرنا ہے۔اس لئے طاہرہ کا دوسراقصیدہ بھی درج کیا جاتا ہے۔جواس نے باب کے بارے میں کہاہے۔

قصيده دوم طاهره

گر بتوانتدم نظر چیره نیچره رویره از پ و بیان رضت پمچومها قاده ام دوره دان نگ قر عارش عمرس نطلت میروداز فران آل قرفان ال از دود بیده ام مهر ترادل فریس بافته برقاش جان دردل خویش طاهر وگشته و بافت برترا

شرح وہم قم تراکتہ بنکھ موہو خانہ بخانہ دربار کوچہ کوچہ کو بکو قنچ بھچے گل بگل لالہ بالہ ہو بر درجلہ بدجلہ بم پیشر پخشہ مجھمہ ہو بجہ رشتہ برشتہ کی تا تار پانچ سفی سفحہ لا با پردہ پرردہ تو تو

ممان ہے کہ اس کے اشعاد اور بھی ہوں محر ہمیں استے ہی دستیاب ہوئے ہیں جو فاری زبان میں کلام مرز اسے اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ کلام مرز الان کے سامنے پائی مجر تا ہے۔ میکار کیکھتے: واد آن جام را مرا یہ تمام

.....٣٨

اشهد ان لا الله الاحيدرة الانذع البطين ولا حجاب عليه الا محمد الصادق الامين ولا طريق اليه الاسلمان ذوالقوة المتين اصل انبیاء کی فہرست یول بیان کی ہے۔ حائیل طیت یوسف ایش ، آصف شمعون السفاحیدر (این قیم)

ایک شاعرشان علی میں پول کھتا ہے کہ علی ست فرونیش علی ست شل ہے بدل علی ست مصدر دوم علی ست صاور اوّ ل

علی ست خالی از خلل علی ست عاری از علل

علی ست شاہد ازل علی ست نوردار بزال را وجود او ست مظهرا

رام ملک خویش را برده حق بدست او په اولیاء چه انجیاء تمام پائے بست او پیمونت که خوانمش بود مقام پست او پیمومنت که خوانمش بود مقام بست او

نظر بامکاں نما ہیں مقام حیدرا چواہی جہاں فنا شود علی فیاش میکند تیامت اربیا شود علی بیاش میکند

که وست دست اوبود دل خداش میکند وما رمیت اذرمیت برتوفاش میکند که اوست دردگار اوست مین داودا

(ديمان وقال) مشار*ق الوارليقين بين سبك*:"عن على انسا اخذت العبد على الارواح

فى الازل ، انا المنادى الست بربكم انا منشئى الارواح انا صاحب الصور ، انا مضرج من فى القبور ، انا جاوزت بموسى فى البحر ، واغرقت فرعون وجنوده ، انا ارسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الحاريات انا ذلك النبور الذى اقتبس موسى نار الهدى ، انا حى لا يموت "حضرت قمشاطم مى النبور المن النبوج بي ...

٩٤٠٠٠٠٠٠عبدالله بن سبايبودي

بھرہ شرم مسلمان ہوکر طاہر ہواا درائس شرم تعمدید تھا کہ حضرت گائے ہے بہودیوں کی جاتی کا بدلہ ہے اور کوفہ اور معرش آ کرائل ہیت کے حالات سے کو کو کو احتیات نیاں دیا ۔ حاتی عرصہ حثانی شن ایک وفیہ تقریم کرکتے ہوئے کہا کہ اگر حضرت مجلے خوالی افرائس کریں گے تو حظ رہ بلیے السلام کا خوالی اٹنی محمود روی ہے۔ورید ہیں جھاجائے گا کہ آ ہیں کہ نان کم ہے۔ تابعداروں نے اس سنلہ پر ایمان آبول کیا اور اس حقیدہ کا نام رہدہ دکھا گیا۔ دوسری تقریم ش کہا ہے کہ حضرت موک کے دو رحضرت بارون تھے تو کیا حضرت علید السلام کے دو رحضرت بلاق مہوں ہے؟ ورند کرشان ہو کی تو تابعداروں نے حضرت جان کا ھاتھ کر کے حضرت بلاگا خلیف کے ایک دن کھر تھر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت جان گا قو حضرت کی نے آئی کرایا تھا۔ اس کے ان سے قصاص لیما فرض ہو کا آب بالاداروں نے حضرت بلاغ خاتھ کردیا ہے جرائک دن تقریر کرتے ہوئے کہا لیما فرض ہو کا آب بداروگ کو سال میں کہ ماری ہو گئے تھے۔ اس طرح تمام محایہ بھی مرتد سے اور صرف حضرت سلیمان ، ابوذر شعقدا ڈاور حضرت بلاغ ایمان ہو آئی ہے۔ حضرت بارون علیہ السلام تیامت سے پہلے بہود میں نازل ہوں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت بارون علیہ السلام پہلے نازل ہون ان کہ خاتھین سے بدلہ لیس ۔ حضرت بارون کے دارے علی کا ہم بھی تھی۔ چشیر پر چر دچر رکھا۔ (ناخ انوار ان کھنا تھا صدال سالم ان بہر حال ہیں۔ جشام بیسام کیا ہے تھی۔ جسیر چشیر سے کہ حشرت علی کرم الدہ وجہد کے بروز تھے اور تھے اور میں کہا ہے جاتے ہیں۔

المسائل مرامل او معد او معد او معد او معد المسائل کے جم عقا مررے محر جب مرسید کی تصافیف اور بابیر کا غرب معاللہ کیا قراز الدالا وہا مادور فیج المرام شی برابین کی عمارت کا کچھاور می مطلب محر لیا اور جب ۱۳۰۰ او کے ابعد آپ نے کا موعود اور مہدی موعود وونے کا دعویٰ کیا تو یکوشش کی کراچ آپ کوشیل صبح عابت کر ہے۔ اس کے ابعدا ۱۹ وکا زائد آیا تو بھول مرز امحود پر مارے مراتب مطرکرتے ہوئے متنظم اعلان نبوت کیا اور محمد میں کو مرف اس بناه میر کافر قرار دیا کر دو آپ کی بیعت شی داخل نہیں ہوتے یا کم از کم امام وقت کی شناخت میں قاصر میں اور جب ۱۹۰۸ وشن آپ رخصت ہوتے تو چھا کہ تجھوڑ کے کہ:

ا..... مسيح دوين ناصري اور محدي ـ

۲ .....۲ مسيح موعوداورمبدي موعودايك بي آدى كي صفتي بي-

۳..... معراج جسمانی نہیں ہوا۔

الم ..... بروز كامتلدورست ب

ه ..... مسح رقبه جائز نبیں ہے۔

٢ ..... جمع بين الصلوت جائز ہے۔

ک.... بقول مرزامحود مرزا قادیانی افضل الرسلین جیں۔ ۸... مرزا قادیانی کی قربت استعداد بیر صنوع تی بین او کر ہے۔ ۹... انگریز د جال جیں۔ ۱۱... د بل قرد جال ہیں۔ ۲۱... بقول قبیل میں عدید مرزا قادیانی کے خاتمان کا کپریکز کی ہے۔

۱۳..... امحاب کف یا جوج ما جوج مجی اگریزیں۔ ۱۵.... دلبة الارش مولوی صاحبان میں کدان کے فقرے تحفیر نے ولوں کورشی کروما۔

۱۸ ..... جهاد قطعاً بنري-

۱۹...... مىلمانول ئەزك موللات فرض ہے۔ مىرى قى تىن شەن كاد مىلىدىمىلدان ئەن ئىچى كەرەپ دارىي

آن شریف کا جومفہوم مسلمانوں نے مجھ دکھا ہے فلط ہے۔
 ۱۲۔۔۔۔۔ مرزا قاریانی کی تعلیم نے جومفہوم قرار دیا ہے دواصلی مفہوم ہے۔

۱۲ سند انظمی تریم و تین گوقر آن شی ناجائز ہے۔ گرمتوی تینی طروری تی جومرزا قادیانی ۲۲ نظمی تریم و تین گوقر آن شی ناجائز ہے۔ گرمتوی تینی طروری تی جومرزا قادیانی نے کردی ہے۔

۳۳..... حیات سے کا عثقا در کھنا تقلید شیطانی اور ستون شرک ہے۔

۲۷ ..... خداروپ بدل ہے ۲۵ ..... بروزی رنگ ش مرزا قادیانی کمی مرتب ہے اور کمجی عملی۔

۲۷ ...... از آدم تا ایندم حس تدریز رگ بوگذرے بیں ان سب کا بروز مرز ا قادیانی بیں۔ ۷۲ ..... غیر احمدی تمام کندی استیول کا بروز بیں۔

۲۸ ..... تادیان بھی تمام مقامات مقدسے ایروز ہے۔

٢٩ .... با دول شمر يد يطور ج يسيل حاضر موت ين-

٣٠..... كم شريف كادود ه خلك وكيا باس كى بجائة قاديان ش دود هآ كياب-

بھی قادیان ہی ہونا جائے۔دیکھو براہین حقہ )

۳۱....

جنت البقيع مرزا قادياني كامقبره بير\_ (بقول ظهيرالدين ارو بي نماز ميس كعبشريف

برایک مجددایک فلطی درست کرنے آیا تھا۔ ....٣٢ مرزا قادیانی آخری مجدوحیات کے کالمطی میں ترمیم کرنے آئے تھے۔ ( کویا تمام ... PP مجددین وقت اسلام من رمیم وسینی ای کرنے آئے تھے) مرزا قادیانی کا کلام وی الی ہے۔ (اس لئے تاریخی حالات کے خلاف بھی قابل مسے ک قبر تشمیر میں ہے۔ ۵۳.... ۸ مال آپ دو پوش رہے تھے۔ سووہ تبلیغی کاموں میں خرچ ہوسکتا ہے۔ ۳۲ .... تدن بورپ واقعی نئی روشی ہے۔ .....٣٧ انبیاء سابقین سے غلطیاں ہو تیں اور مرزا قادیانی ہے بھی غلطیاں ہو تیں۔ ٣٨.... ان کی پیشین گوئیاں غلد کلیں۔مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں بظاہر غلط کلیں۔ .....٣٩ ورنہ جب اصل مقصد پورا ہوگیا تھا تو پیشین گوئی کے پورے کرنے کی کیا ضرورت رہتی ہے۔ چندہ دنیا ضروری ہے۔ ٠٠٠..٠٠٠ ورندجماعت سے خارج کیا جائےگا۔ ام....ا مرزا قادیانی کے بعداور ٹی بھی ہوسکتے ہیں۔ مگر ۳۲.... ( ديچموازالية الا ومام ص١٩١ وغيره ) مسيح محرى كوئى اورنييس بوسكتا\_ ٣٠... ۲۲.....مرزا قادیانی کے مزید حالات مرزاقادیانی کی تصویرے معلوم موتا ہے کہ آپ بھیشہ پگڑی بینے رکھتے تھے۔ مرزول میح کی احادیث میں سے کے سر پرٹویی زکورہے۔ آپ میں تقدس کا بڑاز ورتھا۔اس لئے مخالف کو كة، سؤر، احمق، جنگل جانور، به ايمان، كافر، حرامزاده، كهي ، مچهمروغيره سب مچهي كهه جاتے تھے۔ مالانكريمشور بك: "البذى ليس بالنبى "تى فش كوئى سياك بوتا ب-مقابليس

آ کرایے ٹرائلہ بیش کرتے تھے کہ خواہ خواہ دوسرے کو مجیوراً گریز کی راہ اضیار کرنی پڑے۔ حالانکہ انبیا علیم السلام دوسرے کی شرائل پیصلہ کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ مناظرہ میں اصل مجت ہے کر پڑ کرے بدرعاؤں کا سلسلیشرون کردیتے۔ ( ٹک آمہ بیٹک آمہ) جس سے سارار مگ بی بل جاتا تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ آپی آخریش ایک بات کو کم از کم تمن دفد عود او براتے تھادر
یہانی مواقع کا افر تھا۔ کیونکہ جس قدر کی کو براق ہوتا ہے۔ ای قدر اینا سلسانہ کا ام لیا کہ اس اس کو بارباز دہراتا ہے۔ انبیا علیم اسلام علی ہے کروری ٹیس پائی جائی ۔ بلکہ قبل الکلام
یہ بوسے ہیں۔ آپ نے اپنے عظا کہ علی بارباتید کی کی کیس انبیا ہوئے میں کا فیل بالی ہائی۔ بلکہ قبل الکلام
یور مان کا افرار ہے کیس کی کی ایس انبیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتی ہوتی کی کے
کینے ہے آفراری کیا ہے۔ پیشین کو کی کا آپ کو براہ توق تھا جو تا کم لیا ہوتے ہوئی کا کھی تھی اور یا
ان کی تاویل درتا ویل کرتے جاتے تھے۔ اگر ایک آدھ کی تھی کھی آئی آپ کو بہر مراتی کی سے
تے جناب کی آئیس نے خوادر کی فیل اس کو جو مراتی کی کار اس کو جو مراتی کی کھی ہے کہ کی کار آئی تو بائی ہے جو مراتی کی
شیمیز بی نے جے اس نے اور کی فریات کہ میس شاعری مطلوب تیں ہے۔ مرف تعزیم مطلوب ہے
آگھی پر مشرور ہوتا ہے۔ آپ کی کا کام امول وقو اعدر کھائے مواج بوتی تھی کار اس کے مواج کے اس کے کہ سے تھادو اور کی بیار کی اس کے کہ سے تھادو اور کی بیار کی بائی کی کار آئی تی بیار کہ کہ کہ بیس کے بیار کہ ہوگر کی تی ہیں۔ امت تھے اور دی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کوری اپنے اس کے کہ بیس کا کی بیار کی بیار بیار کی بیار کوری اپنے کوئیں مان نے آپ کی جی بیار کی بیار کوری کی بیار کوئیس کی بھر بیار کی بیار کی بیار کوئیس کی بیار کوری کوئیس کی بیار کوئیس کی بیار کوئیس کی بھر کوئیس کی بیار کوری کوئیس کی بھر کی بیار کی کوئیس کا سے تھی کی کی کی کوئیس کا سے آگھی کی کی کھر کی کی کھر کی کوئیس کی بھر کوئیس کی کوئیس کی بیار کی کوئیس کا سے کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس

اورلا ہوری کہتے ہیں کہ آپ مرف جمہتہ تھے جو بھی غلطی بھی کرجاتے تھے اور آپ کا کلام دی نہ تعاونم رو فیمرہ آپ نے قادیان شما ایک او ٹھاجناں شروع کیا تعاجر تی مرزائیت کا معیار تر ادریا کیا تھا۔ ہے مرزائموو نیکھل کیا ہے۔ اب اے منارقا تک کہتے ہیں جودورے نظر آتا ہے۔ شاید کی زمانہ شروع ان قادیان کے لئے میقات مقرر ہوکر مینظم حاصل کرے کہ جب نظر آنے نے گئے تو وہلیک لیک کانو و کساکریں۔ دمیان تدہ کشادہ چنانی کی وجہ سے مہدی موجود کا

ے ساتھ کھیلنا شیر اور بحری کا مل کر پانی پیغا، اپنے دجال (انگھریزوں) کے سپر دکردیا تھا۔ کیڈنکہ انہوں نے کارڈوں پر شیر بحری کھڑی دخلائی ہے۔ ای طرح تھوست کا کلی انتظام تھی دجال کے ہی مپر دکردیا تھا۔ آپ مرف تھی تھوست اور تھی اڑائیاں کرتے دہیے تھے۔ تھرافسوں میں ہوا کہ ہی۔ مرکبا اور دجال ابھی تک زندہ ہے اور جب تک قادیان شیں دیل ٹیمی کی تھی۔ حوالیہ من کلی دفحہ محمدتی کا الہام کا م کرتا رہا میرچھودی شی جب تروجال (دیل) کا داخلہ ہوا۔ آو اس الہام کی عرب ختم ہوگی اور بیروکہا گیا ہے کہ جال عدیدہ الرحول میں واغل ٹیمیں ہوگا۔

اس كاجواب بيب كرخرد جال امت من كى خدمت كے لئے وہاں داخل ہوسكا ہے۔ آپ کی وفات لا ہور میں ہوئی تھی تو لا ہوری یارٹی کے نرویک مین ایک اور جائے اجرت لا ہور بناتھا۔ مروبان دجال اور خرد جال يہلے سے عن داخل تھے۔ آپ كى زندگى ميں داخل نہيں موت تحداس كئے روايات كے خلاف نيس موار مجى يول بجى ارشاد موتا تھا كردراصل دجال يادرى ہیں کہ جنہوں نے آپ مسلمانوں سے مقابلہ چیوڑ دیا ہے اور نمک کی طرح مرزا کی تعلیم نے ان کو بكهلادياب-اگرچه وه محيل كرتمام كويسانى كررب بي مرحقيقت بي وه مرده بويك بي اور مردہ کی ہو سے اب عیسائیت مجیل رہی ہے۔ ورندان کی زعد گی ختم ہوچک ہے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اورمولوي ثناء الله صاحب ك متعلق يول كهاجاتا ب كدان كحق ميل بددعاء در هيقت بطورمبلد تقى - چونكدانهول نے مبلد قبول بيس كيا۔اس كئے مرزا قادياني كى وفات ناكاميالي ے واقعتیں ہوئی۔ نیزیہ محی مکن ہے کہ بدونوں اعمدے تعدیق بحی کرتے ہوں اور محدی بیم کی پیشین گوئی میں دراصل تخویف مراد تھی۔وہ لوگ ڈر کھے اس کئے یک مجھے۔اگر چہ تکاح نہیں موار كربدها وتوخال فدكن ماثلة بأسيح من يول كهاجاتات كدهفرت موى ويساعليم السلام يك بعدديكرے آئے تھے۔ اس لئے حضرت موئی عليه السلام كے مثيل حضو مقات ميلے تشريف لائے اورمرزا قادیانی کاظہورآ ب کے بعد ہوا محریثین خیال کیا کرحضوظ کے وشل موی اسلام نے تسليم نبيس كيار ورند حضوط الله ورهيقت ني ند موتے في طبورت كو وقت يبود يول كى سلطنت ير غیر کا قبضہ تھا۔ مرزا قادیانی کے وقت بھی انگریزوں نے یہودیوں (الل اسلام) کی سلطنت پر قبضہ كرلياتها \_اگرچاب تك مسلمان حكمران إي \_ليكن اصل مي انگريز حكمران إن \_هنرت منح في بھی جہاد کا تھم بند کردیا تھا تو مرزا قادیانی نے بھی بند کردیا تھا۔ گر باوجوداس کے فیرتشریش نی كبلات تے دھزت كى على السلام كروقت بحى علائے مؤتھ آب كرعبد ميں بھى علائے سؤ تھے۔جنہوں نے آپ پر تکفیر کا فتو کی جاری کیا تھا۔لیکن پیعلاء سو تو مدت سے مدعیان نبوت کی

سرکوبی کرتے آئے ہیں اور کئی مسی قتل کروا چکے تھے۔ زمان مسی قادیانی کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ مرزا قادیانی کی بیدائش ایے بادشاہ کےعہد میں ہوئی ہے جوسلمان ندتھا۔ جس طرح کہ حضرت عسى عليه السلام ايسے باوشاہ كے عهد ميں پيدا ہوئے تھے جوآپ كے فد بب ير ضاف بال اتى كسر ره گئی کمتیج علیہ السلام کو والدہ جان بچانے کی خاطر مصر گئے تھی ۔ تگر مرز اقادیانی کونہیں نکالا گیا تھا۔ كيونكدان كحتق مين قاديان بي مصر بن كياتها تبلغ نفرانية اورقاديانية بهي يورب مين مشتركه طور پر ہے۔ تکر میداشتر اک میج امرانی پہلے حاصل کر چکا تھا۔ کیونکداس کے مرید بورپ میں اٹھارہ لا کھ بتائے جاتے ہیں اور مصطفیٰ کمال یا شاہمی ای ندہب کا پیرو خیال کیا جاتا ہے۔ طلوع ستارہ بھی مشتر کہ علامت تھی۔لیکن افسوں کہ سے امرانی یہ اشتراک پہلے حاصل کر چکا تھا۔ بلاطوں نے حضرت مسيح كوبي قصور ثابت كيارا أكرچه نوعيت مقدمه الك الك يتحى اور تجويز مزاو بال صليب تقى اور یہاں جرمانہ مگر ڈویتے کو تنکہ کا سہارا ضرور ہوتا ہے۔حضرت می علیدالسلام کے بعد طاعون پھیلا مرزا قادیانی کے خودمین حیات میں طاعون پھیلا۔ اس لئے بیمشابہت بہت تیز ہوکر ثابت ہوئی۔اگر آپ اس کا شکار ہوجاتے تو اور بھی تیز مشابہت ہوجاتی۔حضرت سے یہود کی نہ تھے اور مرزا قادیانی بھی قریثی نہ تھے اوراس مشابہت ہے تریشی یہودی بن گئے۔ورنہ پہلے آپ سید بننے کی کوشش کررہے تھے۔ ہال گرضرورت بودروا ہاشد۔ بیضر ورت چنیں خطا ہاشد۔ مرزا قادیا نی کے عبد میں سے کی طرح علمی ترتی ہوئی۔ چنانچہ آپ نے وہاں ایک ہائی سکول کھولا تھا اور ظاہر کیا تھا كدكى وقت بيجامعه احمديدين جاع كااوراس يبليسكول اوركالج جوكل يط تضان كوكالعدم شاركيا كياب اوراسلامي عبد حكومت ش جوعلوم وفتون پيدا موت اور جن برآج تك مسلمان بغليل بجاتے ہیں وہ بھی ہائی سکول قادیان کے مقابلہ میں بچے ہیں۔الغرض کے مرز اقادیا فی کومہدی اور سے بنغ میں جو تکالف برداشت کرنی بڑی ہیں دہ نہ کے ایران کو پیش آئی تھیں ادر نہ سے جو نیوری کو۔ اس لئے نگ آ کر آخیر میں مجبوراً متعلّ نبوت کا دگوئی کرنا پڑا اور اپنے روحانی آباؤ اجداد (جو نپوری اورایرانی) کی طرح : عجاز احمدی ش کلیددیا که خداتو مجھے بار ہا کہ چکا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرو۔ مگریس بی کہتا تھا کہ ا<sup>مج</sup> ناموسم جن آیا۔اس کئے اب سارے مراتب طے ہو چکے ہیں اوراعلان نبوت ضروري سمجها كياب مخالفين في مرزا قاديان كويروز ، تنائخ ، نبوت ، تشريع احكام ، تنتيخ اسلام بحريف دين مهدويت اورميحيت على النائل ومويدارول كى صف مي كور اكروياب جووقافو قايدا ہوتے رہادرال حق كي شمشير بران كالقمه بنتے رہے۔

۲۳.....مرزا قادمانی کی ادبی لیافت

ر سالم بالم كرافرة (لوى متعدية) كفل امورهم كما هى عادته (هى 
بلامرجع) اتخذ الخفا فيش وكر الجنانهم وجنانهم وكرا اواوكارا اكفروه 
(كفروه) شهداء الكربلا (كربلا بغيرال) يريدون ان يسفكوا قاتله 
ويعتالون (ان يسفكوا ادم قاتله ويغتالوه) نما تطرق الى عزم العدي خلل 
(لا ينسب الخلل الى العزم) تنكرون باعجازى (البا غلط) كاملائى (ليس 
معناه الكتابة) رجفت الالسنة (الرجف للقلوب) الى لاهور وان هو (وان

هي) رائحة من صدق الطوية (محاورة هندية) فتح الميدان (هندية) لهذا الوغى (هذه) ماء يسيح (يجرى) ارم جدران الاسلام (ارهم) هذه الاضمار (هذا) يسعى (لا يستعمل مجهولا) عنين في رجال اللسن (قبيح) بازي البصيد (قبيح) زاد اليراع (اليراع لا يستعمل زادا مسقطت صواعن (قبيح) البئريحب ريوثرزلاله (البئر مونث) يفرى كل طريق (قبيح) ازاد اليرع (اليراع لا يستعمل زادا) مسقطت صواعن (قبيح) لا يظهر الاعلى (على للغلبة وليست مرادة) الى حجره اب (آب) كالسهام اوالحسام (قبيح) اسعفت الخصم (الحاجة) قبل هذا الميدان (هندبة) الا منطجاع من جنوبهم (عن جنوبهم) هذا المدى الحقير القليل (مدے مونث ولا تكون حقيرة ) لا شيوخ ولا شباب (قبيح) الطافه اغلاق خزائنه (قبيح) ضول الكلاب اهون من صول المفترى (قبيح) طهارة البال لا بعذوة الاقوال (العذره لا تقابل الطهارة) يند مل جريحم (قبيح للجريح) مفتوة شفتاه (اسنانه) لطفه قتبي (لا يحس القتب للمسيح القادياني) ساقطا على صلات (قبيح) وسخ مثين (قبيح) اراد من العجزاينابهم (هندية) من رمضان (شهر رمضان) ملئي فيها (ملئت) تابطت كصدف (التابط ليس الصدف) كيفية ابلاف (الف) امرامرالامور (امضاء) من ركب عليه (عليها) سورة قوى النصول (قوية والنصول قبيم) وإنه حق (إنها أي السورة) اترك اللغرب والاين (ليسا اختيار بين) من عجائب هذه الصورة انها عرف الله (عرفت) الاخفاء والدمور (قبيح) للاضلال والافتنان (قبيح) الرجم بمعنى القتل (غلط) في اللسان العربية (لا تطابق) كهف الظلام (جديد) فاق العظام (من اين الكسرة) الزام (اسم اضحي) عنت به البلائا (عنته) الكفار (بمعنى الزارعين جديد) أنه مفيض لوجود الانسان باذن الله الكريم (لا ياذن الله نفسه) وما من دابة الا على الله رزقها ولوكان ف السماء (الدابة ليست في السماء وهي مونث) ذكر تخصيصا وخاصته ام يل (قبيح الاستعمال) يحمده من عرشه (من فوق عرشه) لا يتوب الي احد (لا يتوب على احد) كم من الانعام تذبح (كم من انعام) الحقيقة المحمدية

هو مغلهر الرحمانية (هي) بنتفع الناس من لحوم الحمال (بنتفع بلجوم) غـذاً اهـلي من منسع الرحمة (حديد) امر هذه الصفات قول (يؤل) سبيل الامتخان (سببان المن على عباده) بعضو اغترفوا (اغترف) اسم لحمد لا تجتلى بتجلى تام (لا يتجلى بتجل) طلوع يوم الدين (قبيح) مستغنية من نصر (عن نصر) خصهما بالنسملة (خص النسملة بهما) ورثاء (قبيح) ماثم شريك (قييح) تصدو انفسهم (لازم) كانو مظهر اسم محمد (مظاهر) صاره اظاً ، محمد (اظلال) منبئي على المعلوم (للمعلوم) ناطق لشكر النعماء (بشكر) لبذب حنود الشبطان (عن جنود) مارق الله ذالجلال (ذي الحلال) تبلك الجنو ديتجاريان (تتجاري) هذم عمارت البدعات (جديد) من ارابهم (قييم) امر المعروف (امر بالمعروف) النهي عن الذمائم والتوجه اليّ البرب (اشد قبيصا) قبطم التعلق من الطريف (عن) القي البحران في (على) انتن عن المنته (من) من العالمين زمان أرسل فيهم (فيه) تحشر النياس لمقبلوا (بنجشر) النبران المحبية (جديد) تكسر الملة بالإنباب (جديد) انهدام قوة (وهن) قاموا عليه كالاعداء (اليه) عليك بالمودوع (المودع) بلا قددهم (دهيهم) تسل الاقلام (قييم) مدينة نقض اسوارها (انتقض) ونعي (فنعي) فلا يسعيٰ عليها (لها) وجب علَّينا أن لشهد أنها وسائله (شهده حضرا شهد اعلم) عطلت العشار (في القران للشدة وههنا للرفاهية) لدبيق فيهم روح المعرفة الاقليل الذي هن كالمعدوم (قليل لا يوم صف المعرفة) الذوق والشوق (جديد) استجيب (احيب) ظهوره للاستجابة (للاجابة) لاتو ذي اخبك (اخاك) هذه الابات خزينة (خزائن) وحجة (وحجج) توسل الاثبه (بالائمة) لا يوثرون الا (على الا) يقولون عبلي ولدها (لولدها) منهيات الى الصالحات (العذم التقابل) بعد من (عن) قطم العشيرة (جديد) انهم نور الله (انواره) سواه (ليس مصدرا) على قيدم الانبياء (اثر الانبياء) ماقال القران (وما قاله القران) المجيين (غلط) سالت عن ربك (غلط) فقد وانور عبنيهم (عبونهم) سورة بني اسرائيل يمنم (تمنم) ايام البدر التام (لياتي البدر) يذبهم (يذب عنهم) دعاء صراط

النايس شعمت عليهم (ليس دعاء) مهوات المطأيد (صهوات الخيول) الفار المدودة)": الشار بالمدودة)"

ووم براجین اثریدیش ریسان ایک اینام میشد کرکترب انولی دوانقدار بلی (ان میس منداف پر آن وجود ب ) هدوندانیشدی میس مرزایی دیانی این دست انتوا و نیوت یول گنابرگ بیسه طرشهٔ (میرت خوب)

م زاق یانی کے تصدیہ فیازیت چونکہ زئری تحدی سے کا مرایا گیا ہے۔ س لنے ہم ہیدوکھانا جا ہتے ہیں کہ اس کی اصلیت کہاں تک درست ہے۔ بیقسیدہ موسع مدے نتعنق کھھا گیا تھا۔ موضع مذکور میں مرزا تا ویائی کے حواری مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری کے مقابله مين فخنست كها حكم يتفيقو مرزا تو د بافي تستشش نميظ وغضب بين واخل ببوكر ١٣٣٧ شعراكمية ہ رے تھے۔ جن میں اپنی وعام کی جخ نفین کو گائیاں اور پالخصوص مولوی صاحب کو ذہب مکلب و فیرہ کے منحق الفاظ میں ذکر کا تھااور اظہار مطلب کے لئے نتیج ترجمہ لکھ کرتشہ کے بھی کروی تقى \_ ئيونكه وه كلام اييا تق كه من د في ظن الشاعر كامصداق تقا اوراعلان كيا تقا كه بهت جلد خافين جوالی قسیدہ شائع کریں۔ گراس اطلاع کے پینچنے تک مدت تحدی نتم ہوچکی تھی۔ تا ہم می نفین نے جوانی قصا ئد لکھےاور کلام مرزا پر تنقیدیں شائع کیس اور مرزا قادیانی ان کے کسی جوالی قصہ یہ پر تتبد نەكر كىكے۔بہرجال بمیں جوذ كركر، ہےوہ بەہ كەمۇلا، محدفنیمت حسین على صاحب مرحوم مونگیری نے دونوں کام کئے تھے۔ایک تتاب میں تقید کرتے ہوئے کلام مرز اکوخلاف می درات عربیہ تعتید معنوی اور لفظی سے بھرا ہوا۔ ہم قات شعر یہ ہے عیب ناک اور وزن عروضی ہے گرا ہوا ثابت ئیاتھا۔ دوسرے حصہ میں معارضا نہ قصیدہ عربی میں شائع کیا تھا کہ جس میں انہوں نے بھی ایک من ظره کا ذکر کیاتھا۔ جس میں مرزائیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔مولانا کی حیات مستعار نے مہلت نہ دی اور آ ب کا انتقال ہوگیا تو مولوی اساعیل جلالپوری مہاجر قادیان نے تر دید میں قلم ا ٹھاما اور مولانا کے اعتر اضات کا جواب دیتے ہوئے رطب پابس اور غیرمعروف محاورات اغدار باروة تكلفات ناوره اورمتروكة الاستنعال زحاف ومطرودة الشعراء ضروريات شعربيركي بناءير مرزا قادیانی کا کلام یوں صحیح کیا کہ مجلت کی وجہ سے طبع اوّل میں سہوکا تب ہے نہ طبال روگئی تھیں اوراعراب بھی غلط ویئے گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے نئے اعراب کی طرف آدبہ ، سرائ قصیدہ کو ئے قالب میں ڈھال کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو تلفظ مرزا ہے کوسوں دور ۔۔ ؑ ویہ نبی کی النت یا تلفظ اور <u>ت اورایک ا</u>متی اور مصحح کی لفت اور تلفظ اور <sub>ش</sub>یں۔ جبیرا که بهم اس کا نمونه پیش كرتے ہں۔ تاكہ ناظرين طبع اوّل كا قصيدہ ساہنے ركھ كرا ندازہ لگا ئيں كہ كہاں تك جلاليوري صاحب حق بجانب بين مثلاً مرزا قادياني آم محوين شعرين يرجعة بين كه: "من ارضهم "اور چونکہ وزن شعر غلط تھا۔اس لئے جلالپوری نے اسے 'مسنس صہہ ''مزھا ہے۔ای طرح "أو حس خيفة شره (أو حس خيفه) أو حي النها المعشر (النها لمعشر) كان كاجمة (كاجمة) مدى قد شهروا (قد شهروا) قالوا ليوسف (ليوسف) تجن على ابوالوفا ابن الهوى (عليا بل وفاء بن الهوى) من بقة كيستنسر (بستنسر) فلما اعتدى احس (وآحس) وعوه ليبتهان (بستهان) لم بتحسر (لم بتحسر) إلىٰ هذه الصور (الصور) ليظهر آبته (ليظهر آية) واحذر (واحذروا) كيف اغيرت السماء بايها (اغيرت السماء) لا تتخير سبل في (سبل) فكر (فكروا) احضر (احضروا) من هو مثل بدر (منهم مثل بدر) مغير (مغير) إذا أبت محبته (محبته) إنى أبلغ (أني أبلغ) أواغير (اواغبروا) وانحتوا اقلامكم (قلامكم) نخرا مامك (امامك) لوجهك بوجهك يصعر نصيروا (لوجهك لوجهك يصغر نصيروا) أن جمالك (حمالك) أنظر (وانظروا) عفر (عفروا) ومن يشرب الصهباء يصبح مسكر (مسكراً) وهذا التصحيح في موضعه لكن التشرير لا يصلح ففي هذه المأية في كل ثلثة منها سقم نضرم في قلب اضطراماً (قلب اضطراما) كان محل البحث اوكان ميسراً (محل البحث ميسر) ليمل حسين اوظفر اواصغر (ظفر اواصغروا) من شان جوابراً (جولروا) وامر (واز مروا) وبعد من الدنيا وقلب مطهر (قلب مطهر) فسل قلبه زاد الصفا اوتكدر (تكدر) واصل العبارة اذاد صفاء اوتكدراً وإن كنت تحمده فاعلن واخير (تحده واخبروا) فستنظر (فاسبنظروا) فاسمع وذكر (ذكروا) لا تستاخروا (تستاخروا) اليك ارد مصامدی (ارد مصامدی) من القول قول نبینا (قولن بینا) و من یکتمن شهادة (يكتبنش هادة) تركت طريق كرام (طريقك رام) لتحقر (لتحقروا) ايها المستكبر (مس تكبروا) من هو مرسل (منهو) يستفسر (يس تفسروا) اذيتنا (اذيت نا) كيف تداكثوا (كيف داكثوا) كيف ومواسها ما (كيفرموا) كان في اذيالهم (فديالهم) ولم اتحير (ولم اتحيروا) إلى الخنجر (اليل

ناطفي) بليل مسرة (بليلم مرة) كيف نصبح (هذا اخر البيث ولم يقدر المصحح على تعديلها إلى تسفر وغيره فاضطر إلى تصحيح دوران راسه بالشواهد الفير المقبولة) مسبحا بحط من السماء (بحطم بسماء لله در مذكر (درم نکر) نیادر (کان علیه آن بیدله آلی نیدروا) شطائب جاهلین (شطائب) صحف قبله (صحف) لبعزر (لبعزروا) بحوش وليس فيه (يجوشوا ولم يصحح تجوش لان القدر مونث) فكل بما هو عنده (ماهو) يستبشر (ليس تبشروا) في كفه حماء (حماً) ولست كمثلك (كمثلك) ففي هذه المائة نحوار بعين سقما تقسم من الاسقام بيتان ونصف وعند متن تثور (فتن) حداثقنا (حداثقنا) جزاء اهانتهم (اهانتهم) انك مرسل (انك) قنصوا مطاعن بينهم (مطاعن) وافيت مجمع لدهم (مجمع) قدجاء قوله الله بالرسل تواما (بالرسل) اخذا لكمي (اخذا لكميي) بذكر قصوره (بذكر أقياصور) زمرهم (زمرهم) إن اكابر القوم (إنا أكابر القوم) كان سنابر قي اظهر (برقى اظهروا) كبان الاقبارب كبالعقبارب (كان الاقارب) فاحذر (فاحذروا) مبرت اصغر (اصغروا) ان تطلبني احضر (تطلبني احضروا) الصالحين بو فقون (الصالحي في و فقون) و في هذه العابة نجرسنة عشر سقما ويفتسمها من الاشعار سنة سنة ماييطر (ماييطر) فطر القدير (فيطر القدير) افضل الرسل (افضل الرسل) شفيع الانبياء (الانبياء) موثراً (مؤثروا) سبل الهدى (سبل) اويد (اويد) اعصم (اعصم) اخبر (اخبروا) اطائبها (اطائبها) ورثت واست (ورثتولست) وان رسوانا (وانرسولنا) شائنه (شأني هي) وابتر (وابتروا) خلق السماء (خلق) القمر (القمر) لذونسب (نسب) فهو (فهو) سنن الله (سنن الله) لذلك (لذلك) بالمتقدمين (بل مت قدمين) موجوشة (موجوشة) عامة الورج (عامة الوري) اصعر (اصعروا) لم اتعذر (لم اتعذروا) من سنن دينكم (سنن دينكم العمران (العراب) عظيم معزد (عظيم معزروا) احضر (احضروا) المهيمن (المهم من) نبا (نباء) ففي هذه الماية نحوخمسة

و ثلثين سقماً لكل ثلثه من الاشعار واحد كالزمع (كالزمع) انت تدمرين (تحدم ) قبال البحرف قد حذف بن فضمت الراء كاللذ في الذبن و لم بات في تدمرين من شاهد اذلا قياس في اسماع اليُّ دجانبوا (اليوجانبوا) وان تضربن على الصلاة (نع لقرلاة) سبل خفيه (سبل) من حقائق (يق) رأت امرتسر (رأى تمرتسروا) والقلم (القلم) كيف الفراغة (الفراغة) اضل به النصاري (اضلبه النصاري) والجاهلين تشيعوا (الجاهلينت شبعوا) فاحضر (فاحضروا) باخ الحسين وولده إذ أحصروا (باخ الحسينو لده اذا احصروا) شفيع النبي محمد (شفيع النبيع حمد) رسل الله (رسل الله) حدر نيا سقائنكم (سفاننكم) فاحروا طريقتكم (طريقت كم) قفضل الرسل (الرسل) عند النوائب (النوائب) ورسل الله (رسل) فصار من الـقتل براز معصفراً (معصفر نباء على ان الفعل تام لكنه بمعنى الوجود والبراذلم يخرج من العدم الى الوجود ايضاً صار اليه بمعنى رجع) لبيوت مبنيه (مبنلة وهو من التبنيه وهو كما ترى) ببدر واحد (احد) وكان الصحابة (الصحابة) قاموا البذل نفوسهم (لبذلن فوسهم) من السيوف المغفر (مس يوف المغفروا ارد قواعليهم نسيوف لمغفروا) من الرسل اخر (من الرسل اخروا) وان تظهر (تظهروا) فرايتها (فاريت ها) سنابك طرفنا (بكطرفنا) عظمة ابتى (عظمت ابتح) باابن تصلم (ببنا تصلف) فيها فضيحتكم (فضيحتكم) لتوقر (ليتوقروا) ومن هو ينصر (من هو ينصروا) لا يتاخر (لا يتاخرو) ففي هذه المأنة نحوار يعين سقماً لكل من الشعرين ونصف سقم وإحد بالتحائف (بالتحائيف) من عندكم (من عندكم) ابن التصلف خالصه (خالصه) بجهدك (بجهدك) انت تنسح (تنسح) هو تستر (هو) ذلتنا (ذلتنا) فسيام (فس يامروا) حدره (جدره) يتبصروا (يتبصروا) ليظهر (ليظهروا) لم نتغير (لم نتعيروا) كااللواقع (كاللواقع) انصر (انصروا) ان قصيدتي (انق صيدتي) فهذه الماية بلغت الى شعرا و فيها ستة عشر سقما لكل شعرين سقم و احد تقريباً " تقريا ذير هوشعراس تعيده من اصول جلاليه كمطابل سقيم بي-جس كي اصلاح

ایس بھونڈی صورت میں کی گئی ہے کہ کراہت فی اسمع ،تعقید لفظی ،خلاف لغت نحویہ اور دخول فی اللغة الروئيے مرزا قادياني كى روح بھى ممكن بىك ماراض ہوگى ہوگ - كونكداس اصلاح ميں تدريمتحرك كوزياده وخل ب\_ جوتصيده مين صرف ايك آده جلدلان سے ناظم كا بجوظا مركرتي ہاوراگراسے اپنااصول بی بنالیا جائے تو قصیدہ اس قابل نہیں رہ جاتا کہ قابل النفات بھی ہو۔ خخانه جادید جلدا وّل میں اس اصول کی خوب دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ جب کدا کی نیم شاعر نے لفظ يدكومشد دباندها تفااور جناب ندكور صحت تشديد برازر بيته خوش گفت شائق فائق غرا شعر نادرکه درچند وزن شود خوانده وشك نوشت ست واس غلط اصلاناشد اين سخن راچو گرد سخن شاعر خوش چومن چچ ترا جي شعورو نباشد چول تشديد درشعر ضرورت افتد که چول ذبمن اوذبمن رستانه باشد دران لفظ يدرا ابدال بمسرس اصلانياشد راندانی درست

قصیدہ اعجازیہ میں سرزا قادیانی نے تھی جابا کی سے پہلے ۱۵۸ شعروں میں وزن عروضی سے ناواقلیت کا ہرکی ہے۔ ۳۲ مجگرا تو ام ہے۔ ۳۰ اشعروں میں اصراف ہے۔ دوشعروں میں تامیس ہے اور ایک شعر میں اجاز مر تات کا الزام مجی تقریباً تعمی شعروں میں نجعایا ہے۔ خلاف محاورہ اس صدی کے آغاز میں فرقہ بندی کا بڑاز ور ہوا اور جس قدر فرقے پیدا ہوئے سب کا بیدوی تفاک فرقد بندی چهور دوانفوخدا کانام لواور بیقاعده ہے کہ جس قدراتحاد کی مختلف آوازیں اٹھائی جائیں اتنے ہی فرقے پیدا ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہرایک قوم اور ہر ا یک ند جب وملت نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بےشار پیدا کروی ہیں۔ ہندوستان کامیوہ پھوٹ سیح طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اگر ان کو اتحاد مطلوب ہوتا تو سب سے پہلے بیضرور کی تھا کہ نے عقائد، نے اصول، جدیدا ملیازات اور انو کھے اجتبادات پیداند کرتے ۔ مرتحریفات جدیدہ نے مسلمانوں کی ذہبی شیراز ہ بندی کوایک ایک جزویش منتشر کردیا ہے اوران کا اب ایک مرکز پر قائم كرنا بهت دشوار معلوم بوتا ب\_كونكه مسلك قديم إمركز قديم كونوكول في محكراد يا باورات جمود وانحطاط کا الزام دے کرتر تی اورئی روثی کی راہ پکر لی ہے۔جس کا نتیجہ سوائے انشقاق وافتراق کے پچھار نہیں ہوا اور تعلم کھلا اسلامی تعلیم میں دست اندازی اوراس سے دستبرداری کی صدائیں بلند ہور ہی ہیں۔ گونظاہر، الله اکبر کا نعرہ عنوان ندیب بنایا ہوا ہے۔ گر جب غور سے دیکھا جائے تو تمام فداہب جدیدہ کا مطمع نظر سوائے اس کے پھنیں ہے کہ اسلامی قبود سے کس يماند على دين ملوكهم سالكون على طرايق سلوكهم "كاثوت دير عالباجن بزركول في الصعدى في معلق بجم يشين موئيون ش اشاره كيا تقاس كامطلب يون بكاس صدى ش انقلاب فدي بيدا بوكرسياس رنگ پکڑ کر ہندوستانیوں کوقوحش اور تمروی طرف لے جائے گا۔ ورنداسلامی ترتی آغاز صدی ہے بند ہوپگل ہے اور اس دقت جر بکھ د تائے قوم جیس امیدیں دلارے ہیں ان بھی ندہب کا نام وفضان تک ٹیس ہے۔ بلکہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کردوی تو کیا یہاں بھی ند تبری آویات کا خاتمہ کردے گی ۔ کیونکہ جس قدر آج تک اس صدی کے فدہب پیدا ہوئے ان سب کا اسلی مقصد اسلام ہے روشی تھی اور کیون تی فق آج تی تیل ہوئے پیدا کردہا ہے اور تی تھی بہدا میاری خوراک بن کراسلامی طاوت اور فدہی عذوبت کودور کرنے کو ہے۔ جیسا کرذیل کی تنصیل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

پہلا کہ بہتر بہاں پیدا ہوا وہ تے شاہیہ تھا۔ جس شر سماوات، عمیت و دلداری ،

النس کشی کے اصول چیل کے مجھے اور ان کو فلط طور پر یوں جائیا کہ ہرا کیا ہی بوی اور دیگر

محرات مشتر کہ جائید و جس جب باجمی کا فقاضا ہے کہ اپنے پر بھائی کا احترام کیا جائے اور غیر

ہائے کو انکار شہوا ور شرک کی معلیہ ہے کہ جادات اسلامیہ ہے مشہراداری کی جائے کہ بھی مستعاد

مائے کو انکار شہوا ور قس کئی کا یہ طلب ہے کہ جادات اسلامیہ ہے مشہراداری کی جائے کہ بھی استعاد

اسلام چگل چرا ہونے ہے جو دیکر ، تو ہا اور چیرا ہوتا ہے۔ اس کے بدگرگ کا ایال میں اسلام پر کسی کی ان خیران کو اسلامی کے دولوں کا منظم کی جو دیکر ، تو ہا اور چیران ور در کے بالی تیس ہوتے۔ دولوں

کا ایک بی ایاس ہوتا ہے۔ ڈیٹر واچھ بھی سرنگا اور ایک فران کو سے تدم تک گئا ہوا و کھائی و بیا

ادرا عمر دی ایار نا فراغ ریکے نیشوں شرائی بعنا جسی تا چرے دولوں بھی ہوتان بھی سم موجود ہے

انہوں نے ویکسی اصول سے میں باتھ شرور کا کیا ہے۔ مگر اصول بھی جو ان بھی شلیم کے محتے

ہیں۔

دوم..... چیت را می فرقه

اس کے اصول بھی تقریبا بھی ہتے۔ تھران ش سیکال تھا کہ جس کی طرف نظرا فعا کر د عکیمتے اس کوا پنا گرویدہ منالیتے میکر بیغرفر تر بہت جامد ختم ہوگیا۔

سوم .....ينچرى ندېب

سرسید نے تو کیے جدید کوکا میاب بنانے کی خاطر فلند جدید ہے، نگل سے اسلام کے کی ایک اصول کو کھٹے کردھیے۔مہدی کا لقت پایا، انا چیل وقر آن کا نظائی پیدا کیا۔ وفات سے اور الکارمبدی کا عقیدہ چیلا یا۔مجوات کو جویڈی صورت میں ٹیڈر لیا۔ نیوت کو دیوا کی کی تم ہزار دیا اور امور غیبیش وہ تا ویلیں کیس جوات محدہ کے لئے اصول سلم بین کرتمان جدید میں جذب چېار ....ايران مين بېانى غدېب

پہیستی ایران میں بہائی ذہب نے اسلام ہے قل کر ایک جدید و تقور انھمل تیار کیا۔ جس شرصاف طور پرتدن یورپ کی دوستی گرصفائی ہے کہ اسلام کا مجین چھوا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اور ایٹیاء میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بہائی نہب قبول کے ہوئے ہیں اور دوسرے ذاہب میں داخل ہو کر اعمر دی اعمر سلمانوں کو اسلام جدید کی طرف راخب کررہے ہیں۔ ابھی 1940ء کاڈ کر کے کہ قادیان میں بیٹی کھوظ التی علی فیرو کی تیادت سے مرزائیں میں بیذہب چیلا۔ مدت تک سلماتھ ہم اور سلمانش کو اطاعت میں بیوگ داخل ہوگر اپنا کا م تا دیائی نہب چیلا اعدت تک سلماتھ ہم اور سلمانش کو ایو ایو آئی ہے اس کے مواصل کی اختاص میں تا دیائی نہب کے مطابق کو کہ بین اخراد دبلی میں شان کھی کردیا جو آئی اپنے اصول کی اشاعت میں معلمانوں کے تقلیمی مراکز میں داخل میں مراکز میں دائی ہو دیا جو سرمان ہیں کہ دواداری کے اصول کو بے جامور پر استعال کرتے ہوئے اپنی باتی ماعہ جدے کوئی فیرے ہم تھوے سائن کر

نېجم.....مرزانی مذہب ده

اس فد بب نے شورع علی مسلمانوں سے ش کرکام کیا بھرا نجر ش کی ایک پلئے کھا کر مسلمانوں سے علیمدی کا اطلان کردیا اور اپنی فدی امامت قائم کر کے سلمانوں سے ترک موالات کا قانون پاس کرایا اور ایسے الگ ہوگئے کہ جدولا کی طرح بچرت خرورت اشتراک نے اہمل کی دھوت بھی دیے ہیں محرفت صوصیات میں غیر کا واضلہ محتوم قرار دیا ہوا ہے اور اس فد بب نے تقریق بین اسلمین کو بہاں تک پہنچا دیا ہے کہ جس طرح بچروسلمانوں کھیلیٹ اور تا پاک ستی کا حقید ورکھتے ہیں۔ یدلوگ بھی ان کو بہودی ہوئی ہور موامن نے بھی انہمی نے اور حالا اور اس تصور کرتے ہیں کیسی بھیر لے جمالے اسلمان بھر بھی ان کے طرز قمل کو اسلای جذبات کا خمونہ سمجے ہوئے ہیں اور ان کی اسلمی تعلیم سے اواقعیت کی وجہ سے آن دیان کو مائیز تا کہتے ہیں۔ مرز انگ جماعت ایک ہوشیار واقع ہوئی ہے کہ مرز اقادیائی کی ابتدائی گھٹیم کردس سے ان کی موجود تعلیم ششم ....ال قرآن اس مذہب كا باني مولوي غلام نبي المعروف عبداللہ چكڑ الوي فغا\_موضع چكڑ الدصلع کیمپاور میں جب صدیث کی بھیل دہلی ہے کرآیا تو وعظ وفعیت میں عوام الناس کو کا فرکہنا شروع کر دیا۔ دو دفعہ تالفین نے اے زہر بھی دیا۔ محرحس قست سے چی کیا۔ لا ہور مجد چیزیاں میں جب مولوی رحیم بخش وفات یا محیے تو اے امام مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ تک مذر کی حدیث اور وحظ ہے لال حديث كوخوش كيا يحمّر اخير ش صرف معيمين مسلم و بخاري كي تعليم بريّد ريس كومد دوكر ديا\_ دوسرے سال اصح الكتب بعد كياب الدهي البخاري سنا كر صح مسلم كا درس بھي بندكر ديا۔ چندايام کے بع قرآن شریف کے ساتھ تھے بخاری کا توازن شروع کردیا کہ جوحدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قابل شلیم نہیں ہے اور اپنے خیاں کے مطابق بہت ساحصہ تا قابل مگل قرار دیا۔اس کے بعد اعلان كرديا كه جب قرآن شريف مين مرايك چيز كي تفصيل موجود بيرة حديث كي مطلقاً ضرورت ہی نہیں ہے۔اب قرآن شریف سے احکام کا استنباط شروع کر دیا اور ایک تفسیر نکھی۔جس میں قرآنی شوامد سے ایے خیالات کا اظہار کیا اور لوگول کو صرف ایسے خیالات کی دعوت دی۔ اب مقتلی و فریق ہو گئے۔فریق خالف نے دوسراامام منتب کرلیا۔ اب روزانہ جنگ وجدل شروع ہو کمیا اور ایک وقت میں وود و جماعتیں ہوئے لگیں عمر اہل قرآن کا نمبر اہل حدیث کے ابعد تھا۔ جعد بھی ای طرح ادا کرتے رہے۔ جب مدیث کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا اصلی مطلب اوعمل بالقرآن بی تفا۔ مدت تک کوّل کوبڈی ڈالٹار بابوں۔ اب خدانے مجھے اسے خیالات کے اظہار کاموقعہ دیا ہے۔ اس پراال مدیث بہت برہم ہوئے اور زبردی سے وہاں ہے

لكال ديا كيا مير بخش عرف ميال چنو يولى كركان بين بناه لي وه مكان طريدك شكل (بازار سريانواله) من تعابه اس كواحي مجديناليا.. پچيز عرصه بعدميان چنو بهي مخالف موسكة اوراعلان كيا كمولوى صاحب بحى تقليد قديم سے بورے طورے برتكل كراستفاط احكام بيس كر سكتے۔ اس لئے مولوی صاحب ایک تواب صاحب کے باس مالان چلے محتے۔ دہاں جا کرلوگ کہتے ہیں کہ آپ کو مشتبه حالت میں دیکھا میا تو ظہاری ہے ہم مردہ ہو کروا پس چکڑ الے آ مجے اور پچھ عرصہ بھار ہو کر و ہیں وقات یائی۔بہرحال اس نرہب نے مختلف عنوانات ہے شیوع ککڑا۔ گو جرانوالہ میں اہل قرآن کی جمیت تیار ہوگئ ۔ جنہوں نے آپ سے بڑھ کرا مکام میں تبدیل بیدا کی ۔ مجرات پنجاب میں بھی ایک جماعت کھڑی ہوگئی۔جنہوں نے صرف تین نمازیں ججویز کیں۔رفتہ رفتہ لا ہور، امرتسریں اس ندہب نے قدم جمالئے۔ چنانچہ اب تک بازار سریانوالدیں امام مجد ملا قرآنی کا خاندان ہی جا آتا ہے اور امر تسریس میاں احمدوین صاحب نے اپنی جماعت کا نام امند مسلمه رکھا اور ایک بسیط تغییر کلسی کہ جس میں موجودہ خیالات کو داخل کیا اور قر آن شریف کا وہ منہوم تراش کر پیش کیا جواسلا ٹی تعلیم ہے کوسول دور تھا۔ گھر چونکہ آپ متوسط الحال ہیں۔ اس لئے آ ہے کوا بی تغییر بیان للناس کی اشاعت رسالہ بلاغ کے ڈربعہ سے بہترمعلوم ہوئی ادراس رسالہ میں دوسرے ہم خیال بھی اینے خیالات کا اظہار کرنے گلے تو ابتدائی اشاعوں میں بیرظا ہر کیا گیا كهاطاعت الرسول كوئي چيزنيل به اور جو تحص خدا كے ساتھ حضو علق كو حاتم يا شارع تصور كرتا ے۔ وہ شرک نی التوحید کا مرتکب ہے اور ایک تمثیل میں اطاعت دسول کو زنا کے برابر بھی ظاہر کیا۔ جس برمولوی شاہ الله صاحب امرتسری نے تحریری مباحثہ کیا۔جس میں ہرووفریق نے اپنی اپنی جیت تجی ۔ بہر حال اس رسالہ کی اشاعت سے جوعقا کدشائع کئے گئے ہیں۔سب کا بنیادی اصول صرف يمي ب كراطاعت رسول شرك في التوحيدب - تمازاس قدر فرض نيس ب-جيساك ات مجما گیا ہے۔ وضوعشل جنابت، زکوۃ اور جماعت بھی چندال ضروری نہیں ہیں۔ مردہ کو جلادینا بھی جائز ہے : تعدد از وواج ممنوع ہے۔ وہلی کے الل قر آن صرف تین روزے بتلاتے میں ۔ بلاغ میں ایک دفعہ رہیجی شائع ہوا تھا کہ سورج کو تبلہ بیتایا جائے سرّ دیدا صادیث میں ہرایک اشاعت بیں خاص اہتمام ہوتا ہے۔ انبیاء نیبم السلام کوصرف معمولی انسان مجھ لیا حمیا ہے اور بزے زورے ان کو کنچ کار غلط کاراور جوابدہ نصور کیا گیا ہے۔ جس سے آ ربی غرب کو بہت تقویت عَنِيْعَ كَنْ بِداور بِيلُوك مقابله مِين آكر آريه كا تائيد مِين بهت كوشش كرتے بيں۔ان كے بيرونى خیالات بهت دار با بین محر جول جول اعدونی خیالات کا انکشاف موتا ہے تو یہ بات بجھ شر) آتی

ہے کہ یہ ما عداسلای ا کام ادر اسلائ تھیات ہے گی ج اکر کھڑی ہوئی ہے ادر چک قرآن شریف میں طریق تھی ادکام نکوریس ہے۔ اس کے اس کی آئر میں تام تھیا دہ سے در کش ہوٹینے ہیں۔ آیات قرآئی کے مقالیم میں گفتا دیر ہے کر کے موجود و تین اور سے کی اصلاحات کو قرآن شریف سے احتراق کرایا ہے۔ الی ندیب کی طریق اس نے محک کو یا اصلام کا خاتر کردیا ہے در وہی ادکام جادی کردیے ہیں جو باہی اور بہا کی ان نے جادی کے اور سے گئی کے اور اس کے اس کے اور ایس سے کے در ایس سے کے در ایس سے کے در ایس سے کے در ایس سے اس المولیات کے در ایس سے اس المولیات کے در ایس سے اس المولیات کی در ایس سے اس المولیات کے در ایس سے اس المولیات کی در ایس سے اس کے در ایس سے کہ در ایس سے اس کے در ایس سے اس المولیات کی در ایس سے کہ در ایس کی در ایس سے کہ در ایس کے در ایس سے کہ در ایس کے در ایس سے کہ در ایس س

اسلام کوچر باد کهدر ب جی -جفتم ..... پر ب مصطفا کی

غازى مصطفیٰ کمال باشا کے ہم خیال سلطان عبدالحمید کے عبدے کوشش کرد ہے تھے كداملامي قيود يكى طرح ربال حاصل كى جائداس وقت اس جماعت كا اصول حريت، عدالت اور سیاوات تھا۔ رفتہ رفتہ خلافت اسلامیہ کے نام منالے میں انہوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ یہاں تک نوبت پہنچادی کرمصطفے کمال یا شاکو جوایک سکول ماسٹر تھا۔ اپنا بادشاہ مقرر كرديااور چونكر عرصه دراز سے اسما في خوان كى بجائے تركول شي آباؤاجداد سے يور مين خون دوره کرر ہاتھااور دہی لوگ ان کے نکھے ممیال اور نعیال بن کیجے تھے۔اس لئے انہوں نے اپنے افتد ار ك وقت اسلام كوچيورو يا اورصاف كهدويا كرايم يورب كم صرف ال لئ وشن بي كرايم ف اسلامی قوانین کی با بندی کورواج دیا ہواہے۔ نوراُروس اوراطالیہ ہے سیاسی اور ترجی اصول منگوا کر ا ینا دستور العمل تیار کیا۔ اسلائ تعلیم اور قرآنی احکام کو میسجھ کرچھوڑ دیا کہ نہ ب اسلام چند روایات کانام بجوفاص وفارز ماشد وابسته وقت بی اس لئے آج قرآن کے اصول اس قائل نیس رے کدان روس میرا مورز فی حاصل کی جائے۔ سیرحال جمہوریت کی آثر میں تجمر واستبداد کے ذریعہ بہائی زہب کے اصول اور پورپ کا تدن واجب العمل قرار دیا گیا۔ غریب مسلمانوں کوئل بیور بغے ہے جاد کیا گھا۔ محد رسول الشعیف کے نام لیوا کا کواس بیدردی ے بے خانماں کردیا کر میں تیوں نے بھی اندکس جس مسلمانوں سے ایسارتا و میں کیا تھا۔ برور شمشير نعدواز دواج کو بند کیا گیا۔ پیٹ اور پینٹ (پتلون )لازی قرار دے کرنماز ور دز دے روک دیا ممیار فرای تعلیم بند کر دی گئی۔ مبجد می گرادی مکئیں ۔ فریضہ ع کے ادا کرنے سے حکومت نے وستبرداري كى مروع جلائ كئدايوان خلافت بن ماج كحر تيار ك مح تحير اورسينماكو فروغ ویا کیا۔ اسلامی بروہ کو جود اور دشمن صحت تصور کر کے علائے مستورات کو نیجایا حمیا۔ اب ب

مالت ہے کہ مج کے وقت جہاں اللہ اکبر کی آ واز سے اسلام کی شان نظر آئی تھی وہاں پیانو اور گرامون ہیں باکرچکی میں اللہ ایک اور کو اس اللہ کی تحق ہے بائد ہیں۔ ان کواس تحقیہ ہے وہ بروگوگی ایک بحک ہے بائد ہیں۔ ان کواس تحقیہ ہے وہ بحق کی سفدا کی جائز میں۔ ان کواس تحقیہ ہے کہ بختیاں وہ بھتے گی۔ ضا کی شان ہے کہ بختیاں ہے بائے گئے ہے کہ بختیاں ہے بائے گئے ہے کہ بختیاں ہے بائے گئے ہے کہ بھتے کہ بھ

مشتم .....آ زاد ندیب

> ۲۵..... تروید فدا هب جدیده ا..... کیا قرآن شریف مفصل تین ہے؟

جواب: جسم مننی شن است مقصل مجھا جاتا ہے وہ ہیے کہ اس ش ادعام کی بجا آ وری اوران کے محت وقع کے حالات مجھ ورن بین سید بالکل غلا ہے۔ بال اجمال کے مقابلہ شمار استفصل کمنا بینک مجی ہے کیونکہ جس مسئلہ کور آن نے لیا ہے۔ اس شمار اجمال بیس رکھا۔ یمی صف فورات بیس بھی تھی۔ اسے مجھی مقصل کہا گیا ہے۔ورنہ قمام تھر بھانے کہ مشائل بدوہ ہے۔

> ندبیہ ہے۔ ۴..... قرآن شریف کو تبیان لکل فٹی کہا گیا ہے۔

جواب: تبیان سے مرادیہ ہے کداس می امر طند یا کوئی تھم ایس جمل جیس جوڑا کیا کہ جس کے بھٹے تھی جمی وقت ہو۔ ورند قور آن می دوشم کے آیات فہ کور بیس جمار اور شاہبات، مقطعات قرآند اللی تک المجل ہے ہوئے ہیں۔ حقیقت اور خواز کے الفاظ مجم بکشرت موجود ہیں۔ اب ان اقسام کے ہوتے ہوئے ہم کیے کہد کے بین کرے کاب ساری کی ساری شمرح ہے۔ بی وجد کی کر معموقات کو اقتبینه للنامیں "کا مجدو بروہ وا۔ ورند برا کیے کو فودا کام افذکر نے کا تھم ہوتا۔

'''۔۔۔۔'' ولقد پسرنا القرآن للذکو'' ے مطوم ہمتا ہے کرقرآن ٹریف آمان ہے۔

۔ جواب: اس میں کیا تک ہے۔ گراس کا میر مختی ہے کہ تم اس کا کھی گئی۔ ہے کہ تم ام تھر بھات میں اس میں فرکور میں اور اس کا ایر می می کر آر ان اس میں مصدوم رفت کا خزائد ہے۔" اسلام کو " اس واسلے کہا ہے۔ ورد لکتر اور کا افظام تا۔

۵ ..... "نبید اخدا لکل ششی " یه محی قرآن شریف می به قیم اور میان کی کیا ضرورت به دلی؟

جواب: اگر میں مرادے تو افل قرآن نے کیوں آفیر پر کائی جی اوران کی تغییر بیان المناس اس قدر طعیم ہے کہ جزاروں مستوات تک چل گئی ہے۔ الل بصیرے کو قول ہے کہ وہ تھی قرآن میٹر بیف اسنے بیان میں ظاہر قائم کرائم ہوں نے است فواد تواہ خواہ ظاہرے پھیر کرائیں چیشان بنادیا ہے۔ کوئی آئے تبیش چھوڑی کرجس کو تو بیف کر کے موجودہ اصول طنعہ کی طرف متوجہ نہ کیا گیا ہوا درائیے معمانی مراد لئے تھے ہی کرجس کا تعلق بھا ہوا سام ہے کہ تھی تیس ہے اورائے جزیرہ جی کہ برسم خور کے بعد معما کی طرح مجھ میں آئے تیں اور ان کے مراد لینے سے قرآن سب کاسب شکل اور کیلی بین گیا ہے۔ الل سنت کا بید ذہب ہے کر آن شریف پنے معانی میں طاہرالد لالت ہے۔ محرفہ اہم جدیدہ نے اسے چھر ترقی الدلالہ بیا ایا ہے۔ منابر الدلالة ہے۔ محرفہ اس سب کی ترین سب کے ماری ہے۔

۲ ... عبد نبوی میں یکی قرآن سب کچھ بتایا کرنا تھا۔

جواب: بان بتایا کرتا قداور آپ کے بعد آپ کا گھم آر آن جو امت تحریب نے

الاس حک بخواب وہ میان کرتا چھا آ ہے۔ کیونک آپ کا گھم آر آن جو امت تحریب نے

الاس حیسا کہ تخواب ہو وہ بیان کرتا چھا آ ہے۔ کیونک آپ کا کہ بیان آ تو قود تی ہوئے کے مدگ

میں جیسا کہ کا ایرانی اور تحق الاران ہو گور اس میں اور یا الل آر آن ہیں جو بو گوئی کرتے ہیں

کر جھر آر آن ان ہوئی تھا اور مولوی اجم و زین صاحب می تنجیم المبید کے وجو بدار ہیں۔ بادغ میں

نیما اللہ سے خاطب ہوتا تھا اور مولوی اجم و زین صاحب می تنجیم المبید کے وجو بدار ہیں۔ بادغ میں

کر جس کی نے دو مروں کے اتفاظ کی تھے

کر کر ۔ "اور بیر ترین آیا کہ کی ہے کہ جو تھی آت بخواب کر تھی تھا ہے وہ ضرور مامور من اللہ

کر کر ۔ "اور بیر ترین آیا کہ بی ہے کہ بچھی آت تجریف کرتے کینک اس نے منصب نبوت پر چھاپ

ہونے کا مدی ہوتا ہے۔ خواد اس کا اظہار کرے یانہ کرے۔ کینک اس نے منصب نبوت پر چھاپ

ع الماديث من اختلاف بدائ كالمرك بير-

جواب: کیا گر آن کے ہم آر آن شما اختاف نمیں ہے؟ کی نے قبلہ سور ح تجریز کیا ہے کی نے طفر کھیہ کی نے ایک فار آبو پر کی ہے کی نے دویا تھی اور کو کی پائی فمار زون کا قائل ہے ۔ کوئی پا بتا عات پڑھتا ہے اور کوئی راستہ میں چلتے چڑھنے کا قائل ہے۔ کی کے بال نماز جناز وجا کڑھا اسے انسان پر تی جھتا ہے اور کوئی احاد یہ تبویہ کو کھر فینے کتاب اللہ بھتا ہے اور کوئی اپنے خیال عمل پیشم احاد یہ کو قرآن کی تشریح مجھ کر بان مجمعی گیتا ہے۔ آپس عمل ان حمومیان نبوت نے ایسا اور چم کوار کھا ہے کہ غیر جانبدار کی نظر میں کماب اللہ کی وجھیاں اڑانے والے جا بہت ہورہے ہیں اور غیر اقوام کی نظروں میں ہے جا بت کردیا ہے کہ قرآن کا کوئی حجم ماجھی تے فیلہ تیس پاچکا۔ اس کے وہ خدا کا کام ٹیس بوسکا۔ اس کے اسلام کا فیصلہ ہے کہ ایسے حرفین کی تمامت کا تک تی جب تک زیموگا۔ اسلام

٨.... اياانتلاف ويلي عن جلاة تاب

9..... جم احاديث مانة بن مرجوقران كرمطابق مور جواب: من حد تک اسلام نے بھی اس اصول کوشلیم کیا ہے محراس کامطلب میر ندقا كترن ايورب من جذب موكريه طابقت برتى جائد - بلكداس كايه مطلب تفاكر مجبت اسلام یں اور عشق رسول میں اور احیاع سلف میں متنفرق ہو کرا حادیث کا موازنہ کیا جائے کہ آیا وہ اسوہ صنه اسوه نبويداورسيل المومنين كيمطابق جي يانبين؟ تأكميح اورموضوع احاديث مين فرق طاہر ہوجائے اور بیآ پ کومعلوم رہنا جا ہے کہ جب مدوین احادیث کا امرمہم پیش آیا تھا تو غیر اقوام نے بھیس بدل کرموضوع احادیث بھی کہی شروع کردی تھیں رکین اس وقت نقادان حدیث نے موضوعات کوایک کردیا تھااور غیرموضوع احادیث کے ضعف آوت براصول مقرر بھی کردیے تھے۔جس کے طغیل اصول حدیث کاعلم ایجاد ہوکر ہارے سامنے آج موجود ہے اورجس قدر احادیث کے متعلق بحث و محیص کی ضرورت تحی ائد اسلام نے اس کوا خبرتک مینیادیا تھا۔اب کوئی مدیث میں مہین کی کدان کے ذریحقید شآ چکی ہو۔ یا جس کی تقیدہ و ندر سیکے ہوں۔ جوشس آئ تقید کا کام اینے ہاتھ شل کینا جا بتا ہے وہ خادم اسلام تبیں ہے۔ بلکہ وہ خادم تعمر اور تالع احکام یورپ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسلامی تجود سے لکل کروہریت آبادش اس طرح بیٹی جاؤں کہ میرے بجائے اسلام مطعون ہوجائے تو بہتر ہے۔ورنہ میری متانت اور اظہار خلوص میں کوئی فرق ندآنے بائے میکر تاڑنے والے بھی فضب کی نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ جعث تاڑ جاتے ہیں کہ میاں صاحب کوکون ساسانی ڈی گیاہے؟

اس اسلام على مرده وبانے كى رسم قرآك بيس لى كى -

جواب: ترآ ن شريف شم صاف آيا م كن المسافيده " فدا فقيده " فدا فقيم ويا به كد المان توقير ش وأن كياجا شد المقتر عرب ش اقباد كاسخ بحى كيا به كرده وكوفير ش وأن كرئ كا محم وياجات جيد كر" فسال ابن قتيبه ، وافعيرت الموجل مرت جان يقبر قال الله تدعد الى عزوجل ثم اماته خافيره وقيرت دفئقه (ادب الكاتب من ١٦٠) " آخ اكر تركى نے يا الى تران نے اسے غير شرورى مجم اسے تو صاف قرآن سے الكار بے - جمى كا احتراف صاف نفتوں ش مكومت تركى ئے بار باكر ويا بوا سے اور الى قرآن اعدر سے معترف

ا است " "ان المسحكم الاالله" بهب عم مرف شداى كاب توسم رمول كا كيامتي ؟

جواب: سياعتراض و"لاتقربوا الصلوة "كاطرح بوردصاف يك حضومات الى طرف سے احکام شرعيد كر انج كر لے والے ند تھے حضومات جس طرح وى كر بينيانة والفض الحاطرح مسلمانون كروني برق بهي تفي "السنوسي اولسي بالمومنين من انفسهم "اوراب ولى رحل تق كرش كاقتدم المانول كي بان يرخووان س زیادہ تھا۔ اس لئے جس طرح جا ہے تھا ہی واتی حیثیت ہے بھی جاری اصلاح میں تو انین وشع كرت - ا كاطرح آب بم يسللنت كرف كم يحتدار تق- "اولى الاحد مذكم " بحيثيت سلطان وقت اور حاکم وقت ہونے کے ہم آپ کی رعایا ہیں۔ آپ جیسے جا ہیں اصلاح ملک اور اصلاح تدن کے احکام جاری فرماسکتے متے۔ای طرح آب ہمارے امام، ویشوا اور بہر بھی ہیں۔ "ولكم في دسول الله اسوة حسنة "كادافرض بكريس طريق عادري طرقل ے صورت اللہ اللہ اللہ كافير مقدم كيا ہے۔ اى طرح بم بحى آب كے تش قدم بر يطينى كوشش كرين اورجو بدايات احاديث نويياني إجوطرزه باوت آب مد منقول ب\_الم جم ثقع بدايت سمجھ کر مدارج عبود ہت کے دائے ملے کرتے ہلے جائیں۔ای طرح آپ کا طرز ممل اور آپ كے ارشادات مباركه كى تابعداركى جارى عقيدت مندى اور جارك محيح اسلام كا معيار قرارويا كيا ب- "أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله "كس اكراب بم موطيكة عاص شدہ فہم تر آن یا طریق معاشرت ش تعمیل کرتے ہوئے سرمویمی ادھرادھر ہوں تو پیجیداد کے هداکے ہاں ہمیں تبولیت حاصل نہیں ہوسکتی۔ بلکہ بعث کا طوق امارے محکے میں پڑجائے کا خطرہ ہے۔اس وتسدة قدوه "اوراكريم صويلة كذاتى ارشاد كظاف مى كرت بين أوجد اعمال كاخوف دامتكير موجاتاب"ان تسحيط اعمالكم"اوربيدرجمرف تقدر كان كاب-جودرج عكومت اورسلطنت كاوير بوتا ب\_ كيونكه حاكم وقت كے خلاف ميں حيط اعمال كى تخويف نيس ولا أي كن \_ اي طرح بمين عَم ب كرهنون في كالأمن ليترين " مسلوا عليه وسلموا تسليما" جس ہے کمال محبت اوراستغراق فی اتباع الرسول کا مواز نہ ہوسکتا ہے۔ انسان جس قد رحضو علاقے كى عبت دل يس ركفتا بيداى قدر صوفات برورود وسلام تيني براياد قت صرف كرتاب اور جس قدر آپ کی میت ہے دور ہوتا ہے ای قدراس کو درود دسلام ہے نفرت ہوتی ہے۔ کیا الل قرآن اِمرزاکے تابعداروں میں پیمغت موجودہ؟ جواب صاف ظاہر ہے کدان کوتو رات دن تینجبران پورپ کی بلائمیں لینے کا خط سایا ہوا ے۔ وہ کیا ما میں کہ شان رسول کیا ہے؟ حضو علی صف وی رسان ای نہیں ہیں۔ ملاآ ب کی ثَانَ كُمِن بِرْ حَكرب " لا اسسلكم عليه اجرا الاالعودة في القريب " يُرْعود يكموكم حضوظاته کی دات بابرکات اورحضوطاته کے خوایش وا قارب کے ماتھ کس طرح مؤدت اور اتماد كاتكم بي قريش آب ينفض ركمة تعان كوتكم موتاب كرحفوظ في اورآب كالل بیت تمهارے قریبی رشند دار بیں۔ان سے مؤدت اور عبت بیدا کرد۔ کیاامت محربیا ای تھم سے سرتانی کرنے کی بجاز ہے؟ اگر حضور علقے کی محبت حارے دل میں نیس بیاتو محارا ایمان قرآن پر مطلقاً نہیں ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ حضوطات کی شان رسالت حارے نئے بہت کچھ ساتھ لئے جوے بے۔امامت مطلقہ سلطنت مطلقہ ولایت عامد، رحمت عامد، رأفت تعلیم، كماب تعلیم، حكمت، نقلس ذاتى ، التحقاق، مؤدت، اتباع ثي ترتى ورجات، خلاف ورزى بين حيد اعمال، روحانيت ، ابوت ، وجوب عزت وتوقير، التحقاق سلام وتحيات است اور بركام ش امارے لئے مراج منیرصاحب اسوه حسنه، نمونه اطاعت وحی اور پاب الوصول الی الله این \_ اگر آیت معراح میں غور کریں تو آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ حضوقات کی دوشان ہے کہ شب معراج میں حضوقات کے كوآيات كبرى وكحل في كثير - قاب قوسين كا درجه عطاء موار مازاغ البعر كا رتبه بإيار ما كذب الملؤ اد مادائی کااعز ادحاصل کیااورعهده کی شان حاصل کی۔ بدچند خصوصیات بیں جواس وقت سرو قلم كى في بين - ورند بزارول البيع فضائل بين جوجار اساف كرام في منتقل كمايول بل

بیان کے ہیں۔ (ویکھوشفانے قامنی عمیانی، هارئ النوق، جذب الفلوب، خصائص کر کی وغیرہ) جن کے میصنے مصطوم ہوسکتا ہے کہ حضوط کا کھا کی شان دوجہ دسالت کے علاوہ محکا اسک ہے کہ ہمآ ہے کے افعال اقوال کی ہی وی میں ہی تجاہ جلیل کرسکتے ہیں۔ ورنڈ میں اسلام ہے کوئی گھلتی مجمل روجا تا۔ مجمل روجا تا۔

السنة "وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله "واردووات كم الماعت رسول الريطاع باذن الله "واردووات كم

ا اسسان رمول کی استی محی مسئول حدید جیسے کدامت مسئول حسب ۔ جواب: بینک مسئول عدید بے مجرجوانعتیادات آپ کوریئے گئے ہیں۔ ان میں

۵۱..... "السنت عليهم بمصيط "شي ذاتي اختيارات كاني بجواب: يرل قو" لا الكراه في الدين "بيم الحم اسلام شريخ في مجتباتش نيس راتي \_ إصل مطلب يه به كذار پر بروششيرا بسلط فد تنج كد جبر أن كواسلام من لات اور زبردت كا اسلام خالعي نيس بوتا - اس لي حكم بوتا ب كداب اكراه وجبار ب كام ندلس محريد مطلب نيس كرجواسلام بيس واشل بوجائي اس محقق المنوة كا عائد كرنا بحي مموع ب ياده اب امر بالمعروف اور ني من المحتر سي مي آواد ب بكدوا طداسلام كريوم مسلمان پر اطاعت الحق فرض ب اي طرح اطاعت رسول اي فرض بوكي اورش واظر احدام على حاصات بيل بياد كام مطلوب نيس بوت - اب ايكسوال كاوري حالت بي تياس كرنا جهالت بوقا

۔ جواب: اس آیت میں یہ ذکور ہے کہ تعلیم نبری میں شیطان صفت آ دی یا خود شیطان اپنے انواء کے ساتھ ضاد ہر پاکرتا ہے۔ گر' نعیہ نسستہ اللہ '' ضدانعالی حق وباطل کا امتیاز کردیتا ہے۔ بہر حال اس واقعد کا کچھ مجی اطاعت رسول سے تعلق ٹیس ہے۔

اسس کومت تربی ادرغرتریی فدانی کی بےدوسرا ما تم نیس بوسکا۔

جواب: بال اس كى باقتى ش سبكوجائز ب- "فسابعة والحكما من اهدا" ش معولى تنازعت زويين من حالت مقرر كرنے كا تخم بجوابي فيمله من مطاع واجب الاطاعة اور غير مسئول بية كيا في جوابي امت كرك معلم كتاب وكرام تا ب وه حالت به محى كم مورًا ؟ الحمل بات بيه بكرايي مقرض امكام اسلام ب في جاتے إين اور چاہيج إين كر اسلام عن واشل وإن اور كرنا بحى كي فيرة بزرے۔

۱۸ ..... جنگ بدر میں آپ سے غلطی ہو لی کر آپ نے فدیہ قبول کیا۔

جراب: اصلاحات عمی علقی ہونا مصمت یا طاقت ہی علقی پیدائیں کرتا۔ کیونکہ بیستان تھم اوّل کا مسئلہ ہے جو خدا اور رسول کے درمیان قائم ہے تعلق تھم دوم کا مسئلیس ہے جو رسول اور امت کے درمیان عمی ہے۔ بالقرض اگر بال بھی کیس تو وی کے ذریعہ سے علقی رفع ہو کرتھی اٹھا چکا تھا اور آپ کا تھم جو رفع غلطی ہے پہلے صادر ہوا تھا اس کو جرم نہیں قرار دیا گیا۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تھی کا تھم جروقت واجب الاطاعت ہے خوا واس کی ترمیم بعد میں کیوں نہ ہوجائے۔ مئلة ظبارين حضورنے غلط تھم ديا تھا۔

۰۲۰..... احادیث می فدگور ہے کہ یبود یوں نے حضوطی کے جادو کیا تھا تو اب حضور میں کا کی عصرت کیسی دی؟

جواب: قرآن شریف می موری کی محتی بخون کے ہے۔ کیونک اس کا افتقاق محرے ہوئا ہوجا تا ہے۔ اسے مرض جند محرے ہوئا ہوجا تا ہے۔ اسے مرض جند محرے ہوئا ہوجا تا ہے۔ اسے مرض جند کہتے ہیں۔ جس کی گئی ام یہ جند میں موجود ہے۔ کین جادد وغیرہ سے بیار ہونا شان نبوت کے خطاف نبین ہے۔ کیک جادو کھی میں جوانف ہیں ہوا تھا۔ الفرض اگر ہاں مجی کیس و حدیث ہیں کہا ہے۔ اس سے حضوط بحدیث ہیں ہوا تھا۔ الفرض اگر ہاں مجی کیس و حدیث ہیں کہا تھا کہ ہوت نہیں ملا تو تھیں کا محرف ہیں ہوا تھا۔ بیار ہوا ہے۔ اس سے تھی کا سے مناس ہیں ہوا تھا۔ بیار ہوا ہے۔ اس سے تعربی میں اجرائے ادکام کا جوت نہیں ملا تو تھی کہا ہے۔ اس سے تعربی ہیں ہوا ہے۔ ہوا ہ

الا..... "ما تقدم من ذنبك وما تأخر "مم حضوطية كوفرب كهاكياب تواجب الاطاعت كرب؟

ووبب العامل عن سيرب : جواب: تي الحية فرائش معمى كداد كرفت من اگر ذره مى كاتا كرائ به فدا كم باسعوب بوتا ب سورة في شم يكي بتايا كيا ب كدف من ك بعد س كوتا بول كا مدارك بوجائ كا اورا ب كوكافى موقد ل جائ كاكم بور عطور برا كي يحيل كر نكال ليس. چنانچيا بيانى بواكدفي كمد ك بعد فيدخلون في دين الله افواجاً "كاظهور بوااور پيشين كوئي بورسطور برصاد ق كل اس آيت شي ذب سيد محتاكدتي الي احت كاطر مرح جم تحا اور في كي بدريج معاف بوجائي كرك حق تو إين رسالت بهاوركس به بوزبات بركا مجى يەبى ساب كەھنونلىڭ كۇن ئا قائل كىنتى امرىرزد دوا تىا؟ اگرنيىل توھنونلىڭ كولوام كاطرى نەنب قراد يانخت ئادكىير دوگا-

rr ..... "ووجدك ضالا" من صفوقط و كوضال كها كياب-

و وجدات ضالا مل البار بالم البار البار البار البار البار بالبار بالبار

٢٣ .... نكاح زين من آب علطي بوئى؟

جواب: حمراس كا قدارك مجى بوگيا حضرت زيد في آپ كے فيصله كو داجب انتقبل سجماا و دحضرت نمين بيجي أذا قضسى الله و رسوله "كالمحمن كر"م اكسان المهم الدخيرة "كي حكن شن ها مؤتر بين - كويايهان ادكام شن تير لي بوني اورتبد يلي كوسهايمان ظلمي سجعة بين مرد كينا بيد به كرفيقين في كس طرح محم رسول كو داجب الاطاعت سجها تعاراب واقع شن تاريك بها ولينا بها كاني بوگ -

٢٣ .... قصد ماريش آب سے كوتا بى مولى؟

جواب: دیکھنا ہے کہ حمل نے عمر سول سے سرتا بی کاتھی اس کوسر زشش ہوئی یانہ ہوئی؟ اگر موئی ہے قو امارا مطلب قابت ہے کہ حقوق مصلی کی عمل واجب ہے۔ باق واقد پر گئت چیکی کرنا مارا حق میں ہے۔ کیوکٹر حم اول سے تعلق رکھنا ہے اور اگر اس واقد کو ہم اسے درمیان تصور کر لیس او زوم جرمجی عیب کی بات جس ہے۔ کمریہ شان نبوت می ہے کہ اوٹی اوٹی بات پر محی اصلاح جاری ہوئی ہے۔

٢٥ ..... وي تلواور غير تلوكهان بيدا مو كيري

کہتے ہیں جوقر آنٹریف ہے۔

دوم ..... من درآ م تجاب جیتنیم المی انبیا کو الجی ادکام القام ہوتے ہیں۔اے و گ غیر تلو کہتے ہیں لیلیم سماب اشدادر بیان تلمت ادراصلات عالم سے تنعلق جو تشوط علی سے الوال بالغدال متقول ہیں۔ دوسب ہی تھم کے ہیں۔

موم ..... انبیاء کے ذریعی ام اطلاع دی جاتی ہے کریے ام کرنا ہے اور پٹیل کرنا توامت پر ادراست خدا سے احکام حاصل کرنے کی البیت ٹیس دمحق ۔ اس لیے جوشش اس میں میں کرنے نبیت کا دوگوئی کرنا ہے پائٹر میں احکام نافذ کرنا ہے یا صوب کے کے لئے کہ اس کے جاری کردہ پر میں میں ہے۔ چھٹی کرتا ہے۔ وہ کم از کم قرآن کے خلاف ضرور کرنا ہے۔ اس کے جا ہے کہ اطمال کردے کہ

اب میں آر آن تدیم کی مفرورت نبیل - تا کہ لوگ اس کی اندر دنی چال سے داخف ہوجا کیں۔ ۲۷۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر یہ مانا جائے کہ تی بھی واجب الاطاعت ہے تو کالفین کا بیرقول مانا

پڑے کا کر حضو ہو گئے تھے اور کی ایا ہے۔ پڑے کا کر حضو ہو گئے تھے آئی آئی پروری کے لئے (معا ڈائند) پیلیا کی آئی۔

جواب: پے فکسہ ہنر مجیشم عداوت برگ ترجیعے است اگر خالفین اپنے ہائیاں غرب پانظر ووڑا کی آو ود کی اس تقید سے دہال ٹیس یا سکتے

ا رخاسی ایچ بالیان غرب پرهرود کا آیاد و دوی آل عید سے دیاں تا باط اور جن لوگوں نے ان کے جواب میں یوں کہنا شروع کیا ہے کہ رسول اپنی طرف سے می تی آئی کہتے کی حد تک گودوست ہے۔ مگر اس کا میہ مطلب ڈیش ہے کہ است پر ٹی سکے حقق تی جی ٹیس جوتے بہب والدین کے حقق آور دکام ادت کے حقق آن چالت فیصلہ سے حقق آن فالم و پشتلیم کے لیے بین تر کوئی دیے ٹیس ہے کہ است پر ٹی کے حقق تشکیم نہ کے جا کمی ؟

المستنسسة من المح فضيت كل دو سي مطاح أور واجب الاطاعت نيل بوتار ورشد لازم آتا بير كرقل أز بعشت محل واجب الاطاعت بوتار

جواب: "'من حديث هو "والی ميثیت بيشوادرانسان بـ کواس ديشیت يه کولی انسان مجی دوسر بـ که داجب الاطاعت جس ندوالدین کا اطاعت اس دوجه شم فرش به اور ندها کم وقت اس دوجه شی واجب الاطاعت بوسکل بـ به کرخدا کی طرف بـ جب حقوق حاصل بوت بیل آواس وقت می انگراهیشت که خوالد به سرحالی مراس کی بوگی. ۱۸...... خدا نمور به به بسیا کید فاوندا فی ویژی کے لئے دوسرا فاوند تجویز نیس

کرسکتا تو خداد دمرا عائم کیے تجویز کرسکتا ہے۔

جہاب: اس موال میں اگر حاتم ہے مراودومرا خدا کیا جائے تو تب فادی کی تحقیل مجی درست بن جائے گی اورمطلب می صاف ہوجائے گا کہ خداا کی بادشاہت شی کو کی دومرا خدا حاتم تھیں بناسکا۔ورند میر بی ہوگا کے خداا بھم الحاکمین می ٹیس ہے۔ کیونکہ جب وی حاتم ہے تو حاکمین کا وجود کہاں ہوسکتا ہے۔اب معترض تائے کہ ''الیس الله جا حکم المحلک میں ناشش خدائے دومرے حاکموں کیا تی تکورت میلیم کرائے کے لئے کیون تو دویا ہے؟

رورے 19 .... نی اگرمطاع موزان کی بندگی کرنی پڑے گا۔

جواب: الله اكر في شدائي دريه على مطاع مجما بانا به قو مقرض كزد يك ال ك عبادت بمى فرض موكى محر معارت زديك قر نجه البينة درية ثبوت عمد مطاح فيرمسكول في حقوقت بيت م كيمة فيرضدا كي ميادت كرسكة في -

رسول بوران سے مقابی یا بی واقع طف بری۔ جواب: کام میں توقیق اللی سے کی جد سراو ایل ہے۔ (دیکھومٹروات رقب ) اور جو تفایق قرآن شریف میں توقیق اللی سے کی جد سراو ایل ہے۔ (دیکھومٹروات رقب ) اور جو تفایق کرنے کے لاکن تھا۔ است مجربیہ کر مجل ہے۔ اب سے تفایق کی اسلام کومٹرورٹ فیمل روی ہاں اگر اسلامی قود سے رہائی یانے کی فاطر تقیق جدید کا سلسٹر و کا کرنا ہے تو بھم الشدآپ کوئ

مبارک رہے۔ ۱۳۱ سست کام رسول اگروتی اٹی ہے تو فوج علید السلام کواسیت بیٹے کی سفارٹی ہے کیوں روکا کیا تھا۔ ایرا تیم عید السلام کوتوم لوط علید السلام کی سفارش پر کیوں مردش ہوئی تھی۔ بٹک پر رس مضوعی کو کیوں فہانش کی گئی؟ اور تا بیرانی کا تقسیکوں غلاموا۔ کیا وق بھی فلط

ہوتی ہے؟ جواب: ظلمی کا لفظ بہاں برعائد کرنا تحق علمی ہے۔ کیونکدا کیے۔ وق دوسری دق کی ناخ ہوئکتی ہے اور نبی بخی وق غیر شکوی بلیار پر کوئن تھر دیتا ہے تو دی شکوائر است بر بڑے کرد تی ہے۔ از نہم کر ارد بچاس مراجع طوابقا اور ایک امار پڑھا کے ساتھ مشرق فرع کیا۔ اور انجامی کی ساتھ میں موجود

 قر ادئیں دے سکتے کی تک قل کا فر چونگل سلم برتا بادگی تما ہر کرتا ہوا مواصول طور بر کمانا کی بھر بھر کرتیں ہے قل قبلی کا دافتہ تھی ای اصول کے باقحت تھا۔ ہال حکومت فرمون کا قانون برقع کرفتی کی سیداد نی تھی ندکی جائے تو چیک اس مون کیس کہ کیا ہے گان سیاس ہے باغذ ہیں؟ آ وہ علیہ السلام کا کشم کھانا اپنے اصوار سے ندھوں ملک آپ کو مطالبات کا کہنا تھا۔ قرآ آن شریف نے بھی آ ہے کو معلو در بجو کر معصوم قرار دیا ہے۔ یہ بے ایمانی ہے کہ ہم خواہ تو اوا نیما مرک تحقیر میں گئے دہیں اور واقعات کا دوش مہلو چیوتر دی ورز اس سے ہز ہد کر مصمت انبیا ہو کی کہا دلیل ہوسکتی کہ جو افعال یا اقوال اوا رہ نیا لو ٹیس گئے اور ورست ہیں۔ درجہ نبوت میں وہ کا اعظیم کی صورت انتیار کر لیے ہیں اور تقریب میں استفار کے میں بیٹ جیں کم کر کیس سے محلی جہت نہیں ہوتا کہا ہے وہ انتیار کہ لیے ہیں اور تقریب میں استفار کے میں بیٹ جیں کم کر کیس سے محلی جہت نہیں ہوتا کہا ہے وہ قان ہے کئی تی کے وہ

جواب: یقعل بشریت کے درجہ مل سرز دہوئے تھے محر مجر مجمی ہم اے کنا میاجرم

تھے کو پرائی کیا چڑی اپنی نیٹر تو ۳۳-.... ابراہیم طیرالسلام کے تین چھوٹ ھیور میں کیاوہ مجی وی تھے؟ جواب: بہتیوں واقعات منصب رسالت سے وابستہ ندھے۔ الکانسل صرف

بشریت سے تھا۔اس لئے ان کے متعلق وحی غیر تملوکا خیال کرنا بی فلط ہوگا۔ باقی رہی سہ بات

حقوق مجی سلب کر لئے ملے ہوں جو جناب الٰہی ہے آپ کوعظاء ہوئے تھے۔امت کے لئے تو نمی ہر حالت بھی واجب الاطاعت رہتا ہے۔خواداس ہے الیمواقعات مرز دہول یاند ہوں۔ کرآپ کی حالت خدوث ہوگئی تقی آن کا جواب یہ ہے کہ مجودی کے وقت اپنا بچاؤ کرنے کی استطاری حالت کو خاک کرنے کی استطاری حالت کو خوا کرکھ والے بالیہ اللہ خال کا مستبت اللہ خال اللہ خال کا مستبت اللہ خال کا خالت اختیار کرفی اللہ خال کا خالت اضطاری کو حالت اختیار کرفیاس کرنا خت بے ایمانی موقی ۔

۳۳ ..... قرآن شریف جب مصدق اورات ادر مصدق انجیل ہے تو وہ کیوں قابل ممانیک تاب

ان میں آباب اول .... حضرت مونی علیہ السلام کے بعد پیشتر علیہ السلام تھے۔آپ
جواب اول .... حضرت مونی علیہ السلام کے بعد پیشتر علیہ السلام تھے۔آپ
کے بعد ملمی نمی کاذب نے بہ بری شروع کرادی تھی اور ایکنی ضائح ہوگی یا بھول بعض ایکل السن سکل کے
بعد ابوں کو حکم تھا کہ است کر دہرا میں ۱۹۳۳ کی حمیلا دیش ہو سیا کے حجمہ میں بیشل از مرفوقیم
ہوئی تو کسی کنارہ میں تو رات کا نسو در میں اسلام کا انتخابی نسو قد تھا۔ بلکہ اس کی تاثیر کو سے
مالے بھول بیض کے تو میں حضرت موئی منے السلام کا انتخابی نسو قد تھا۔ بلکہ اس کی تاثیر کو کے کہ یک دو اور اس کا فرائد کا کہ میں السلام کا انتخابی خشاب کی المن کے بادشاہ نے کا کہ اس نے باک اور یہ جائے گئی ہوئی کے انتخاب کے بیم طالب نے مدفو نہائے۔ ملکوک تھا۔
ووالت مند نے کی بادشاہ نے کا کی ایک میں ایک بیم طالب نے مدفو نہائے۔ ملکوک تھا۔
ووالت مند نے کی بادشاہ نے کا کی مارپ یا کا اس نے ۴ بیم طالب نے مدفو نہائے۔ ملکوک تھا۔
ووالت مند نے کی بادشاہ نے گئی میں اور یہ کا کہ اس اور بیا کا کہ اس نے کا لیک را بالی

معلم تورات سلیم کئے گئے ہیں۔ ہیرود پر فرقہ ہیرودن بادشاہ کی تابعداری بل بت پری بھی کرتا تھا۔ جلوعہ سیاجی جماعت تھی جو ہیرودی کوچھن ٹیس لینے و پچ تھی۔ لبرتنی مذاهد جماعت تھی کہ جنہوں نے اپنے شیوخ کے محم ادری خلم میں دوسری جگہ ایک بیٹل تیارک آئی۔

(تغیراسکاٹ ۱۸۵س) در هم روید از اقدامشانی نروه ادارار دادر حرکتری القلمی

پنجم ... ۱۹۰۰ بیسوی ش روما پر اتو ام شالی نے وصاوالال دیا اور جو پکھ فیڈی یا تشکی سامان یا کتب خانے تھے سب کو آگ لگا دی۔ جس میں تو رامت اور اٹیل مجی میل گئی۔

(آ ناب مدات سے سے)

(آ ناب مدات سے سے)

ششم ..... شاہ امران نے عیما کول پر حملہ کیا اور گر بے گراد ہے۔ وی دفعہ یکی
صالت ہوتی ری جمل آ دوول کے نام ہے گول نیرو، دولیشان ، تارخن، داور کن الوک ، بیروست،

مي مير مكسميان ، د كي ، بلوريان ، اريليان ، لا ماشرد يوكليديان -

بعضم ... واقع المنظمان مطبوعه الدة إده ۱۹۵۵ مل ب كدجب بيود يوس خد تكل تعمير كي قرار مدفرة قد في كها كريس ودرك جديد كل بعاشة كالمحم بواب منظرت يسمى عليد المنام سه سوال بود كدان ودول ش كون ك تيك الي جد يرواقع به قرآب في سكوت اختيار كيا-بهر جال قد دات بارخ وهدم مي اور باخي وفعد زند و بورك ساك مشخرت موكى عليد السلام كي اسكى قودات جو باغي الوارج عم يقى آن تيمي بنق -

٣٦ ..... كياباكل فداكا كالمنين ي

جواب: کتاب بان جلد چیرم می به کی مید اسلام این مریم فرانی می تفات کی نے دہال سے بہت تکی کیا اور اوقا ورقس نے کم نقل کیا ہے۔ لورتی اپنی کم کب علم الاساد سے ۱۸۱۸ می لگفت ہے کرجن او کون نے صفرت کی طفیا السام کا فرانی جی با پیا تھا۔ ان ک الاساد سے ۱۸۱۸ می لگفت ہے کہ جو کو کون نے صفی سے کی اوقا اور مرقس نے اپنی اپنی اپنی اپنی الحیل میں مضاحین نقل کے جی اور یہ ایکنیل مقبول ہوئی ۔ باقی او جیل فیر صفیح شہری ۔ کیونک ان کا ما خدا وہ محید شفا۔ ان بھی مجی چوفی بی رو گئے تھے مصطور نے ان کوا این طرف سے دو تمنی دقد ہوا کردیا۔ تاریخ موثیم جلد اول ۱۸۳۸ و میں ہے کہ ما مرید اور ایج جید کی ہی ایک اور ایکنیل میں جوان انا جیل کے طاف کا ہے کرتی ہے کرکا انسان تھے۔ اس کو ایکنیل حوارین کہتے ہیں اور یہ انجیل کیلی مدی جیسوں میں ہر سے بعرائی آف کی جیں۔ سے سے سال اور ایکنیل کو کی ایکنیل سے اس کو ایکنیل حوارین کہتے ہیں اور ایکنیل حوارین کہتے ہیں اور سے سال کو گئیل حوارین کہتے ہیں اور سے سال کا سے سال کا سے سال کا سال اور سے سال کیا ہوں کیا ہوں۔ سے اس کو ایکنیل حق کے بیاں کیا۔ اسال میں میا کہ اس کیا۔ سے اسال کیا ہوں کیا ہے۔ اس کا میکنیا در میں کی کھی سے سے سے سال کو کھیں۔

٣٤ .... انا تمكن أد جد بھر مِن آن او جا ہیں۔ جواب: بیدا تھوی مشتوک ہے۔ کین کد اقدہ سلیب کے بعد انھویں سال ۲۱ میش (با جار سال بعد بیسا میش) می نے آنچیل اقراب برائی زبان میں میرو رید میں آ کر جرائی جسائیوں کے لیکھی تھی اور اس کا جائی ترجمہ ۲۱ ویس بوا۔ پیمنا میشل کہ خود تی نے بیر ترجمہ کیا کی اور نے اور در می تعربی میسان میس ویسی آن اسٹائل جیڈیا بیٹا کا جہ انھیں۔ کی آنچیل میں کے ساوالور و مرک ادا چیل بوت کی جس کی جس رحتی نے رسال جرائیاں مجی جرائی میں کی کی انداز میں اب جروان اب جرائی ہمایا فعاراس نے ان کے مرنے کے بعدرہ مائی آ کر المطی زبان میں انجیل دوم مرتب کیا۔ جس کے معلق مید مرتب ہے کہ اس نے اپنے خیالات کو اپنے تعدین کے مسامنے بیٹن می کیا تھا اِنہیں ؟

(ماح ص ٢٢٨) ين كلها بكرا طين أجيل كر مجدور تكتب فاندويس شي موجود میں اور اس کا ترجمہ یونانی ملاہے۔اصل کلب ٹیس ملتی۔اسکاٹ دیباچہ ش کھھاہے کہ اس کا ت تالف معین نیس مکر غالبًا ۵ واور ۲۲ و کے دومیان کسی گئے ہے۔ انجیل سوم لوقا تابعی کی ہے۔ پولس حواري جب رواس من آيا تولوقا طبيب جواحلا كيكارين والانفار ساحل بحيره روم ش اس آملا اوراس کے ہاتھ پر عیسانی بوااوراس کے ساتھ می سفر کرتا رہا تی فلس مصری کی فرماکش سے لوقا نے اپنی انجیل ۲۲ مص مرتب کی۔ جب کروه دیاراخلیة ش تیم تعااورا کیسرال بعد کتاب اندال الرسل تکعی\_(ملاح ص١٩١٥ وارخ کليميا) نويد جاديد ش ککھا ہے كہ پلحرس اور يولس دونوں اس كے استاد تھے۔اس لئے اف کا کتاب ش جع حکم کی خمیری لکھتا ہے۔ عمر بد حمرت ہے کہ حواری انجیل نہیں لکھ سے۔انجیل ککمی تو ان کے شاکرد نے لکھی۔ دومرا تنجب بیہے کہ بیلمری شیخ مرتس خلص حواری نہ تھا اور اپلس عبد مستح علیہ السلام ش آپ کا دشمن رہا محر واقعه صلیب کے بعد میدونوں اللع فابت ہوتے میں اور ان کے شاگروں سے س کر انجیلیں کھتے ہیں۔ انجیل جہارم اوحنا بهودي كى تالف ب جوداتد صليب كرسرسال بعده ١٠٠ مير كلي ووائي كتاب مكاشفات ٩٥ من الفكر جا قال بعض كاخيال بحكم كاور في كمن بي عبراني الفاظ كما تشريح فيرزبان يسموجود بـ ورنه يهودي كواس تشريح كى كيا ضرورت تمي بمثنية زمعرف ہے کہ دوسری صدی عیسوی عرضی عیسائی فیدیکس میسی علی اشادان کا خیال بے کداسکندرید میں میں طالب علم نے لکھی تھی۔ار بیوں تلمعہ بولی کارب اور بولی تلمیڈ بوحتا ہے۔ار بیوس سے يوجها كياك كيار كتاب يوحناكى باقو فاموش ربا (ويدجاد يكائل برلة ١٨٣٨م مفقم ص ١٥٥) ٣٨ ..... بائل الوسلم كتاب بيدجس ش سبك تقعد يق موجود ب

۱۱ است ہو ساو سیرسائی ہے۔ ماہ کا سیرسائی سیرسائی میں مورسائی ہے۔ جواب: کو یہ جادیہ میں کا محصر قدااور نہ میں گھیوس ہمعصر بھا اور نے کیس کیا۔ جو ۱۳ کمل میلاد سی ملاک نجی کا ہمعصر قدااور نہ میں گھیوس ہمعصر بھا تھی نے کیا ہے۔ جو ۵۵۔ قبل میلاد سی ہم گذرا ہے۔ و مسئید معاصر الیاس علیہ السلام بھی اس کا ذکر ٹیس کرتا۔ جو ٠٠٥ قبل میلادش تقا۔ تموی مرس اور وسعید خاتی مباشات عیں معبودان باطند کا دکر کرتے ہیں۔
عمر قورات میں تعلق کچھیں تصحیح ۔ اس کے بیٹی وید کی طرح بار جوت دوایت ابا مہا اس توقی ہے۔
مذاح الوران عمل الصاب کر رسم کا محتال کا ہے۔
کر قورات ۱۵۰۰ مارال قبل میں تکھی گئی تھی۔ جوصر ق ایک جلد مرس تی کے ۱۵۸ ق میں عمل کا کا ہے
کر مویت میں اس کو بو نائی زبان عمل تر جد کیا گیا اور پائی کتابیں بنائی گئیں۔ (مشارح میں اس)
ہوایہ السلمین مطبوعہ ۱۸۱۸ مال بورش ہے کہ محالموں نے ۱۳۰۰ ق میں اس کا ترجہ کیا تھا تو
ہوایہ السلمین مطبوعہ ۱۸۱۸ مال بورش ہے کہ محالموں نے ۱۳۰۰ میں اس کا ترجہ کیا تھا تو
ہم بیا بیا المسلمین مطبوعہ کا محالم میں ہم کا کا دو آل مورک نے ۱۸۳۰ میں اس کے باب
مقرر کے اور را برت مشابلی میں نائم مطبوعہ سلطانہ قرائی نے آئیل پر ۱۸۵۵ میں عالمات آیات
کھنے اور باب مقرر کے۔

٢٩ .... الرسول كالقلامعنى كتاب الشب

جواب: جب الحاصت كرماته آتا ئي آوال كاسخ في موتا ب كي كمدا ما عت كاب كوئي كادر وكيس ب كراب الله كرماته الكان كالفقا تاج " يدومذون بالكتاب " اور يول فيس آياك: " يطيعون الكتاب والقرآن " اس لئے بين فيال نفط ب كرا ها عت في كا تحريش م

به ..... نی صرف تهم رسال موتاب

الاسسة قرآ أن شريف على بركسيسائي الميل بركل كرين اور يبودي قورات برقو محرسية كيسي؟

جواب: پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسلی قورات اور اُجیل شائع ہو چکا تھیں اور جس قدر بھی ان کے پاس آلمی کئے موجود تھے۔ ان جس لوگوں نے تی شائی با ٹیس جی کی ہوئی تھیں اور

ان روایات کا استادا نبیاء تک مرفوع ندتها- بلکه تمام احادیث مرسله مامنطعه اورموضوعه کی طرح تھیں ۔ اس کئے حدیث متواتر کی طرح واجب التعمیل ندری تھیں۔عیسائی بھی مانتے ہیں کہ موجوده بائل توارخ انبياء ب-ورند بي كلام الهانبين ب- موكوك كمي جكه بطريق روايت احكام بمي آئے جیں میمروہ بلفظ وی محفوظ نبیں جیں۔ان ٹی راویوں نے اپنی طرف سے کافی الحاتی عبارتیں درج كردى بين قر آن الشريف بحى بار بارد كركرتا ب كدانبول في تحريف سے كام ليا تھا اورا پى طرف بي حواثى لكودية تق جن كوقر آن شريف في اهواء كالقب دياب اورتكم دياب كد: " لا تنبع اهوائهم" تم ان كنووساختد سائل كي يروى مت كرو-ان كوجى وعوت وك كي تى كى فى اي كى ييروى كرواور حشوعات كو كيم حم تحاكه اعلان كردين كه: "على بصيدة أنسأ ومن البعني "شي أورير عابعداد بدايت يرين اوريول مح حم بواسيك." أنسى رسول الله اليكم جمعيةً " يمس كل طرف رسول موكرة يامون-ال لي كوشروع اسلام بس وكوت عامه زینهی بحمر بعد بین سب کودموت دی گئی اور تورات وانجیل پرممل درآ هه کرنامنسوخ جوا اور صنوطي في بب مديد على باوشاه تسليم كئة محمة تصنو غير خدا ب معامده كيا كيا تها كداين اسے اصول فرہی کے بابندر ہیں۔ درنداسلام مجور جین کرتا کدایک بجودی یا عیسائی کواصول اسلامی کے مطابق عمل پیرا ہونے کو کہا جائے۔عاول ہادشاہ کی بیصفت ہوتی ہے کہ غیر ندا ہب ہے بھی رواداری کا سلوک رکھے محراس کا بیصطلب جیس ہے کہ اسلام بھی بیسائیت اور بہودیت كوتتليم كرتاب اورائي تبلغ نهين كرتا؟ ٣٧ ..... قرآن شريف من صفوطية كاكولُ مجرونيل ب؟

۳۳ ..... قرآن الحریف می صفوه الله کا کولی بخره نکل ہے؟ جواب: انجل اور تو است میں کئی کولی بخروند تھا اور بو بخرے قرائ کے جاتے ہیں۔ وہ تو ارتخی روایات میں بیٹر سے جاتے ہیں۔ ای طرح صفوه تا کھنے کے بچرے می او ارتخ محدی ا اصادیت ابد بیداور کتب میر بھی صوبجود ہیں۔ الکاری ویر بیش ہوئتی اور تا نمیدی نشان ہرائیا۔ ٹی کو ضرور ملا ہے۔ چنا نچہ حضرے موتی علیا اسلام کو بدیشا اور حصاے موسوی ویا جمیا۔ حضرت میں علیہ اسلام کو اور آن وحر ہے موتی حطا مہوا۔ حضرت صائح علیہ السلام کو اقد دی گئی تھی۔ حضرت اور علیہ السلام کو اول رحضرے شعب کو حق ایوالہ جملے السلام کو تا ایمان رحضی تکا ورحضرت اوط علیہ السلام کو ایمان رحض عطا موارای ایمان ہو تھا کہ اور الاسان موقع کئی اور حضرت اوط عطاء دوئى - جمس كم مقابله على المستحدة المستحدة

١٨٨ ..... قرآ ك شريف بحى تو بعد مين مرتب مواتها .

جماسیہ: قرآن شریف کے بھیہ دی الفاظ دی حضوط ﷺ کے وقت سے موجود شے۔ من کو بعد میں جمع کر کے کمانی صورت میں شائع کیا عمیا تھا اور قورات الجیل کے الفاظ دی ضائع ہو چکے تتے۔اس لئے ہم کہتے ہیں کے قرآن ٹریف بعید وہی ہے۔ بو حضوط ﷺ پر نازل ہوا اور دہ نیس کیسکتے کہ بائل وہی ہے جوانم پار پر نازل ہوئی تھی۔

٢٥ ..... جمع حديث من كيا كيا تعالى العادية كيون جمع كي كين

جائے۔ اس لئے جب قرآن سے بہلے خطرہ قاکدو کی تلوادر دی غیر تلوآ پس می فلط ملط ہو
جائے۔ اس لئے جب قرآن سے خرافت حاصل کرنے سے بیاندیشہ جاتار ہاتو جح احادیث کی
طرف توجہ کی گئے۔ کیونکہ وی غیر تمانو کا بحق کی قروری قاب بائل بول بی تو جمیں ہوئی کیونکہ
وی محلوضا تھے جو جائے کے بعد ایک ایک بخن نے تاریخی طور پراپ الفاظ میں اس کوج کیا تھا اور
دی محلوضا تھے جو جائے کے بعد ایک ایک بخن نے تاریخی طور پراپ الفاظ میں اس کوج کیا تھا اور
عن محلوم میں کے حصوصوب میں وہ محی انہوا می تصنیف ٹیس ہیں۔ کیونکہ برجہ میند
خائب کے لفظ استمال کئے کے بیار نے کی گیا افٹی کا کب میں اپنی موت کا ذکر ہے اور ایسے مقامات
اور واقعات کا ذکر ہے۔ جو بی گیا اپنی زعر کی کے بعد موجود وہ سے تھے اور طرز تحر پرایسا ہے کہ رصاف
معلوم ہوتا ہے کہ وی ور واقعات کا قرارے کی گیا اپنی کا رہا ہے اور قرآن شریف ایسے نقائص سے
بالکل منزہ ہے۔

ب معصوم نی حضرت سے علیہ السلام کے سواکوئی دوسر انہیں نظر آتا۔

جواب: المتنسل کارد سے آپ کا زیمگر گائی محدود کر اس سال سود اور و آن اس موال سے میں ہی جواب: المتنسل کارد سے آپ کی زیمگر گئی محدود کر اس میں اس میں ہی جواب اللہ میں اللہ میں

۔ ۱۲۷ سس اسلام ماف ترقی ہے جو جمود پیدا کرتا ہے اوراس کی پابندی آج جمیں ہر کام سے رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ ۲۸ ..... تعدداز دواج مروه فعل ہے۔

جواب: انسان کواحمدال پر چاہ نے کے لئے اس ہے بجر کوئی چر جی ہے۔ ایک عورت اگر صالمہ ہوتو اڑھائی سال تک زچہ کے قابل نیس رہتی اور اس اٹناء ہیں مرد کو شرور ہے کہ یا تو مبر کرے اور پیار ہوں میں جتا ہو اور یا تھی است کا مرتکب ہویا دوسری عورت سے تعلق پیدا کرے۔ وہ بھی اگر صالمہ ہو جائے تو تیم رک سے محت قائم رکھ سکا ہے۔ اس طرح جارتی طاقور آدئی اپنی صحت قائم رکھ سکتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی جرچیس کیا گیا کہ مورد چار ہی شادیاں ہوں۔ یک چارتک حسب طاقت اجازے ہے تا کہ صحت قائم رہ سکے ورز یا تو فود بھارا ور بدچلی

٢٩ ..... حضوطات ني مار يده كركون كال ك تع؟

جماب: صنوعتی کے لئے قرآن شریف میں صدیدی ٹیس کی گئی۔ شباب میں مدیدی ٹیس کی گئی۔ شباب میں مصنوعتی نے ایک میں کان کیا تھا۔ بعد میں قبل از ممانعت شادیاں کی تعمیل میر چنگ آپ کی مطلقہ مورت کی کے گئر جانے کے الآق نہ تی ۔ اس لئے آپ گوؤیک بیدیاں کئی پڑی اور لؤ کے بعد آپ کی اور مصنوعتی نے ان کوئی ایک دفد اختیار وے دیا تھا کہ چلی جائے گئی اور مضنوعتی نے ان کوئی ایک دفد اختیار وے دیا تھا کہ چلی جائے گئی کہ بیار کے ان کوئی ایک ویک انہوں نے آپ می کوئیند کیا۔

٥٠ .... ناح صغير معيوب ٢-

جواب: صفور مین فی قرصنی و منظر و منظر و این مین ادرام سلم ایسی بینی کا لکال بنت شرق بے کیا۔ اس کیے اسلام میں بید نکاح جائز رکھا گیا تا کداولا وخودم و کر فلطی کا ارتکاب ندکرے اور جائیدا داور مورد قی ہاتھ ہے نکل ندجائے۔ ۵..... وراثت كا قانون معرب

جواب: بہت کو ینے کے ہوئے ہوئے صدفین ملک ہاں اگر اس کا باپ صد ماصل کر چکا ہے اس کا سختی ہوگا۔ مسلمانوں کی بیا چی نظی ہے کہ پشت در پشت تک مال متر و کہ تشتیم ٹیس کرتے۔ورشاسلام المی نظی کا فدرواؤنیس ہے۔

من من من کاروراث بنایا جائے قیارے کھر جائیداد چلی جاتی ہے۔ جواب: حمر غیر کارکی لینے ہے بھی قر جاتی ہے۔ اس جادلہ کے کا وشکاعت کا موقد نیس رہ جاتا۔ اصل بات بیہ کہ مسلمانوں کا اپنائی شیرازہ بھر ابواہے۔ اسلام سے بول می دو تھرب میں۔

۵۳ .... شفاعت انبیاء قرآن عابت نیس؟

۳۵...... اغیار پنجم السلام پر القامشیطانی محی بونا ہے ان کی تینی صاف کیے دی؟ جواب: سورة ج شمل غاکور ہے کہ جومکی رسول بوگذرے ایل۔ جب وہ ضا کا کلام پڑھنے گلتے تھاتے بعض دفعہ شریا لیج خاکشوں اپنی آ وازے چنواخرے کہ کرما محین کا کھے وہ حضو علیت ایک و نعد سوره مجم سا کرتیلغ فرمار بے متع تو کسی خالف نے وقف کے موقعہ برای وزن بر چىدفقر \_ يول كروي تحك "تلك الغراينق العلى ان شفاعتهن لترتجى "بيبت مجى سفارش كريں م جس سے سامعين نے تسخر كے طور بريوں اڑا ديا كدلوجي آج تو حضوعات

مجی ہارے بتوں کوسراجے ہیں۔اور یہ کھ کرتبلیغ مجل کا رنگ بدل دیا تھا۔ محرجن لوگوں نے وہ تمام سورت من تھی۔انہوں نے خود بخو دہی اس آمیزش کلام کا فیصلہ کرلیا تھا کہ ماقبل مابعدے بیہ فقرے تطابق نہیں کھاتے۔ کیونکہ اس سورت میں پہلے خود حضوطی کے اوصاف ندکور ہیں اور تھوڑی دور جا کرخدا کی دحدانیت ندکور ہوتی ہے اور پھر بیر سنلھ کیا جاتا ہے کہ بت برست

فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں بناتے تھے اور بنوں کوخدا کی بیٹیاں اور تر دید کی گئی ہے کہ بدلوگ این طرف ہے اپنے خدا دُل اور فرشتوں کے نام خود مورتوں کے عنوانات سے تجویز کرتے ہیں۔ ور نہ اس کی اصلیت کچے بھی نہیں بلکہ اصل بات سے کہ خداتعالی تمام کا پروردگارے۔خواہ تم ہویا تمہارے معبود ،فرشتے ہوں یا بت۔اس مقام پرقاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ القاء شیطانی سے مراد

اس جگدانسانی غفلت ہے۔ کیونکدانہیا علیم السلام چونکدانسان ہوتے ہیں۔اس لئے کسی وقت ذکر اللى اور تلاوت كلام الله على السيان بهي موجاتا ب- همرانيا منهم السلام كى شان بدب كدان كاخدا فوراً اس مفلت بشری کورفع کر کے اپنے نی کواپی طرف متوجہ کردیتا ہے۔خود حضو و الله نے ایک

دفعه نمازیں جاری بجائے تین رکعت پڑھ کرسلام پھیرویا تھا تو بعد میں فورا آپ ایک نے خصور قلب کو قائم کرے اس نماز کی بخیل کر ایتنی اور بیر ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ بھی فوری تدارک كرسكيس بإخود خداان كے لئے تدارك فورى كا ذمه دار بنما ہوا در بيرعام تجربہ ہے كہ جب ذكرالي کرنے والے کو حالات ماحول یا فوری خوشی ماغی آ دہاتے میں تو اسے وہ لطف نہیں رہتا اور نہ ہی جعیت قلب قائم روسکتی ہاور میں اشارہ اس آیت ش بھی ہے۔ ورنداس آیت کا بدمطلب نہیں

ب كه جو بحى رسول آتے رہے ہیں۔ان كوالقائے شيطاني مجى ہوتا تھا كہ جس شي شيطان ان كى زبان سے جو یکھ ما بتا تھا کہلالیتا تھا۔ جیسا کہ شہور ہے کہ '' تسلك السف اندی "كافقرہ خود حضوظاف کی زبان سے سنا کیا تھا۔ کیونکہ محققین اسلام نے اس طرز پر وجود واقعہ کو ہر گز ہر گزشلیم نیں کیا اور صاف لکھ دیا ہے کہ خانفین نے حضو علیہ کے کرنے کے لئے بہتمت باعری ہوئی ہے۔ گواسلائی پہلامؤرخ این اسحاق اس کی تائید یا تروید شن بھی کچھکھتا ہے۔ گرامام رازی اور بیضاوی اور دومر مے تحقیق اس طرز واقعہ کی شخص تروید کرتے ہیں۔ اس لئے یہ مانا پڑتا ہے کہ انبیاء کی تعلیم اور تینی نمیسید ہے لوٹ ردی ہے۔

٥٥ ..... حفرت ابراجيم عليه السلام كي تين جموث مشبوريس

جواب: مشهورمقولد بي كه: "دروغ مصلحت آميز بداز راسي فتنه انكيز" اوربيتليم شده اصول ہے کہ: 'المضرورات تبیع المحظورات ''انسان کی آزاداندحالت ش جو یا تیں نامناسب معلوم ہوتی ہیں۔خطرہ جان کے وقت وہی حکمت اور مصلحت بن جاتی ہیں۔مولانا محرقاسم نانوتوی مرحوم کوعذر کے وقت گرفتار کرنے والوں نے مسجد ش آب سے ہی ہو جھا تھا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں تو آپ فورام جدے باہر ہوکر کئے گگے۔ وہ ابھی مجد میں تھے۔ یہ کہہ کر چل دیئے ۔ مروہ مجدیں جا کرد کھتے ہیں تو کچھ بھی نیں یاتے اور آب اسے میں کہیں نکل مح تھے۔ای طرح حضرت ابراہیم علیدالسلام نے ظریفانہ طور پراٹی بت پرست قوم سے نجوی مسلمات كيطور بران كيشال نه مونے كى وجه يے تحض النے كى خاطر بہلے تو طالع برنظر والى تقى تو پھر كبدديا تھاكداوآج ميرى بيارى كادن بے۔ ش نيس جاسكا۔اس كنے وہ لاجواب موكر يط مئة وآب نے موقعہ یا کرنمرود کے بت خاند ش جا کرتمام پوجاریوں سے بت خاند خالی پاتے موے بت تو ڑنے شروع کردیے اورا فیر ش بڑے بت کے کندھے برکلہاڑ ار کودیا اور آ ب جل ديئ ميلے سے والي آ كرقوم كے لوگ اسى بت بتاه و كم كرسو ينے لكے كرير بتاي كس نے محر دى ب- آخرقرارياياكه بيابراتيم كاى كام ب- يوجيني برآب نے ظريفاندا تداز بي يول اقرار کیا کہ بیآ اس ش اڑ پڑے تے تو بڑے نے سب کو تباہ کردیا تھا۔اب وہ دم بخو د موکر آپ کے جانی دشمن بن محکے اور تجویز کیا کہ ایک بھاری آتشکدہ بنا کراس بیں آپ کو ڈال دیا جائے تا کہ ا یک عبرتناک سزا آپ کو ملے ۔ مگر خدائے آپ کو دہاں سے بچالیا تو آپ وہاں سے ججرت پر آ مادہ ہو گئے تو آپ کی بیوی بھی ساتھ ہولی۔ راستہ میں ایک مقام پرآپ تھرے تو وہاں کے بادشاه نے زناباالجركرنے كے لئے يوچها كرتبارا آلى مى كيارشت ب اوا اجم عليا اسلام نے موجودہ رشتہ کونظرا نداز کر کے اضطراری حالت کولمحوظ رکھ کراٹی پہلی رشتہ داری کا اظہار کیا کہ جم چیا زاد بهن بھائی ہیں اور پیفقرہ زبان پر نہلائے کہاب ہم آگیں شن میاں بیوی بھی ہیں تا کہ جان چ جائے۔ کیونکہ وہ بادشاہ نووارو کوئل کر کے اس کی بیوی کو زیردتی زنا سے طوث کر دیا گرتا تھا۔
بہرسال جولوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ان نئی متنا ات پر آزادان طور پرانیا طرز کلام کیوں انتقار کیا
بہرسال جولوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ان نئی متنا ات پر آزادان طور پرانیا طرز کلام کیوں انتقار کیا
تھا کہ جس میں طبیعت کی عوثی پائی جائے اور طاف واقعہ اس کے تقویم کالی کا
ایسے کلام سے اپنی جان نہ بچائے ؟ بلکہ جمیل بقین ہے کہ ذو محق انقو تو کیا صاف جموٹ ہو لئے پر
بھی میر دیگر نے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ایرا ہم علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا ذو محق کلام تھا۔ جو
ایک پہلو سے بچ ہوتا ہے اور دو مرے پہلو سے اس کا مجھ اور مطلب ہوتا ہے۔ جس کوئہا ہے محتال المحق کر اور مطلب ہوتا ہے۔ جس کوئہا ہے محتال کے
کر المحق کو کہا پہلو بھی تھے دیور اس کی طاوع ہے اس کے دسائل افتیا ہے کہ تھی اصطال سے
جس کر اس بھی کہ دیور اس کی طاوع ہے اس کے دسائل افتیا رکر نے شرائی جان تک سے بھی کر در ایک منظل ہے جو ان تک کے دسائل افتیا رکر نے شرائی جان تک کی رواہ ٹھیں کرتا ہے۔

۲۵ .... نکاح نین می کزوری پائی جاتی ہے۔

تھی۔ دیر تک نکاح قائم رکھتی۔ گوشروع میں اس نے اپنی طبیعت پر دباؤ ڈال کر بھکم اطاعت رسول الله سرتسليم تم كرديا تفار مرفطرتي جذبات سے مجبور موكراس امركي متقاضي موري تقي كما پني کفو کے اندر ہی دوسر ہے ہمعصر عورتوں کی طرح یا عزت وقو قیرزندگی بسر کرے اوراس فتم کا خدشہ خود حضو ملاق کے ول میں بھی پیدا ہو گیا تھا۔ مگر ظاہری معاہدہ نکاح کی یاس خاطر کو محوظ رکھ کر حضورة الله بمي فنخ لكاح برز وزنيل دية تنه ليكن جب ديكها كيا كه زينب التحقيرآ ميز لكاح كو پینزمیں کرتی تواس کے حسب منٹا و حضو ملک نے اس کواینے نکاح میں لے لیا تا کہ جو کمزوری وہ د کیری چی تھی۔اس کا تدارک اور جرنقصان عمل طور پر ہوجائے اور اخلاقی طور پر بیدمعاملہ سدهر جائے۔اب اگراخلاقی کمزوری کاسوال پیش کیا جاتا ہے اور یا حضو قلطیفہ کے متعلق فلیفتکی کا الزام پیدا کیا جائے تو اس کی ذ مددار دہ چند بے اصل روایات میں جو اسلام کے نزویک قابل تشلیم نہیں ہیں اور بیاری اپنی اخلاقی کمزوری ذمددار ہے۔جب کہ ہم مسئلہ کفوکو چھوڑ کرسید مراس ،را جپوت اور جولا مدکوایک درجه بمجه کررشته داری کر لیتے میں اور پاالل ہنودی برانی رسوم کااثر ذ مددار ہے کہ جس كوبهم ا بنابيثا كهيد بيتيس - وه حقيقي طور پر بيثا اور جائز وارث بن جاتا ہے۔ كيكن اسلامي اخلاقي ایی لفظی کارروائی کو بے اصل مجھ کر سخت مخالفت کرتا ہے۔ کیونکد اگر صرف لفظی استعال سے ورافت کے حقوق پیدا ہو سکتے ہیں تو ''ج'' کو اختیار ہوگا کہ' ڈ' کی بیوی یا مال کواپنی بیوی یا مال تصور كرك وراثت كالتحقاق بيداكر ليدورندبيها نتايز تاب كدجب دوسرى رشته داريال فظول سے پیدائیں موسکتیں توباب بینے کاتعلق لفظوں سے کیے قرین قیاس موسکتا ہے۔اس لئے ابت بوا كرحضو ملك كا غلام زيد در حقيقت آبكابيان تقارتا كديد الزام بيدا بوتا كرحضو ملك في اسي بيني كى منكوحد سے نكاح كرليا تھا اور اگر بالفرض مان بھى لياجائے كدزيد آ ب كا اخلاقى بيٹابن چكا تفااورهيتى بينے ك حيثيت ال ش پدا موجكي تى تو پحرجى بم كهيسكة بين كدا بھى تك زينب كى رضامندی یورے طور برختق نہتی۔اس لئے بیدنکاح ابھی صحیح طور برمنعقد ہی نہیں ہوا تھا۔ بلکہ زیر بحث موكرامكاني صورت اختيار كرچكا تفاجس كوزينب في مكل شمون ديا تفااورا في اجازت حضوقات على السنة كردي تلى الله التي بم آسانى سى كرد كت بين كرحضوقات في اب بيد کی بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ بلک متنازع فیداکاح کا فیعلہ آپ کے حق میں ہوا ہے۔ جو کی طرح آج بھی باب بیٹے کے درمیان ایسے متنازع فید کاح کے میں اخلاقی کروری طاہر نہیں کرتا۔

22 ..... حضوطا في يو يول ك كني ع مد چهور ديا-

جراب: نی چنگ پالز ہوتے ہیں۔ اس کے کی چھر یہ آرا کے ہیں۔ اس ان کے کی جھر یہ آر کے ہیں۔ ان م علیہ السلام شیطان کے چھر یہی آئے کو گذم کا واند کھالیا۔ حضرت موی علیہ السلام بھی کے کہنے پر تبطی پر حملہ اور ہوتے اور آخر کو وہاں ہے بھا گنا پڑا۔ ای طرح پر بینوں کی باہمی کا قرآ ہے مارشہ تبلیہ سے متعمل آب پر کو چھر دیا گیا۔ جس ہے آپ کو بہت دن جو اس بیا ہما کہ آپ نے عائشہ اور حصد علی دلجونی کیوں کی اور کیوں ان کے کہنے ہے ماریہ تبلیہ سے تقعی تعلق پر آ مادئی طاہر فرمائی۔ صاف اس امرکی دلی ہے کہ حضو معلقہ کی تیک بھی چھلے کیا گیا ہے۔ ورند اس کی فرمہ داری آپ پڑے عائد میں موتی۔

۵۸...... قرآن شریف ش آپ کو عام لوگوں اور بندوں کی طرح خطاب کیا گیا ہے تو کیااس شان نبوت ش فرق نیس آتا؟

جواب: صفوطی کاتفل پنے نداے عابد ومیود کا بھی ہے اور ام زاز و کریم کا مجھی اور حضوطی کا تعلق ہم ہے مالک دولوک کا ہے۔ جس شن ہمیں پہلے تعلق کے متعلق لب کشائی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اس کوچٹی تظرر کوکر گئتا تی کرنا اسلام کے مراسر طاف 188

٢٧.....مرزائي تعليم پر چندسوالات

ا ..... مرزائی تعلیم میں دوسے تصور کئے گئے ہیں۔

الله الله من ناصري جوصوف في شيخ في شب معران من ديكه من الله

۲...... قبر شعیر کے متعلق آئ تک بھی کھاجاتا ہے کہ ایوز آصف کی قبر ہے۔ ج. بیوع سے گزاہوا ہے اوم زا قادیائی کہتے ہیں کہ بیوٹ کا ذکر قرآ آن شہر موجود ڈیس ہے۔ (انہام آئنم ) تو اب کیسے کہاجا سکتا ہے کہ بیوع کی قبر معتر شعیر تاہیا المام کی ہے۔ ٣----- مرزا قادیائی نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی نشائ بیس بیان کیا ہے کہ: الف ----- خزیرم کب ہے۔خزادرا دے لینی شما اس کو براجا استام ول۔

ب سورسوداور رسم كب ب-الكامني مى يراجات مول عى --

ئى سىسى كافور كر مى مى مى كونكدار كى الدام المادام المادام المادام المادام المادام المادام المادام المادام الم

ر المستقدم المستقد ال

و المستخدد المستحب و المستحد المستحد

..... مرز فیماورز فی عرکب بے لین اس کی کمائی افریک بی گئی گئی۔

زقر مخترب "نق انك انت العزيد الكريم" كان آك بعدام لكايا توزقرم يمكيا كثرت استعال حدقة م مشددين كيا يميل إجهابيب كداس تحقق كي بنياد عربي زبان ب باكوني الها كالفت ب

''…… عبدالله آخم کے حقلق جب بددها کی تئی تعی تو مرزا قادیانی نے اس سے منظوری نیس کی تعی اور دومرول سے منظوری لینے کے خواہان رہے۔اس کی کیا جہے ؟

۵ ...... عمری بیگم کی پیشین گوئی کے پورے ند ہونے کی ایک بید می وجہ بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن مرزا قادیائی کا فکاری اسے ہوگا۔ کین مدیث شریف عمی تو بین دادد ہے کہ می معدالنز دل کن المماء فکاری کرے گا۔ ند بیر کہ قیامت کو فکاری کرے گا۔ اب بیر جماب کیسے تھے ہوگا۔

۲ ..... حضوط کا آمید مرئم بحثوم اخت موی علید السلام سے فکاح قیامت کدن بیان کیاجا تا ہے۔ محر اس دوائے کی تین کی گئی۔ اس کی کیاد جہے؟

۸...... "'انسا اند زلسناه قریباً من القادیان "معلوم بوتا به کرقادیان کریب دارالوی کرمتام پردومری دفیرقرآن ترفیف از اتفار گرموال بیسب کرمراداتر اتفایا اس کا کچدهد؟ اس کافیدائیس و یا گیا۔ ٩..... مرزا قادياني چونكه حضومة في كابروز اني تقيراس لئي آپ كالهامات قر آن شریف کے ضمیر ہوں گے تو اب وال ہے کہ کیا قر آن شریف کا کچھ حصدا بھی تک نہیں ارّ القا؟اگر میسیج ہے تو قر آن شریف تمل وی نیتی ۔اگرالہام کوقر آنی درجنیس ویا جاسکتا تو نزول ٹانی نزول اوّل سے بہتر کیے ہوا؟

• ا...... مرزانی اپنی نمازیش البامی عبارت کو کیون نیس بزھتے ۔ حالانکه دو قر آن

کے مساوی تصور کی گئی ہیں۔

نبوت محدية قيامت تك جاري رب كى - مرسوال بيب كداس وقت صنو منطقة كو خاتم النبوت كا لقب ملنامناسب تعانديه كدخاتم النهيين كالقب ياتع؟

١٢ ..... قرآن شريف علوم موتا يكنوت سلسلما براجي يخصوص موكل تقى تۇ ئىرخىنونلىك كے بعدسلسلەتيورىيەكى طرح دابستە موكى -

۱۳۰۰۰۰۰ تا و که نبوت کا درواز و چود توی صدی ش صرف مرزا قادیانی بر کیول کل

١١٠٠٠٠ مرزا قاديانى سے بہلے ندكى سے مرقى نبوت كا پنة چاتا ہے اور ندان ك بعد فردان كىسلىدى كوئى نى صادق تسليم كياجاتا ، كياكوئى اسلاى شوت يش كرسكة بين؟ 10..... وقات من كاستلد قرآن شريف سے پيدا كرنا كيے تعليم كيا جاتا ہے۔

جب كة ودهنوطيكية كي تصريحات ال كرم امر خلاف مول - كيابي تغيير بالرائ شاموگى؟ ١١..... بدرجولا في ١٩٠١ء ش ب كدكسر صليب كامعنى ب-"عيسا في فدب ك ترویداورمئلہ مثلیث کاصحے انمشاف' اگر بھی معنی مرادلیا جائے توبیقو مرزا قادیانی سے پہلے ہی

حافظ ابن قیم ، ابن تیمیه بمولوی رحمت الله اور دیگر مناظر ان اسلام کے دفت ظاہر ہو چکا تھا کہ جن كى تصانيف سے مرزائى تعليم نے بھي فائدہ اٹھایا ہے۔اب اس كى صداقت كيسى؟

ا است. (ضمر زول أسم م ٢٣، خزائن ج١٥ ص ١٣١) من مولوي ثناء الله صاحب ير مرزا قادیانی نے لعنت مجیجی ہے اور قصیدہ اعجازید (اعجاز احمدی معید مزول اسم ص ۴۵، فزائن ١٩٥ ص١٣٩) كيثروع مين در لعنتين جيجي بين مكران كالمجين مجزان 'انسي مهين من اهانك'' كا الهام كيا هوا؟

۸۱...... وْ اَكْرْ عِمِهِ الْكُيْمِ الوَسُولِي ثَنَّاهِ اللهُ يَا اللهُ عَلِي الرّبِي عَلَى غَيِرَ سَرُوط اورمشروط بدوعا مين دونول تعم كي موجود إلى الو تيمرغير شروط بدوعا وي كوجي زير بحث كيون ثين لا يا جا ۲۰ بدرعا مين رونول تعم كي موجود إلى الو تيمرغير ما يري من المريد المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

۹۔۔۔۔۔ (عمیمات ۱۳۸۷) میں ہے کہ مولوی شاوالشائوجهل ہے۔جومرزا قادیانی کے بعد زیرور ما بھرا پوجهل توجیک پردیش مارا کیا تھا۔ مجراب بیرتیمپیکسی؟

> --بفضلك انــا قدعصمنــا من العداء وان جمــالك قــاتــــى فــأت فـانظر

دعوا حب دنیداکم و حب تعصب ومن یشرب الصهباء یصبح مسکرا

ومن يسرب مصهيد. وان كــان شـــان الامــر ارفع عندكم وايـن بهذا الـوقــت من شــان جولــرا

ومواكل صخر كان في اذيالهم بغيظ فلم اقبلق والم اتحيس

سخمنا تکالیف التحاول من عدد سخمنا تکالیف التحاول من عدد تمادت لینا لی الجوریا ربی انصر

لى الجوريا ربى الصر ولا تحسب الدنيـاكـنـا طف ناطفى

اقدرى بليل مسرة كيف تصبح

وان شــفـــاء الــنــاس كــان بيـــانــه فهــل بــعـده نـــــو الظنـون نبــادر

وقد منزق الاخبار كل ممزق فكل بما هو عنده يستنسر ففكريهديك خمس عشرة ليلة فناد حسيناً وظفراً واصغرا

رميتلا غتالن وماكنت رامياً ولكن

رمــــاه الله ربــــى ليــظهـــرا وــــوم فــعــلتـم بــفـذركـم

باخ الحسين وولده اذ احصروا

ووالله ان قصیدتی من مؤیدی فنشد مؤیدی

وان كان هذا الشرك في الدين جائزا فيا للغورسل الله بالدين بعثروا

ویا رب ان ارسائتنسی بعنایة فاد و کمل کلما قلت وانصر

> وهنذا العهدق د تقرر بيننا بمد فلم ننكت ولم نتغير

ایا محسنی بالحمد والجهل والوغا روسدك لا بتطبل ضیعك واحذب

وان حيــوت الـغـــافــليــن لــذلة فســل قــلبــه زاد الصـفــا اوتكدرا

تــركــت طــريـق كــرام قــوم وخلقهم هــجــوت بــمــدعــــا مــدالتحــقــرا

هجوت بمدعها مدالتحقرا وللدين اظلال اراهها كلاهف

ر د معی بنگر قصوره بتدر ر د معی بنگر قصوره بتدر اتبانے، کتباب من گذوب پنزور

ائـــانـــى خىـــاب من خدوب يحرور كتـــاب خبيـــث كــالــعـقــا رب يــأبــر فقلت لك الويلات ينا ارض جولن ليمنيت يسمعلون فيانت تدلي

فقال ثناءالله لى انت كاذب

فقلت لك الويلات انت ستحسر

آئیدی اور بین کا در ایساری ان افاقس کے درفع کرنے میں بہت پر کھکھا ہے۔ گرچشم بیٹا کے سامنے مسب نیج ہے۔ یونکہ جس تم ہے جوب اور آنے یا دوی کی تبدیلیاں جس کو ت ت اس احتصادہ کی کہ کہ دو شام کے کام میں موجود ہیں۔ آئ تک کمی متعدشا عرکے کام میں موجود دیس جی اور شدی کی آئیدہ وشام کے کام میں موجود ہیں۔ آئی تک کمی متعدشا عرکے کام میں موجود دیس الشدے افعال دائی تو خالفین نے لکھے ہیں آؤ کر اکا تھیدہ کے افاظ کمی نے لکھ دیے تو کو ان میری بودی بات ہوئی۔ محرکہ ادائی میرے کہ جو لگ آئی ان اخریدی کا تاثید میں تم الفاق تے ہیں۔ جب وہ فودی شعر دشاعری سے بے جرمعلوم ہوتے ہیں تو ان کا بیر عذر اس بارے میں کیسے قابل حملیم ہوسکتا ہے۔ چہانچہ:

ا..... احن امروش شمي إز غد كو يا چش لكت إي ك.:
واوالدا السعلم كلهم شهدوا
انسسه لا السسه الا هسو
ثم قسال السرسول قسولوا معي
انسسه لا السسه الا هسو

ايسرمسون ابسرار لغيسر ثبسوتهم

اظفر الوشاة بتهمة ومكائد

وحال التقنى الباريان ببركة كمال يبارك فيه لينس بكاسد

لدنم المعقدس والمطهر خيبة اشاعوا عيوب نفوسهم في الجرائد وان البغاة بفسقهم وفجورهم محدون سبيل الغي طرق المفاسد

ودعوى التقاة بغير تقوى سفاهة

ويبلى تقاة المؤعند الشدائد وإنا لانصار الخلافة بالهدى

لاعلاء كاحتها بحق كراشد

وان الخليفة صالح بنش نه فلا تعزين اليه عزى المفاسد

وسيدنا المحمود ابن مسيحنا مشب وفذر الرسل ليس بطارد

البشــر رب الـكــائــنــات مسيحــه

خسلاف الوحدی بشد از ه و صواعد ۳ ...... مولوی الله ده صاحب ایخی کمب تحمیمات ۱۲۹ بیس مولوی ثناء الله. صاحب سر محلق لکستے ہیں -

کافب کو کبی عمر ملتی ہے کہا

کذب میں پکا تھا اپنے اس لئے زئدہ رہا ستھلن مستقعلن مستقعلن

فاعلاتی فاعلاق فاعلان فاعلن ہ..... قاضی محمد یارصاحب پلیار استحقاق ظلافت کے لئے ٹریکٹ قبر ۸۰ میں

> کھتے ہیں کہ: چاغ شام آخر را ' فیر مانے بیٹر طلوع صح صادئ را کیر مانے بائم

تجب تب تجب مسيت مسيت مسيت من المينا في الميناء في الميناء الميناء الميناء في الميناء في

شب تاریک دورد دل وبا این کنج عنهائی این حال من امیر وسعۂ رفقا نے بیٹد

بیا قاضی مرنجال دل وتکیه برخداے کن کی میں آگا نہ دیا ہے دہ کا انہ نہ

کہ دست تو گرفتہ چوں ایں مشکلہا نے نمیند ایس اھلکیہ معلق شد نہ ریزد نہ شدہ واپس

این العلیلہ کل شد نہ ریزد نہ سدہ واپل بیارد سخت طوفان حیف این دنیا نے بیند

ابن مریم وه مراد ی تها بنا

ہے نزول ای کا مرادی تامام

اس کے بیٹے کیوں ہیں لفظوں پر اڑے کیوں نہیں یہ سوچتے وقت خرام

مِیںَ تَوِ باتیں بہت پر کانی ہے ایک

تیرا کچه جائے نہ میرا بنا کام

میری نلطی کو مٹائے معاف کر تو ہے دینے والا بیں انسان نام

نازك مزاج مجى مول طبيعت كاسخت بهى مول

مارت حران می ہوں جیعت ہ حص می ہوں د کھے جو عورے تو یہی صفت اولیاء ہے

جس دل میں ہو چنگاری الفت کی جلنا اس کا کیا جینا اس کا لہر دنیا ہی جو جیا ہے

اب رحم برای کے ہے سارا تانا بانا درات میں صاحب درات میں سے تلمت شدروز میں ضاء ہے

نہ رات میں ہے حصت نہ روز میں میاہ ہے۔ ۵۔۔۔۔۔ آئینہ حق ٹما میں ایک شاعر کی جو میں خود مرز اقادیانی کے اشعار یوں

منقول ہیں کہ:

واہ صدی دکھے لی گندہ دہائی آپ کی خرب ہوگی مہتروں میں قدروانی آپ کی بیت سازی آپ کی بیت الخلاء سے تم نمیں ہے پند خاکروہاں شعر خوانی آپ کی ۱۱ ...... بالاثرة يؤمون شن ترى دى مرادلية كسطرت مج موسكا بدجب كه كس نے مرزا قاديانى سے پہل بھى قاديانى دى برايمان كا اظہار ثين كيا - كيا و مسارے بى فرتے كافرتے بايد هي مرادلية نافلا ہے؟

۳۲ ..... علاء مؤاجمه کی بین یا غیراحمدی به درات دن تحریف کلام الی اور تبدیل نصوص اسلام کرتے دیج بین -

۳۱ سا ۱۳۰۰ آرید غیر و کلیت بین که موجوده چار و بید چار دشیون پر تازل بر و بر چار دشیون پر تازل بر و تازل بر حضرت آدم علیه السام کی طرح بیدا بوت بی شاطر اور جوان تھے تیت کے پہاڑوں پر خدا کا کام ان پر تازل بووااور بیقا عدہ ہے کہ جب و نیاشی و یکی تعلیم ست پڑ چاتی ہے اسے حکی تحقیم میں کام ما حکم کر کے از مراف و یکی گفتا و سیخ آج تیس کی کھار آمیوں نے کہ کہ موجود کی تعلیم و سیخ کی جم کی کیا کہ میں کو بین خدمت کی ہوا کہ میں و بات کی بوجاتا ہے تو براہ دارات بھی خدات و ید باتی حاصل کر سکتا ہے۔ جب اکدان زبانوں میں بیان کیا تھا تو کو باس اس اس کی مقدات و ید باتی حاصل کر سکتا ہے۔ جب کا کہ اس کا بیان میں بیان کیا تھا تو کو باس اس اس کی مقدات کے تھا اور ان کو شکرت کے معاد و دیس بیان کیا تھا تو کو باس اس اس کی مقدات ہے کا دو نیاش و دیگ و فیدا تر سے اور حسی شرورت زباندان کے اعظام شمل تبدیلی

می ہوتی رہی اور مرز ان تغییم ہے می معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مجی دیا شر ظلمت چھا جاتی ہوت نبوت کا نور چکتا ہے۔ ہاں آئی بات شرور ہے کہ حضو مقطیق ہے پہلے دنیا شن کی نبرتی جاری حجیں۔ اب خاتم الانجیا ہے بعد موسرف نبرت مجمد کا ہی رات ہے۔ یہ پہلے خازل ہوا تھا۔ اب دوسرک اور آئندہ مجی بندلتی رہے کی اور بیکی قرآ ان شریف حضو مقطیق پر پہلے خازل ہوا تھا۔ اب دوسرک میں اس کے شرورت زیا نہ کے مطابق قرآ ان شریف کا مطبوم بھی اور ہے اور اس کی زبان شریمی اردوہ فاری اور اگھریز کی کا اصاف فہ ہوگیا ہے۔ اب جمیس پر چھنا یہ ہے کہ بروز کا مشام آرسے خدہب سے تعمیل کیا اور کیا دیا نئد کے مطابق قرآ ان شریف کا خاطر مرز اقادیا نی فرون کی نبان شریمی سے تعمیل کیا اور کیا دیا نئد کے مقابلے شریف کا خاطر مرز اقادیا نی نے دھوی گئی کیا تھا۔ تاکہ یہ در کھا یا جائے کہ آگر و یو دیا نئد پر اردو شمی اتر سکتا جیں تو قرآ ان مجمی اردوج چھوڑ کی زبانوں شمی اتر

۵۵..... تنظیم علی عراد گرنجات از واقد صلیب ہے تو مواحمدار بعد ش اس کا غبر پہلا ہونا مشروری تھا اور اگر اس ہے مراد تعد کی تھری ہے تو غلبہۃ البحین کے بعد ہونا چاہئے تھا۔ ہمر حال اگر ہم برتر تیہ قد ٹرنے کا اترام قائم ہے تھ تھی تھے تھیں سکتے۔

کی موال پیدا ہوتے ہیں۔ اڈل پید کئیں سال کی تیلئے میں تو بیا ٹر تھا کہ آج عیسائی ند جب ب ہے بڑا ہے جوشام نے فکل کر اور پ میں جا کھساتھ آپر گرخیم میں سکھ ال انتہائے ہے ایک عیسائی
ہی نظر نیس آتا۔ دوم پر کہ آگر آپ رو اپر ارسے جے اور دقرش کا خوف بھی نہ تھا او آپ نے بہلے
کیوں نہ کی سوم پر کہ تیا مت کو خدا کے سامنے کمیس کے کہ جب بتک میں بود ش رہاان کا
محران حال رہا کیا دو اپڑی محمان حال مال دہا کرتا ہے۔ چہارم پر کہ اخا پڑتا ہے کہ آپ کی میں
میاں حال اول وی کی کے لیے حرصہ میں حیث میں بیدا ہو چکی تھی کے بعدا کی
میال کے اول اول میں انا جیل مرتب ہو چکی تھیں۔ جن میں آپ کو این اللہ کہا گیا تھا۔ حالا تکہ
تہارے زدیک مشیر میں اندر الموت مائی تی ہے۔ اس کے ججرے مشیر کیا نظریہ صرف خیال مسئلہ
ہے۔ س کے چرب مشیر کا نظریہ صرف خیال مسئلہ

و المسلم على المسلم على حقوق والدين كو مانع وواف السلم على المي الأمرزا قاديا فى المرزا قاديا فى المرزا قاديا فى المسلم على القوائد على المسلم على القوائد كل المسيحة المسلم على القوائد كل المسيحة المسلم على ا

 ۳۳ .... فرائس و فرائس و فرو می لکھا ہے کہ بیسا نیوں نے بیس کالیاں دیں۔ اس کے میں کالیاں دیں۔ اس کے ہم نے بھی ان کے فرش وی کوگا ایاں ویں۔ ورشی جب می احتمال ہوں اور اس کی جان سے ایک خل الفر کر میرے دل شی جا گزیں ہوگئی ہے تو میں اس کو برا کسے کہ سکل ہوں؟ ہاں جناب عنے فرد بھی اس کے بحر مرا این مریا کے ذکر کو چوڑو۔ اس سے بہتر غلام احر ہے اور اس سے بہتر غلام میں اس کے بعد محتمال ہوں؟ بال میں میں اس کے بعد محتمال ہوں کہتر ہا ہت کرے۔ (انہام آتم) بیڈو وی شل ہوئی کہ میں ماہتمہ موسوف کے کہتر ہا تک کہتر ہا ہت محتمال ہوں کہتر ہا ہت محتمال ہوں گئی کہ بین ماہتمہ محسوف کے سیکن قدر سے کا فراست۔

۵۰۰..... اشتبار اعلان نبوت میں تکھا ہے کہ میں وجود میں کا کلاہ ہوں۔ پھر (کشی نوح س۱ بزرائن یہ اس کا) میں تکھا ہے کہ میں اس ہے، ہتر ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے احر ام قیا گرجہ سرزا 5 دیائی مستقل نبی ہے تو دواحر ام جا تار ہا۔

۳۷ ..... (ازالداده ام ۱۳ افزاد نام ۱۳ می ۱۰) کلی مرز اقادیانی نے گالدل کا عذر 
پول بیان کیا ہے کہ آن شرف شن مجی کا تفوی کوخت افظ کیے تیں۔ ہم نے اگر کہددیت و 
کون میں بی کیا ہے ہوگئی ہے۔ (اوارالاسلام ۱۳۰۳ فزائن بی ۱۹ می ۱۳۰ شن ہے کہ جوشی پہتا ہے
کری می نے کئی کی تو بین کی ہے آل کا الابار ہی الک اذبیان ایک اور اقداد بین انکور 
واقعات بطار ہے ہیں کرنساز کی کے مقابلہ شمی مالات می کوئی کی مرکز مرز بیان کیا ہے کہ آخر 
مرز اقادیانی کوئی ہے وو دہم بنا برااور آن میں کسی نبی کی ہیک موجود میں ہے۔ اس کفار کمک و
بینکہ راکبا گیا ہے کیونکہ اسلام کوشرک،
دیال بھا کہا ہے کیونکہ اسلام کوشرک،
دیال بھا کہا ہے کیونکہ اسلام کے شن خے بھر یہاں پرمالمہ ہے کہ مامیان اسلام کوشرک،
دیال بھا کہا ہے کہ بھی اس کے لیے آل مقاط ہوگا۔
دواری کی تحذیہ کرتے ہیں۔ اس کے بیال مقاط ہوگا۔

سي من البوسيد. ٣٨...... (مُشْخُرُور ص ٢٣٨ بُرُنائن ١٤٥ ص ١٤) شمالهام بح كه: "السفيد كله في وي كل من ق آن دكس برمة مركع كماك" لاشفيع و لا فيد الا محمد و لا

القرآن "مجر تعدائي كرتم آن كوس پر مقدم ركور كيونكد" لا شد فيد ع و لا نبى الا محمد و لا كتاب الا الدور آن "أور كي تعدائي عدي كورة چورو و كراتي پر (ازال مرام در نزائل جسم ۲۰۸۲) هم يه مي كليود يا به كه يقول گلاب شاه ميز و سرزا تا ديان قرآن كي ده غلطيال دور كروي مي جوتشر و مي مي اس كاطرف شعوب جير كويا مرزا تا دياني مجلي تقامير كوجوالل زيان محيا دور خاص عربون سي متقول جين خلاقر ادد سي كرقرآن مش تعرف جديد كري سك كيا بدوري القريق موجود فعل بيود نبين ؟ كياس عن تمام سلمانون كي تو بين نيس ؟ وركياس عن تمام سلمانون كي تو بين نيس؟ وركياس عن تمام سلمانون كي تو بين نيس؟ و دركياس عن تمام سلمانون كي تو بين نيس؟ وركياس عن تمام سلمانون كي تو بين نيس؟

 روایات پراس کی بنیاد ہے وہ کمی غلط بیں۔ بہت خوب! اگر یہ کون ذی عشل سلیم کرتا ہے کہ تیوری خانمان کا ایک فروسید آل رسول بین کر یا توں باتوں میں بی افضل الرس بین جائے اور باوجود شد تین زیان پورے طور پر نہ جائے کے مضرفر آن تھی اعجازی طور پر بن بیٹے۔

میں ۔ (تو خیج الرام ۱۳۰۷ء توان ج ۱۳۶۳) میں ہے کہ خدا سے انسان کی عبت مادہ ہے اور انسان سے خدا کی عبت ''ز''اور دونوں کے لئے سے عبت کا پیچہ پیدا ہوتا ہے۔ گھر (2 جو الدور مدیمادہ شرقتان میں 18 ماہ 18 کی لگھا ہے کہ جے انگر ان مگل مراقع کے سال

ادہ ہے اور اسان سے طدا کا جیت کر اور دووں کے سے سے جیٹ کا چہد ابونا ہے۔ پھر (قیمی الرام میں مدعمہ، خزائن جیس ۹۲۰،۱۱) میں لکھیا ہے کہ جرائٹل اپنی جگہ پر قائم ہے اور انسان کے دل شمی جوجمت کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس شمیر ائٹل کی تصویر اتر تی ہے۔ اس لئے عمیت کا بچر درح القدر میجی کہلاتا ہے اور انسان کے لئے ضامے کلام شنے اور جائزات عالم کو دیکھنے کا ذریعے بن جاتا ہے اور چڑکہ جرائیل خود خدا کے اعضاء کی بجائے ہے۔ اس کئے اس کا ٹوٹو

(مجت کا پچر) مجی وی جرائل مونا ہے اور چوندمجت کا پچر فورون انسانی ہے۔ اس لئے ایبا انسان ضدا کا بچر پننے کا حقد اربوسکل ہے۔ ہم ہج چھتے ہیں کہ میہ تلیث قرآن کی کس آیت ہے حاصل کی گئی ہے۔ آگر بول کہا جائے کہ: ''ان اللہ خسلق ادم علی صور تہ ''سے پہم مشمول تر اثر اللہ میں تو ہم کس میں کہ خاطب یہ استدار کر زمین میز نہ کہ گئی ہم کہ کہ

تراش لیا گیا ہے تو ہم کیں گے کہ اس کو غلط طور پر استعمال کرنے میں خیانے کی گئی ہے۔ کیونکہ اس کا صاف مغیوم ہے ہے کر خدانے انسان میں تم بھر عظم وغیرہ پیدا کردیے ہیں۔ جواس میں مجمع موجود ہیں۔ ورنداس میں مجیت کا بچہ پیدا کرنے کی طرف کو کی اشارہ ٹیس بھیں افسوس ہے

بھی موجود ہیں۔ ورمداس شریحیت کا پیر پیدا کرنے کی طرف کوئی اشارہ کیس بیٹیں افسوں ہے کرتھیم افزاد لوگ بھی ایک تک بندیوں پر ایمان کے آتے ہیں۔ شکن ہے کہ (فزامات کیسیoo) میں ایک تک بندیوں کی طرف میں اشارہ ہوکہ اِنسان کے قلب پر جب شیطان اینا تسلط میمالیتا

ے اور دو کُنَ آ فر تی کے اَمُل اس کے دہن فقین کرالیتا ہے تو خود اس عمل ایک طاقت پیدا موجاتی ہے۔ چنکسآ فرنی اور مودگانی شداس کی اس طرح دیکھیری کرتی ہے کہ کم اقل صعرت شیطان مجی دکھیر دیگ روجاتے ہیں اور اس طاقت کا نام شیطان معنوی موتا ہے مکن ہے کہ محبت کا پیدئی کچھی ایسانی مور بہر حال ناظرین کا فرض ہے کہ تحقیق مرزائیر کو اس کے مقاتل رکھ

كرة رو فورسة متاكي كركيا ي مي تيجد لفتا ب يا مكه اور؟ المسسس (برايس احديث ١٥٠٨ مراكن ج ١٨٠١) ش ب كد: "اغد فسو وبسلسا

 شیر دہندہ یا آسان وزشن میں ان کی تشیر کرنے والانتجابھی ہوتو بیسمار افقر و پھڑمی ہے جوڑمرک اشراعی کی طمرح روجا تا ہے۔ کیا ایسے فقرے قران کے مقابلے میں وی کہلانے کے حقدار ہیں؟ اربے کچواتو خداکا فرف کرو۔

۳۳ ..... (قرقی الرام ۵ م فرون جسم ۹۰) یس به که قدا کو پان مجد که ایک براید این الرون به سم ۹۰) یس به که چوکد ایک برا تیزوا می به که چوکد این تیزوا به برای که بیشتار این این به که چوکد قرآن یش به که: "کمشل نور که مشکل و در کیاس او است باری کی تیشل به اور آن کام اللی به به که بیشتر آن می فردی تیشل به اور پیال واست باری کی تیشل به اور تیزوا کام اللی به با در بیال بازی بازی بازی کی بیش به اور ایکام ایش که بازی تیشل که طرح آذکر کر ساور بیکام بشرک مطرح می وی تیس به اور اگرام که کی وی بیش به اور اگرام که بیشتر که بیش

سون آرجاب دیں۔

1979 - ۱۹ من اس ۱۹۵۱) ش به کربیشی مقرو صرف شرک و بوعت ، پینا اس ۱۹۵۱ ش به کابیشی مقرو صرف شرک و بوعت ، پینا و استمال او اطراعت به این او اطراعت به این او کابیشی مقرو صرف شرک و بوعت ، پینا او اطراعت به بازی او کابیشی او استمال به بازی او کابیشی کار و اشار کرنے کے بعد جو وقت مال کافی ند ہوگا میں بینیشی کار او اشار کرنے کا او اکابیشی کار او اگل کا کی ند ہوگا کے بینیشی کار او اگل کا کی ند ہوگا کے بینیشی کار کو کابیشی کابیشی کابیشی کا تا ایس بینا کابیشی ک

۳۳ سنده کلی مختلی سی می می می می از قادیاتی نے دعا کی تھی کداس کا خاتر کلی آق مید پر بو پر افتد قیدر میری بمزان جامق ۱۹۰۹ تبلی محدالوگواس نے ٹبین مجاز اتفاء محراس نے عملدر آمد منبین کیا تھا۔ اس کے المہام بواکہ ب مت برطانی تابشت سال بعد ازاں ایام ضعف واختلال

(محیمات س ۱۳۳۹) محرسب کو معلوم ہے کہ دنو فلہ سلمان ہوئی اور نداس کے بعد سلمان ہوئی اور نداس کے بعد سلمان ہوئی اور نداس کے بعد سلمان ہوئی اور اقتد او سلمان ہوئی اور اقتد او پر معالیہ ہوئی اور اقتد او پر معالیہ ہوئی اندازہ ہوسکتا ہے۔ ریا کا محرس سٹنی کا خدر خشدہ تو اس کا جواب سے ہے کہ روعیت ورا کی ہیں محرر تھی ہوتا ہوتا ووال سلمانت کو زوال پا اقتدال اور ضعف کا خطرواس وقت ہوتا ہے کہتم پر میں پار ہو۔ اس لئے ایک تا ویل کرنا کمان خوجی ہی ہوئی ہوئی۔ کہا ہوا۔

۳۵ ..... پینامی پارٹی کا سوال جب پیش ہوتا ہے کہ و مرز اقادیانی کو اضل الرسلین نہیں مائے تو بین کہ کرنال دیاجا تا ہے کہ:

آخر کنند دعوے حب پیغیرم

27..... ( فریرانیام آخم الدائون ناام ۱۳ (۱۳ میل) سے کہ بیس تین چزی کی ایس ۔ کہ بیس تین چزی کی لی ۔ یولیت دعا ، یمو کا اطلاع کی افغی افغی اور ادائون معانی قرآن راس اس جگہ بیر وال پیدا ہوتا ہے کہ جب برایک دعا می محتوظ و اور دعا گیا ہوتا ہے کہ حضور شیس اور کا تعلق کی اور عشر اور دعا تیک محتوظ میں اور کی جھے تو اس کے بحد بنا تھا کہ لو صحاب یہ بدرها کی حکوظ کی اور کر تا تعاد مانے کہ دیا تھا کہ لو صحاب یہ بدرها کی محتوظ کی باطن قرآن کی باطن قرآن کی برائل قرآن پر تک است محتول کی جو تھر کی کہ تھو کر تھا کہ اور کر تا تعاد یائی تکی باطن قرآن پر تک بھی ایس محتول کی بھی تھے۔ بس اب کیا یدونوں ایک فرید تھی جا جا ہے تیں یا اللہ انسان اللہ ۱۹ اطاع کی الفیب محتول کی بھی تھی اور اگر کے معدالمنا تا سامت کا محتول کی بھی تھی اور اگر کے اعدادی اللہ علی الفیب تھی تو جا بیا جا برائل کی اعظر درت تھی الاس سے تو تجوم دول سے تو اعدادی الاست میں اللہ میں اللہ میں است میں اللہ ام میطانی کی است میں اللہ المی میلیا کہ کی کے اس سے کہ الہام میطانی کی است سے کہ الہام میطانی کی

دلیل بید به مند از مندن علی مکل افغال اثنیه "محرانها و به دوفوراد ورکردیا جا تا به "لقوله تعدالی و مها ارسلندا من رسول "اس مقام پرزول شیطانی اورالقا و شیطانی هم فرق تبین کیا اور آپ کودموئی به که معارف قرآنی پریم مششف بو می بین بینن جناب کوانقامجی خیال نبین آیا یختشتین اسلام نے کیا تکھا به اور جسٹ لکود یا کرانجیا وکوشیطانی انہام بوتا ب کیا معاذاللہ وہ مجی افاک ایم کا معداق شے؟

99 ..... مرزا قادیانی بیشین گوئی جب پوری نمیس بوتی تو آیک بدیما بات کا بات کا بات کی بیشین گوئی جب پوری نمیس بوتی تو آیک بدیماند کیا بیات کا برد مندر می بات کا بیات کی بیات

۵۰..... (حقیق الوق م ۲۹ فردائن ج ۲۲ س ۱۳ مائیر) بی ب کرزول کا کا مشله عیدائیول کی اخر اع ب اور مطلب بید ب کریج کوزول اوّل شی تو عزت حاصل نیس مولی تقی۔ اب دوبارہ تمام مر نکال لے گا۔ ہاں پیانچ الاسلام بیں بیسائیوں نے مجی کھا ہے کہ معراج جسانی کا مسئلہ آئش پرستوں سے لیا کمیا ہے۔ خواجہ کمال الدین یا نیخ اسچیت میں کھتے ہیں کہتے کے بغیر باپ پیدا ہوئے کا مسئلہ بیسائیوں نے پرائے بت پرستوں سے لیا تھا۔ جو مسلمانوں نے مجمع اور مرزا قادیانی نے بھی تجول کر لیا تھا۔ اب بتا ہے کہ مغربی اور مشرقی جسائیوں کا قول کہاں تک بھی جوجہ کا دورجہ مائیوں کا تدکس نے کی ہے؟ اوراچ بی پر پر تعلد کس نے کیا ہے؟ اور یہ بی

اه..... (هیت اوی به بخدای من ۱۳۰۸ می بین که ایم بین که و دو کرے کو دو نرے المقتدی کو است کی مروقع کے دو دو بیت المقتدی کو در کے اسام کی طال و ترام کوا ہے بچہ پر دافت یہ کی بردا اور بھیل بول ہے کا براسے کا براسے بچے کا سامل کی طال و ترام کوا ہے بچہ پر دافت یہ دو است کی مرواد دائے میں ادام بوگ کے بردا اور بھی کہ بیا اس سے بچہ پر داکر اسلام کے لئے کو کی معیدے باقی ہے اور دیم بیاں وارد ہے کہ بیا امت یہ دو کہ بیا اس سے بچہ در اسلام کے لئے کو کی معیدے باقی ہے اور دیم بیاں وارد ہے کہ بیا امت یہ دو کہ بیا تو اس محروم کیا جائے کہ کہ بیا دور دیم کی امت یہ دو کہ بیا کہ ب

۵۲ ..... (هیتونانی می ۱۳۳۰ بزنان پر ۱۳۳۳ میش به کد "د مولوی اسایشل علی گرحمی اورغلام دیگیرصاحب تصوری نے مرزا قادیاتی کی بلاکس کی دعا کیس کی تحص بر محروه ان پر ائی پزیر اورخود بلاک ہو گئے۔ " کھرائسوس کہ صوئی برناصہ علیضا و منظلہ کی بدعاء سے مرزا قادیاتی خود دخصت ہوسے اور ڈاکٹر عبرانکیم کی چیشین گوئی نے بھی چیچھا نہ چھوڑا۔ مرزائی بتا کیس کہ کیا موت و میاسک بڑگا۔ ہے اعربی محصدات رکھتی ہے؟ ۳۵ ..... (زول المج م ۱۹ مرائة المرائح ۱۹ مرائة ۱۹ مرائة ۱۹ مرائح ۱۹ مرائح ۱۹ مرائح وجوي مدى كا پورے ہوگئے ۔ تَّى بَدْ رَوِيَّا فِي اَلَّمَا اَلَّهِ اَلَّمَا اِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّمَا مِي اللَّمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّمَا مِي اللَّمِنِيَّةِ اللَّمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّمَا مِي اللَّمِنِيِّةِ اللَّمِنِيِّةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

٥٨ ..... (شهادة القرآن الم المرتزائن ١٥ م ١٣٠٠) في ب كد: "هذا خليفة الله المهدى رواه البخارى "اور (ازالهاوام م ۱۵۵ فرائن جسم ۱۳۷۸) من "مهدى كي روايات قائل اعتبارتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کشیخین نے امام مبدی کا ذکرتیس کیا۔متدرک اوراین ماجد کی ردایات کےمطابق ممکن ہے کہ سے موعود کے بعدامام مبدی کاظہور ہوجائے۔''لیکن دیکھنے ادھرتو برکہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے امام عہدی کا ذکر نہیں کیا اورادھراس کی شہادت پیش کی جاتی ہے کہ آسانی شہادت کی روایت بخاری ش موجود ہے اور لطف یہ ہے کہ جب بیرمطالبہ کیا جاتا ہے کہ بخاری سے بیروایت دکھائے تو تین طرح کا جواب لما ہے۔ اوّل تقدس کے ممن می کیمکن ہے کہ ما<sup>ا</sup> کشف میں یا کئی اور جگہ آ پ نے الی صحیح بخاری بھی دیکھی ہوجس میں بیروایت موجود ہو۔ورندد نیاش کوئی مح بخاری الی نیس ہے کہ جس ش بیدوایت موجود ہو۔ووم تقیدی پردوش كه مرزا قادياني سے بهوہو گیا تھا۔ ورندروایت فج الکرامہ ١٣٧٧ اورمتدرک وغیرہ میں موجود - موم بطرزما كات ك: "يكثر بكم الاحاديث بعدى ذكره البخارى (تلويم ص ٢٦١) قبال الملاعلي القاري خير السوان ثلثة لقمان بلال ومهجع مولى رسول الله عليه الرواه البخارى في صحيحه كذانكره ابن الربيع ولكنه ليس بموجود فيه بل هو في المسند (موضوعات كبير ص٤٤) "مرجميل يراو جما عكم مرزا قادیانی فیصیح البخاری کامتحصر رکھ کراگر ہوں کیا ہے تو کذب ہے۔ورند بدلازم آتا ہے کہ آپ کواس برعبور ند تھا اور پر لکھٹا بے سود ہے کہ بیم ہوہے۔ کیونکہ ایک مدعی رسالت سے الیاسہو منوب کرنا نبست جہالت کے مساوی ہے۔ کیا کسی ٹی نے ایک روایت بٹیل کی ہے جواسل کماب سے مجھ کنو بھی موجود دیمود کا کات بالحد ثین سے ناب ہوتا ہے کہ ایک تقا کسی ٹی سے سرز دئیس مور کی تھی ہے جو تھی تو ٹیرول سے پناول تھی۔ کسی ٹی سے سرز دئیس مورکی تھی ہے جب تی تو ٹیرول سے پناول تھی۔

00.... قسیده اعزادیش تائیدائی کا داوئی به داریدی داوئ که که تاریخ است می داون که که تاریخ است می دود که به که تا که این مقابلیش اشاهت که بدوش دونک تمه ماننده من السعاد "که الهام فی آمام که قام می تقدیم می تقدیم می تقدیم که می تاکند که در یک تا که که می تاکندی می تاکندی که می تاکندیم که کوش می تاکندیم که کوش می تاکندیم که کوش می توجات و این که می که کوش می تاکندیم که کوش می تاکندیم که کوش می تاکندیم که کوش می تاکندیم کارس می تاکندیم که کوش می تاکندیم که کوش می تاکندیم کارس می تاکندیم که کوش که کوش می تاکندیم که کوش که کوش که کوش که که کوش کوش که کوش کوش که کوش کوش که کوش که

۵۷ ..... یہ نظرہ کہاں تک درست ہے کہ قادیان لا ہور سے جنوب ومغرب ش واقع ہے۔ (اشتبار چدر مسارة اسی کا بالمباقد کا درست ہے کہ قادیات کا مجارت کا محالے کا معالم کا محالے کا ساتھ کا

" میری تنابوں بے ہرائیک مجت رکھتا ہے اور میری تقعد نین کرتا ہے۔ ہاں جرا اوا دے میری تقعد میں تین کرتے " (آئیز کالات مین ۲۵، فرسان می ۵۳۷ میں ۵۳۷) "اب بدذات فرقہ مولویاں۔" (انہام آئم میں افزان میں المراس)

" فاح محری بیگم کے خوارق بہت جاد طاہر ہوں گے۔ اس دن ان احقوں کے لئے

جینا کیسا؟ بندروں اور تنزیروں کی طرح ان کے مند کالے بھون گے اور ناک کٹ جائے گا۔'' (خیر انجام اعظم معرمہ فیزائن جا المراح) ''جیب لوگوں نے کہا کہ آتھ کے متعلق البام غلا لگالا تو جواب شما کہا کہ وہ ( کینج

''جب نولوں نے کیا کہا ''م کے ''س انہام علاقاتا و بواب میں ابنا کہ دول ہے والے) حرامزادے ہیں۔'' '' ہمارے دشمن جنگلول کے مؤر ہیں اوران کی عور تیل کتیوں سے بدتر ہیں۔'' ( جم البدیٰ من ابتران جساس ar)

(مهم به بدی ۱۰ برای ۱۳ به «رئیس الد جالین عبدالحق غزنوی وسائراتباع یکیم نعال لعن الله الف الف مرة "

(انجام ٱنتم ص ٢٦، فزائن ج ااس ١٣٠٠)

"امرالمحدیث محد فررسین و بلوی الولهب نالائل بادرال کا کمین شاگر دیم هسین اوی مفتری بے" (مواب الراض ۱۳۱۷ فروان ۱۳۷۵ مرسی

"مولوی سعد الله لدهیانوی فاسق شیطان، خبیث منحوس، تطفهٔ سفها درندی کا بینا، ولد

زام ہے۔'' نرام ہے۔'' نیکھا قتین شرحہ مسیح کی متعلق سیٹریں آجھ شرکتی درجی الّی :

و چھلے وقوں مل حضرت میں حصفات ب وقتم اور تو بین میں مجی مرزا اور یائی نے بدطوئی حاصل کیا ہے اور جب آپ کا طرز کلام، طور آمیز و محق انقط اور کنایات آگین ہی اس فہرست میں شائل کرلیا جائے تو کون تابت کرسکتا ہے کمالیا فحض پروز تھری تو کہ معمولی اعتمال کا مجی ما لک ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کیا شہرت تھا کہ بدلوگ حراح ادے ہیں۔

۵۸ ...... وجال مح متعلق ازال می تکسا ہے۔ دجال معبود اقوام بور بین کا مورث الحل تقااور علما سے سویا اقوام مغربی جو برسرا قبال جی اور یا یاوری سب د جال افوی طور پر چیں۔ اگر یکی اصول درست سے تو مجرکوئی شکات جیس کے مرز آگی یا مرز اقاد یا تی بھی اس کا

پہ بین جا کیں۔ مصداق بن جا کیں۔

صد الله عند الله تقم عام جوالی ۱۸۹۱ء شن مدت مقررہ کے بعداس کئے مراکد اس نے خوف کے مارے فش گوئی تچوز دی تھی۔ (عمیمات ۱۸۹۷ء) مرزا قادیانی نے (الوسیة من امزائن ج-مس ۱۳۱۱) ش لکصافقا کہ میری موت قریب ہے۔ ڈاکٹر عبدائکیم نے بید و کچار پہلے لکھا تھا۔ تھی سال بک مرزا قادیانی مریس گے۔ پھرکھا جوائی ع-۱۹۹ء سے کے جودہاہ کے اعدم یں گے۔ پھرکھا کہ ۱۳ داگست ۱۹۹۸ء تک یہ کھاکھا کہ تاریخ موت ۲۱ ساون ۱۹۷۵ء سے۔

بہر حال آتھ اور مرزا قادیانی کی موت میں بالکل پوری مشاہبت ہے اور جو عذراً تھم بے متعلق میں ودی عذر مرزا قادیانی سے متعلق بھی ہوستے ہیں۔ ۰۰ ..... تھیمات ش انگھا ہے کہ تطبع و تمن کی آ ہے میں بیٹر ط ہے کہ مغتری دی گی مدائل البید ہو بیا تا ہو کہ انکھا ہے کہ تطبع و تمن کی آ ہے میں بیٹر ط ہے کہ مغتری دی گی امال البید ہو بیا تا ہو کہ اس کا مطالہ شدا ہے شدہ ہواور سے دو گئی کرتا ہے و دوند بن کا دیا غراب ہواور دیا وہ دائم غراب ہواور دیا فی کرتا ہواور دیا فی کرتا ہواور دیا فی کرتا ہے یا وہ فدا کے بی حکر ہوں اور یا وہ اسے دو گئی کرتا ہے یا وہ فدا کے بی حکر ہوں اور یا وہ اسے دو گئی کرتا ہے یا دہ فدا کے بی حکر ہوں اور یا وہ اسے دو گئی کا اطلاق مذکر ہی تو ان تمام صور توں میں ان پر بالاک کا آنا خرودی گئیں ہے۔ حکر ایمن اور الکی کر افراد کی سرائی ہو کہ بیا کہ کا آنا الرکھر کراعلان نبوت کیا۔ ایمن کی کرد ہے۔ ایمن کی کرد ہے کہ ایمن کی کرد ہے کہ ایمن کی کرد ہے کہ ایمن کی کرد ہی چند سال کے اندر میں چند سال کے اندر ہی کہ در اس کے اندر می کہ در اس کے اندر میں کہ در اس کی کرد وری کا کہ اور در گئی کم وردی کی آ ہے اور ان کی کرد گئی کم وردی کی کہ دیے کو تیار کہیں ہے۔ بہر صال ہے آ کے ادر آدریا کی کہ تا کہ کریں کرنی گئی۔ آ ہے مرز آدریا کی کہ تا کہ کریں کی گئی۔

۲..... "اسمع ولدى (بشرئ ع ١ ص ٤) الله امه مجازا (حقیقت البوحى ص١٤) "اليحاقظ الله ك عبد المداد البوحى ص١٤) "اليحاقظ الله ك المتعالى المتعالى عاد المتعالى المتعالى ك ك يرن الديما يون كوهوم وجائك كايك اتى هزت مح على المام من ياده مرتبر كما ي - (هقت الوق ١٨٥ مرتبر كما ي - (هقت الوق ١٨٥ مرتبر كما ي - (هم قد المتعالى ١٨٥ مرتبر كما ي - (هم قد المتعالى ١٨٥ مرتبر كما ي - (هم قد المتعالى ١٨١ مرتبر كما ي - (هم قد المتعالى ١٨٥ مرتبر كما ي - (هم قد المتعالى مرتبر كما ي - (هم قد المتعالى كما ي - (هم قد

م.... "رايتنى عين الله وتيقنت اننى هو (آنينه منه ٥٠٠ خزائن ومنه ١٥٠ خزائن ومنه ١٥٠ خزائن ومنه ١٥٠ خزائن ومنه ١٥٠ خزائن ومنه المدورة شاب امرد تعطط (مرضوعات كبير ص٢٠) ليس المراد ههنا الحلول بل ما اشير اليه في قرب النوافل (آنينه ص٢٠٠) قبال الاسبي ليس المراد منه دعوى الربوبية هل العادد يصيرا معبود البعبادته ؟ وقيل المراد بعين الله رجوع الظل الي اصله (آنينه ص١٤٠ خزائن ع ص١٤٠) "جي طورل آك عن مناشل آواز آكتي عهد الناس كيل يمن آكي (مراء متيم من١) شدامت كون إنها إدايا واديا واديا من ١٠٠ النان عكيل يمن الرباعة عن الرباعة عنها واديا واديا واديا واديا واديا واديا واديا واديا واديا مناس الرباعة واديا وادي

9 ...... "انن خلقت السماه والارض "يوقوف مولوى كتم يرس لرين المعالم المراد ريدول كيم يول ميل المراد من المراد المر

ین کے رہے والو تم جرگز نہیں ہو آ دی کوئی ہے روباہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار

افور کروگ ای تجا آئی کے افادر کے بیں۔ (کھی فرع می دورائن ہو اس) افادر کے بیارے اس کی اس میں میں میں اور معرفت الی بیس ورمع فرت الی بیس میں اور معرفت الی بیس ورمع فرق الی بیارے کو انامک واخت کی کہر کو باتا ہے کہ بیس کے کہ بیس کے کہ بیس کے کہ بیس کے دورائم بیس کے کہ کہ بیس کے کہ بیس کے کہ بیس کے کہ بیس کے

اا..... "كان الله نزل من السماء اى يظهر به الحق"

(حقیقت الوی م ۹۵ بزرائن ج۲۲م ۹۹)

السس "نموت في مكة اوالمدينة اي يحصل لي فتع كفتح مكة والمدينة" (يُعْرِين١٩٥٨)

۱۳ ..... "نرد عليك انوار الشباب اى يحصل لك قوه بها تخدم

الدين "(عمرات) ١٣٠٠.... "أو حسى الني اسقط من الله واصيبه "اليخي مرارك المرجين من الامراك المرجيزي من (ترق الترسيس مربة رأى عالم (المربة من من ما الله عالم الله المربة الله الله الله الله الله

ما...... "الارض والسماء معك كما هو معي و اي يظهر قبولك في

الارض تصديقك في السداء" (باين الحمين ١٥ الاثران ٢٥ الاثران ١٥ الاثران ١٥ الاثران

۱۱ است "آنصا انت بمنزلة توحيدى وتفريدى اى اريد شهرتك كشهرتى (اربعين نمبر۳، حر۳۲، خزائن ۲۷ من ۱۵) فيه اشارة الى ان من لم يرقب المرزا لم يؤمن بتو قيد الله "(عمات س١٩) بمن الم يؤمن بتوقيد الله "(عمات س١٩) بمن المرزا لم يؤمن بتوقيد الله "(عمات س١٩) بمن المرزا لم يؤمن بتوقيد الله "(عمات س١٩)

د ريس دريس دروه المستعد اريويو، ١٠٠٠ الساره الى خرب اروروياه در الزلزلة قد تجتى بمعنى الشدائد والاهوال وللالهام وجوه وبطون فيمكن أن يصدق بوجه أخر" (مُرمايان الاسترات مين ١٥٠٥)

9------ "رب سلطنى على النار اى على الطاعون · ان الذين يبايعونك · خاتم النبيين · مارميت" (مجمعت ١٠٠٠)

۰۰..... شی نے اپنی جماعت کے کاغذات پر خدا سے مبر تصدیق آلکوائی۔خدانے سرخی سے اس پر منظور دی اور تھم چنز کی تو سرتے رچھیٹیں پڑیں۔

(هقیقت الومی ۲۵۵ بزرائن ج۲۲م ۲۲۷)

"كمقوله رايت الله فى ثوب اخضر "(كتاب الا ادالدفات الا الا الله عن ثوب اخضر "(كتاب الا الدوائية الله عن الله عن الله عن كم ين جلاء عن المراحة عن المراحة عن الله عن ال

ناظرین ایر چدالها این آین که توانا جواب مرزائیوں کی طرف سے تھیت بالخاکات کے ساتھ دیا گیا جات کے ساتھ دیا گیا کات کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جو مرف مریدوں کے لئے ہی مفید پڑسکا ہے۔ ورمنہ فیرا تھریوں کے مزد یک جب مرزا قادیاتی کی تخصیت ہی خد وقل تھی آئے ہیں تا مدیری بات اور جواد ویلات چیل گئی ہیں وقلے تھات میں واقل ہیں یام دو دروایات ہیں۔ اس کے خس مدیری بوت کی خیادت ہیں۔ اس کے خس مدی خوت کی خیادت ہیں۔ اس کے خس مدی خوت کی خیادت ہیں واقل ہیں یام دوروایات ہیں۔ اس کے خس مدی خوت کی خیادت ہیں۔ اس کے خس مدی خوت کی خیادت ہیں۔ اس کے خوت کی کسب کے خوت کی خوت کی خوت کی خوت کی خوت کی کسب کی العظم کے خوت کی کسب کے خوت کی خوت ک

 نے موجودہ قواعد کے اعراب کے روے غلطیاں کی تعین اور دومرا اس سے بڑھ کر غلطیاں کرتا ہے تو اس کوشن افقار کی وجہ سے کر بی سے کیسی کی القب دیا جاتا ہے۔

٣٣..... (وقرقي الرام عدم وزان جه من ) ش مردا قادياني كليفة بين كد: " يحتقق قريب قياس به " بحلا يدكون سامحادوه به الروزيا ش آرق في اي زيان ب لورك آشائي كيفة واليه بوت قرحيت تا ذجات كريش فض كي ذا أن قابليت بيدب وهار يك مسأل بين كريت بجانب بوسكا به يكري روش كه دلداده يا نيم ملهم، يم عمى بوكرا ايست فلي خيالات كو تشكيم كريب بين كرين كي اصليب كريون كه ولداده يا نيم ملهم، يم عمى بوكرا ايست فلي خيالات كو تشكيم كريب بين كرين كي اصليب كريون كي ولد كيادي كي تشكير وقي

سیم طراحیہ بین ان جیسی سیدے سے میں موصل ان است میں اور کول ہے۔ ۱۵۔۔۔۔۔ بہلی صدی کے مجد د حضرت عمر میں افسان میں امام تھا سم اور کول ہے۔ دوسری میں امام تھے میں اور اس شاقی اور اسمہ میں حتی بین شیبل نمیانی، میکی میں موس خطفانی، اہلیب بن عبد السریز ، الاعجم و ماکلی ، خلیفر مامون ، قاشی حسن بین زیاد تھی ، جیند بین مجر صوفی ، بہل بین الی بہل شاقعی ، حادث بین صحد بنواد اوی ، اسمہ میں خالد خلال۔۔۔ الی بہل شاقعی ، حادث بین صحد بنواد اوی ، اسمہ میں خالد خلال۔۔

تيرى بين قامنى احرين شراح شافق بغدادى، ايالحن اشعرى شكلم شافق، ايوجعفر لمحاوى خقى، احرين شعيب، ايوجدالرخن نسائى، خليف مقتدر بالشرع بى شيل صونى، عبيدالله بن حسن، ايدلحن كرتح خقى، امام في بن ظلدالقريلي، ايوالوپاكس احرين عمرين شريح شافق - چۇتى صدى ميں امام ابوبكر با قلائى ،خلىفە قادر باللە عباسى ،ابوھامە اسفرائنى ، ھافظ ابوقىيم ، ابو بكرخوارز مي حنفي ، محمد بن عبدالله حاكم نيشا پوري ، امام بيهني ، ابوطالب ولي الله صوفي صاحب قوة القلوب، حافظ احمد بن خطیب بغدادی،ابوایخق شیرازی،ابرېم بن علی فقیه محدث ـ

يانجوين صدى مين محمد بن محمد ابوحامه غزالي ، راعوني حقى ، خليفه متنظير بالله عباسي ،عبدالله ین محمدانصاری بروی،ابوطا برسلفی محمد بن احدیثس الدین حنفی۔

چیشی صدی میں محمہ بن عمر فخرالدین دازی علی بن محمدف خرالدین بن کثیر، رافعی شافعي، يجي بن جش بن مبرك شباب الدين سروردي امام الطريقة، يجي بن اشرف محى الدين نووى، حافظ عبدالرحن جوزى، هيخ عبدالقادر جيلاني \_

ساتة يں صدى ميں احمد بن طيم تقي الدين بن تيمية خبلي تقي الدين بن وقيق السعيد، شاہ مخدوم فخر الدين سندهي،خوانيه معين الدين چشتي ،حجه بن اني بكر، ابن رقيم جوزي عنبلي اسعدعبد ابن الياني شافعي ، حافظ زين الدين عراقي شافعي ، قاضي صالح بن عملقيني ،علامه ناصرالدين شاؤل ـ

نوي صدى بيس عبدالرمن بن كمال الدين المعروف جلال الدين سيوطي، محمه بن عبدالرحن خاوی شافعی ،سید محدجو نپوری ،امیر تیور کورگانی \_

دسویںصدی ملاعلی قاری ،ابوطا ہر مجراتی علی بن هسام ہندی کی ۔

حميارهويں صدى ميں سلطان عالمگير آ دم بنوري، صوفي فينے احمد بن عبداللہ بن زين العابدين فاروقى سر ہندى ، مجد والف ثاقى \_

بارهویں صدی میں سیداحد بریلوی ،شاہ عبدالغنی محدث دہلوی۔

تیرهویں صدی میں مولوی اس عیل شہید، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر ( دیکھوعسل عصظ ویالس الا برار ) میرفهرست مرزائیول کے نزدیک مسلمہ ہے۔ جسے پیش کر کے وہ اپو تھا کرتے یں کہ چوجویں صدی کا مجدو کون ہے؟ مجرخود بی جواب دیتے ہیں کے مرزا قادیانی بی اس صدی کے مجدد ہیں اور کون ہوسکتا ہے۔ محرسوال سیے کہ کیا مجدد کے لئے دعویٰ تجدید بھی ضروری ہے؟ کسی عجدونے كياايے مظركوكا فرقر ارديا ہے؟ جس فبرست ميں تيورجيے مجدد موجود مول اس ش اگرال ے بہتر علائے اسلام کا نام ورج کیا جائے تو کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ جیسے کہ نواب صدایق الحس خان ، احدرضا خان بريلوي ، مولوي رحمت الله صاحب مهاجر كلي ، ميان تذير حسين صاحب وبلوي وغيربهم كانام ابي اسية مريدول ك زويك داخل بوسكاب اوراس وقت بعي حكيم الامة وسي الملة نے کے کی ایک حقد ارموجود ہیں۔ان کے علاوہ پر فہرست طاہر کرتی ہے کہ ہرایک صدی میں ایک

ے زا کو جود دہوگذرے ہیں۔ جواپ نے اپنے دائرہ تا مجر بش تنام کے تھے ہے۔ اس لئے اس مدی
میں مجی اگر اپنے اپنے حاقہ تا ہی کے متعدہ تھود کیور تنام کر کے جا تیں آئو کو کی تقس پیدا ٹھیں ہوسکا۔
میماں یہ بات بھی قاتل فورے کہ آیا مرزا قادیا ٹی کا انتجر دہ تک اس دوگئ پر قائم سے؟ حالات
ہتارے ہیں کہ آپ چیر مارال قائر ہوئوس کے شروع ہونے ہے پہلے جد بنے تھے فورا اس مجدہ
ہتر تی پاکرمہدی کے اور افتال الرسٹین کا درجہ حاصل کیا تھا۔ اس کئے تابت ہوتا ہے کر مرزا کیول
ہے کرنز دیک مجی موجودہ صدی مجدد سے خالی گذری ہے۔ بال اگر تجدید کا سخی ترسم اسلام ہوئو خرور
ہان پڑتا ہے کہ مرزا قادیاتی میں ال صدی کے مجدد اعظم تھے۔ بشر مکیا۔ بہائی فد ہب کے بھی دمشر ش نہ
ہوں کہ دعشرت بہا دائشہ نے سب بہلے اسلام بیسم کیا تھا۔

بیعن ما میں ویسط میں انہوں میں گا ساس سے اپنے وریسان کا سات ہے۔ گر تیجب ہے کہ شراب ۱ السالیمین کے مرکب سے بدوایت ٹیس کیا گیا کہ ملف صالحین بھی شراب پیا کرتے تھے۔ ایار جات پرنظر ڈوال کر بیٹھی ٹابٹ ٹیس کیا گیا کہ شدائمی کی وقت یار قااور اتنا بھی ٹیس کا کھا کہ دولی شن بھی ایک سیج ہوگذرا ہے۔ امل بات یہ ہے کہ ایسے تمام الفاظ مہالغہ اور مزت افزائی کے طور پر تجویز کئے گئے ہیں۔ ورندان کے تحت شل کوئی فذہ کا کھٹھ ٹرٹیس ہے۔ 19..... (هميمات مي ١٤) ش ب كه چاليس دجال مرزا قادياني بيلي فتم مو چك شے مرگرشور تاخاري ش يول تصريح موجود ب كرمتر يا چاليس دجال وه بين كرمتن كوكل افتدار حاصل مونا مراد ب ورندرعيت اور فقدس كه شكار غير محدود بين - حريد تشريح كه كے لئے كحد كار دار السح خوش و

دیکھو بحث حیات آئے وقع نہوت۔

عکست یہ کہاں تک قرین قیاس ہے کہ غیر احدی اگر حیات تک قبل کرتے ہیں تو

عانوں قد رت کے طاف مجھا جاتا ہے اور تو الزا جاتا ہے۔ گر جب خود قانوں قدرت کو تئے

کرتے ہیں تو ہیں کیعنے ہیں کہ باپ کی چھا تیں ہے دورہ جاری ہوا اور اس کے بچہ نے چی کر

(نشور فیا ہائی ) آئی کم اروز اند ڈیڑھ سے دورہ دورہ جاری ہوا اور اس کے بچہ نے چی کر

فیا۔

(مرسیم آئر آئی ایک کا چوڑہ چیرا گیا تو اس ہے وو بچھ نظے اور ایک آور کی این میں مہ چھی کی اندا تا تا

کیا گیا تو آئی بچر کالا، "(انسل جامی ہیں ہے جہ بھی ہے) ایک مرفی کے ۱۳ وائی سے فی آئی پیش کی اور ایک آئی ہیں۔ (قارد تی) افرال کی اور کیک آئی ہیں۔ (قارد تی) افزال کی طرف کے آئر گیا اور ایک آئی ہیں۔ فیدکا کم کیا آئی ہیں۔ (قارد تی) افرال کی سے کہ کا آپ پیش کے کہا تا وی کیک کے 18 کی کے 18 کی کے 18 کی کے 18 کی کی کے 18 کی کو کی کا وی کی کے 18 کی کو کی کا وی کی کے 18 کی کو کی کو کی کا وی کی کے 18 کی کے 18 کی کو کی کا آئی ہی تا ہے کہ کو کر آئی تا کے لیا گیا ہے۔

میں امری ان جامی ان کے بیٹے نے کھی کی کوروسا دی کو کی حضرت سے سے کہ کی کو کی اور معیب آئے وال ہے کہ ایک اونی ہی تا گیا ہے۔

کیا اسلام شی آئی ہے بو حکم می کو کی اور معیب آئے وال ہے کہ ایک اونی ہی تا گیا ہی ہے بھو کر کھی کو کی اور معیب آئے وال ہے کہ ایک اونی ہی تا گیا ہے کی بی خوا ہے کی کھر ہے ہے۔

کیا اسلام شارتی ہے دو حکم می کو کی اور معیب آئے وال ہے کہ ایک اونی ہی تا گیا ہی تھے۔

بر حکم دور ما دی ہے ہے۔

ثم الكتاب بفضله تعالى وهو حسبى ونعم الوكيل

## 477

## بسم الله الرحمن الرحيم!

|     | فهرست الكاوية على الغاوية "حساول           |
|-----|--------------------------------------------|
| 4   | مرزا قادیانی کی تاریخ                      |
| 1+  | مرزا قادياني كي وفات مين غلطي              |
| ı۳  | مرزا قاديانى كامراق اورذيا بيلس            |
| ۳۲  | بروز عل، العڪاس اور تناتخ                  |
| ٥٩  | مقابله بائ ندبيه مرزا قادياني كه فهي مقابل |
| ٩۵  | پېلامقابله:جنگ تناسخ                       |
| ۹۵  | دوسرامقابله:الهامي جنگ                     |
| ۲.  | تيىرامقابله:جنگ بثير                       |
| 46" | چوتھامقابلہ: دبلی                          |
| 46  | بإنجوال مقابله: جنك مقدس                   |
| ۵۲  | چھٹامقابلہ:غزلوبیہ                         |
| 44  | ساتوال مقابله: نَكاح محمدي بتيم            |
| ۷٢  | آ مخوال مقابله: سديراله جنگ                |
| ۲۳  | نوال مقابله بتغييرنوليي وجنك ًرامُ ه       |
| ۷۵  | وموال مقابليه: اعلان نبوت وجنك أله         |
| 4)  | ميار حوال مقابليه: كيكدرام جنگ پثاو        |
| ,   |                                            |

| ۸٠   | عابله :غيب داني كي جنك                 | بارهوال       |
|------|----------------------------------------|---------------|
| ۸۲   | عالمه: جنك ثنائي                       | تيرهوال م     |
| ۸۳   | ىقابلە: جنگ دعوت ثنائىي                | چودهوال.      |
| ۲A   | مقابله: ڈاکٹرعبدائکیم جنگ پٹیالہ       | پندرهوال      |
| ۸۸   | به : نبوت مرزار پررزائيول كي خانه جنگي | باجى تفرق     |
| 99   | رتی کا فرقه محمودیه برفتوی تکفیر       | لا موري يا    |
| 1+1  | وپ                                     | . لا بوري گر  |
| 11+  | نی کے معلق ایک شرع کلته خیال           | مرزا قاديا    |
| ITT  | ىاسلام اورختم نبوت                     | تصريحات       |
| ITT  | امّا ياتينكم رسل                       | مغالط ثمير:ا  |
| PT   | لن يبعث الله من بعده رسولا             | مغالطنمبر:٢   |
| 112  | اهدناالصراط المستقيم                   | مغالطنمبر:٣   |
| II/A | الله يجتبي من رسله                     | مغالط ثمبر به |
| IFA  | ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا            | مقالطنمبر:۵   |
| 179  | هوالذى ارسل رسوله بالهدى               | مغالطنمبر:٢   |
| 11"1 | مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد     | مغالط ثمبر: ٤ |
| ırr  | اللهم صلى على محمد                     | مغالطفبرني    |
| 17°° | من بعدى اسمه احمد                      | مقالطنمبر:٩   |
|      |                                        |               |

| مغالط ثمبر: • ا  | قول حضرت عاكثة ،قولوا خاتم النبيين | 1179 |
|------------------|------------------------------------|------|
| مَعْالطِمْبِر:اا | قول حضرت مغيرة                     | 1179 |
| مفالط ثمبر:١٢    | لوعاش ابراهيم لكان صديقاً نبيا     | 100  |
| مقالطنمبر:١٣٠    | لانبى بعدىمستقل ني كُلْفى          | 10%  |
| مغالطتمبر:١٣٠    | اس ز مانه کامچه د کون؟             | im   |
| مغالطتمبر:١٥     | مسجدى آخر المساجد                  | והו  |
| مغالطنمبر:١٦     | ماكان محمد ابالحدمن رجالكم         | IM   |
| مغالطنمبر:21     | زول ميح منافى ختم نبوت             | irr  |
| مغالطنمبر: ١٨    | خاتم انگوشی                        | 171  |
| مغالط نمبر:19    | وما ارسلنا من رسول الا اذا تمني    | IMM  |
| مغالط ثمبر: ٢٠   | حضرت عبائ ، خاتم المهاجرين         | IM   |
| مغالطةبر:۳۱      | فيكم النبوة والمملكة               | Iro  |
| مغالطةبر:۲۲      | ابوبكر خير الناس الا ان يكون نبي   | Ira  |
| مغالط ثمبر:۲۳۰   | انا مقفّی                          | 100  |
| مفالطنمبر:۲۳     | غاتم بمعتى مهر                     | HP'H |
| مغالطنمبر:٢٥     | لا نبی بعدی۔۔۔۔مِصْلَفَى كمال ہے   | IM   |
| مغالطتمبر:۲۶     | ومن الارض مثلهن                    | 1179 |
| مفالطنمبر: 12    | خاتم النبيين كربعدكآهمين           | 164  |
|                  |                                    |      |

| 10+ | ختم نبوت في الحديث                                     |
|-----|--------------------------------------------------------|
| rat | وعاوى مرزا                                             |
| 164 | دليل صدافت تمبر: اسسقاد مان اصل مي كدعه                |
| 109 | وليل صداقت تمبر ٢٠ لما يلحقوا بهم ثم لا يكونوا امثالكم |
| 171 | وليل صداقت تمبر ٣٠ كما ارسلنا الى فرعون رسولا          |
| 145 | دليل صداقت نمبرج٩٠٠ هدنيا كي عمر كاساتوان بزارسال      |
| arı | دليل صداقت تمبر:٥انا علىٰ ذهاب به لقادرون              |
| 144 | دلیل صدافت نمبر:۲خوف وکموف دمضان                       |
| AFI | دلیل صدافت نمبر: ۲دمدار ستاره                          |
| Art | دليل صداقت نمبر: ٨قصيره لهمت اللهُ                     |
| 144 | دليل صدافت نمبر: ٩ قاديان سايك نور فكل كا              |
| 144 | مسے ومهدی دو بیں یا ایک؟                               |
| IAI | حيات كا برنباس كا زباني                                |
| IAP | اقتباس برعباس                                          |
| 191 | حات کا                                                 |
| 174 | دلاكل حيات كتح                                         |
| 110 | تحريفات مرزائيه                                        |
| rii | تحريف نمبر:ا توفی                                      |
|     |                                                        |

رفع تح يف نمبر:٢.... 11. خلود تحريف نمبر:٣..... 224 رق تح يف نمبر به ..... TTA ختم نبوت تحريف نمبر:۵..... ۲۳۲ تح يف نمبر:٧..... ديوه بهائی تح يف نمبر: ٧..... دجال وياجوج وماجوج تح يف نمبر: ٨..... TMY نزول کج تح يف نمبر: ٩..... معراج النجالك تحريف نمبر. ١٠..... 464 اتهامات مرذائيه 174 اتهام نمبر:ا..... خطبه مديقًا ابن عمال اتهام نمبر:۲..... 4179 اتهام نمبر ۳..... عا ئشەۋىمر TAT اتهام نمبر به.... امام بخاري rar اتهام غمر:٥ (الف) امام مالك وابن حرم الم MAA امام شعرافي وابن عراح اتهام نمبر:۵(ب) 109 اتهام نمبر:٧..... اين قيمٌ 241 قبرهميم اتهام نمبر: ٤....

اكمالالدين اتهام نمبر.۸.... 744 ايليا انهامنمبر:۹.... **٢**44 ابن جريرٌ وطبري 121 اتهام نمبر: • ا..... ابن كثير وكشاف اتبام نمبر:اا..... 120 التبام نمبر:١٢،١٣ ا.... امام حسن وحاطب **1**44 اتهام نمبر:۱۴ ..... محدثين 144 انتهام نمبر:۵۱..... مفسرین PAI اتهام نمبر: ١٦..... اقوال الرجال MAY مباحثات مرزائيه لفظاتوفي 1/19 مباحثات مرزائيه لفظ خلوا 446 مباحثات مرزائيه لفظادجال r+4 ياكث بك MYA سلسله بالحنى MAY مزيدحالات مرزا قادياني **247** مرزا قادياني كى ادبى لياقت 727 ۳۸۱ الل قرآن اور چودهوی صدی MITTEN نداهب جديده مرزائيت براكهترسوالات השהרשה

